مران وسترست منبط کے بولے الخالى الرائل طلب لي سيتداور طلب كوة كے ليے جي اختافات الدولال كالبائع الدينقر زان بجوم



# بنن النائجة التي يرفي المنائجة التي يرفي المنائجة المنائ

اختلافی مسائل اور دلائل

طلبه صحاح ستداور طلبه ملکلو ق کے لئے فقیمی اختلافات اور دلائل کا جامع اور مختمر ترین مجموعہ

يندفرموده

فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تقى عثماني صاحب دامت بركاتهم العالية

جمع وترتيب

رحمت اللدبن عبدالحميد

فاضل جامعددار العلوم كراجي







竹石等

# جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس



٨

**在 医自己性遗憾 经过来的过去式和过去分词 医多种种** 

ہسیڈ آگسس: سسمگعل کئے 2011-2010, 0131-7030400 برانج:

س شده مسل مط المايور 143-3734411. ومايور 476314

برائج: فحمسيسل مطالعلل والاحلادة والعلال



### بسم الندالرحن الرحيم

## انتساب

#### والدمحترم جناب عبدالحميدصاحب كم نام

جنہوں نے احقر کو مادّہ پرتی کے اس دور میں علوم نوّ ت کے درسگا ہوں سے وابستہ کیا ، اور بندہ تا چیز کو اخلاص اور للمیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کے لئے وقف کردیا ، اور حقیقت میں بید ان ہی کے اخلاص کا تمرہ ہے کہ بندہ عاجز آج کتب حدیث کی ورق گردانی کررہا ہے۔
دل سے دعائلتی ہے کہ اے اللہ اوالدین کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کردے ، اور بندہ تا چیز کو ان کے لئے صدقہ جاریے بنادے ۔ آمین

" ويرحم الله عبدأفال آمينا "

#### بسم الندالرحن الرحيم

کرم بنده:

السلام عليكم ورحمة الثدتعالى وبركات

آپ كے كائم كے بچھ جھے كامسود و موصول ہوا۔ الحمد لللہ آپ نے طویل فقیمی اختلافات وولائل كا خلاصہ اختصار كے ساتھ اس طرح جمع كرديا ہے كہ طلبہ كے لئے اسے يا در كھنا آسان ہے۔ دل سے دعا ہے كہ اللہ تبارك و تعالی آپ كے اس كام كونا فع اور مقبول بنا تي اور آپ كے لئے ذخير و آخرت تابت ہو۔ آمين۔

والسلام

( في الاسلام معرت مولا نامغتى ) محمد تقى عثما في (صاحب دامت بركاتهم العالية )

٣ محرم الحرام ١٣٣٩ ه

# خلاصة الفهارس

| 1+1 t rr       | كتاب الحج            |
|----------------|----------------------|
| Irr t 1.r.     | كتاب الجنائز         |
| به الما تا ۱۸۳ | كتاب النكاح ومايتعلق |
| riz t iar      | كتاب الطلاق          |
| بها ۲۸۲ تا ۲۸۸ | كتاب البيوع ومايتعلق |
| دات ۲۹۰ تا ۲۹۰ | كتاب الأقضية والشها  |
| r91 t r91      | كتاب العتق           |
| mm t 199       | كتاب القصاص والديا   |
| rri t rir      | كتاب الحدود          |
|                | كتاب الصيدو الذبائح  |
| ar t mm        | كتاب الأضاحي         |

كتاب النذورو الأيمان..... كتاب الجهادو السير ...... ٢٣٠٠ تا ١٠٠٠ كتاب اللباس.....ا كتاب الأطعمة ..... كتاب الأشربة كتاب الطب تا ۱۳۳۰ كتاب الفرائض والوصايا.....ا۱۳۸ تا ۲۳۸ كتاب الفتن.....كتاب الفتن..... كتاب الأدب الأدب كتاب فضائل القرآن.....كتاب فضائل القرآن....

#### \*\*

# فهرست مضامين

| ۳.          | مين لفظ                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|             | كتاب الحج                                               |
| ٣٢          | حج کے لغوی واصطلاحی معنی                                |
| ٣٢          | عج كب فرض موا؟                                          |
| <b>~</b> ~  | فرضیبِ جج علی الغور ہے یاعلی التر اخی؟                  |
| ~~          | عِ اکبر کی تغسیر میں اختلا <sup>ن</sup> ۔               |
| ~~          | يوم الج الاكبرك مصداق مي اختلاف                         |
| 20          | فرضيب حج كامدار قدرت مُنيتر وبرب ياممكنه بر؟            |
| <b>7</b> 4  | حج كى تسيس اورانغىلىت ميں اختلاف نقها و                 |
| <b>7</b> /  | جج قران وتتع کی قربانی بطور شکر ہے یا جر؟               |
| 79          | یجے کے حج کا تھم                                        |
| ₹•          | نيابت في الحج كامسُله                                   |
| ۲۱          | ۔<br>شعِ فانی اور دائی معذور پر جج فرض ہوجاتا ہے انہیں؟ |
| 77          | جس نے اپنا جے نہ کیا ہو کیا وہ جج بدل کرسکتا ہے؟        |
| <b>'</b>    | مورت كابغير محرم كے سفر تج كرنے كا تكم                  |
| <b>(</b> ** | بیت الله کود کی کردعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا تھم         |
|             | بابُ الإخرام والتَّلبِيَة                               |
| <b>6</b>    | تبسيك كلمات من كى زيادتى كاحكم                          |
| _           | بيسطمات عن ناريادن 6 م                                  |

| <b>/</b> 'Y | عج من آبد کب مک ماری رہتا ہے؟                     |
|-------------|---------------------------------------------------|
| الا         | جرؤ عقبه کی کس کنگری پرتلبید فتم ہوجاتا ہے؟       |
| <b>ሆ</b> ለ  | عمر وكرنے والا تلبيہ كب ختم كرے كا؟               |
| ۳۸          | محب احرام کے لئے تلبیہ ضروری ہے انہیں؟            |
| <b>~9</b>   | كمرمه عن داخلے كے وقت احرام كاستله                |
| ٥٠          | احرام ہے مقعل میلے خوشبولگانے کا علم              |
| ٥٠          | <b>حالب احرام مِن دائن مطيب اور خيرمطيب كانتم</b> |
| ٥r          | ملب احرام بن مورت کے لئے دستانے مہنے کا تھم       |
| ٥r          | محرم کے لئے سلا ہوا پا جامہ میننے کا تھم          |
| ٥٢          | محرم کے لئے موزے میننے کا تھم                     |
| ٥٣          | محرم کے لئے تلبید کا تکم                          |
| ۵۵          | محرم کااپنے او پر سامیر نے کا تھم                 |
| ۲۵          | مالب احرام مل كن جانوروں كاقل كرنا جائز ہے؟       |
| 61          | علت كي عين من اختلاف نقها م                       |
| ۵۷          | محرم کے لئے تیجینے لگوانے کا تھم                  |
| 04          | مالية احرام من نكاح اور إ نكاح كاعكم              |
| ٥٩          | محرم کے لئے شکار کھانے کا تھم                     |
| YI.         | کیا نڈی صید البحر میں داخل ہے؟                    |
| "<br>4r     | محرم کا کفن ادراختلاف نقها م                      |
| "           | ·                                                 |
|             | بابُ أحكام العَرَفة والمُزدلِفة والمِنيٰ          |
| 717         | عرفات اور مز دلفه هل جمع بين المسلولة تين كاتحكم  |
| <b>1</b>    | عرفات مِن جمع تقديم كي شرائط                      |
| ۲۳          | مردلفه على جمع تا خير كي شرائط                    |

| فی سائل اورولائل (ملددام) ۸ فهرست ما                         | اختلا          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| س کتنی مقدار کا ثا ضروری ہے؟                                 | تعريم          |
| تعرکے زبان دمکان کے بارے میں اختلاف                          | حلق            |
| اس کے بال نہوں اس کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جسفخ           |
| کے لئے محض تعربے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | محورست         |
| بابُ العُمرة                                                 |                |
| اشری حیثیت<br>مشری حیثیت                                     | عمره کح        |
| مروکی شرمی حیثیت                                             | تحراد          |
| ے گئے عمرہ کی میقات                                          | الملك          |
| بابُ الإحصار                                                 |                |
| كے لغوى واصطلاحى معنى                                        | احصار          |
| بغیرالحدة کے معتبر ہونے میں اختلاف فقہاء                     | احصادا         |
| كاعكم اوردم احسار كے موضع ذرح عن اختلاف                      | احصارة         |
| میں حلال ہونے کے لئے علق و تعر کا تکم                        | حصار:          |
| هُ ذِ مِهِ اور عمر و کی تضاء کے علم میں اختلاف               | نعر _          |
| شتراط كاسئله                                                 | ج میرا         |
| بابُ الطواف والسّعي                                          |                |
| یارت سے پہلے خوشبولگانے کا حکم                               | و <b>انب</b> ز |
| بادور کعتیں اوقات کروہ میں پڑھنے کا تھم                      | افكر           |
| اع که شرمی منتیتا                                            | انهود          |
| اع کامنچ رت<br>اع کامنچ رت                                   |                |
| السفادالمرد وكاتحكم                                          | ا جن           |
| الصفادا فردوقا عم                                            | V- 0           |

| IIA    | شبیدی نماز جناز وادراختان فی فقها و                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 15.    | قبر پرنماز جنازه پڑھنے کا تھم                                       |
| ITI    | جناز و کے لئے کھڑے ہونے کا تھم                                      |
| IFF    | "اللحدلناو الشق لغيرنا "كمطالب                                      |
| ITT    | قبر میں میت کے نیچ جا دروغیرہ بچانے کا تھم                          |
| ITIT   | قبرکوبلند کرنے کی جائز حد کیا ہے؟                                   |
| iro    | قبر کی بلندی کی دیئت کیا ہوگی؟                                      |
| IFT    | مردوں کے لئے زیارت تبور کا تھم                                      |
| ITT    | مورتوں کے لئے زیارت تبور کا تھم                                     |
| 174    | نقل ميت كاستله                                                      |
| IFA    | میت کورات کے وقت وفائے کا تھم                                       |
| IF¶    | میت کوقبر میں آتار نے کا طریقتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 15.    | خود کشی کرنے والے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی یانہیں؟               |
| (17)   | كفالت عن المتيع درست ہے انہيں؟                                      |
| ITT    | جوتول سمیت قبرول کے درمیان چلنے کا تھم                              |
|        | كتابُ النكاح ومايتعلّق به                                           |
| التال  | نکاح باب مبادات ہے امعاملات ہے؟                                     |
| المالا | نکاح کب جائز ہے اورکب واجب؟                                         |
| 110    | تحلّی للوافل افضل ہے یا نکاح؟                                       |
| 127    | کفامت محض وین می معتبر ہے یا ''حرفت' و''نب' میں بھی ؟               |
| 12     | كفاوت في المال معترب يأنبين؟                                        |
| IFA    | مخطوبه کود کیمنے کا مسئلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| • • •  | ••••••                                                              |

|       | والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA   | تظوبہ کے کتے حصہ کودیکھا جاسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11-9  | فتااورموسیقی کاشری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1179  | موسیقی کی آلات کی تسمیں اوران کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ırı   | غناء بغيرا لآلات كاتتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ım    | د لیمه کا شری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iet.  | وليمه كم وفت موما حاسبة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ווייד | وليمد كتنے دن تك درست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سيما  | عبارات نساء سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے انہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۵   | تكاح بين شهادت كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100   | تكاح كانصاب شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ורץ   | ولايب اجبار كامدار عورت كے كن اوصاف ير ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ITA   | یتے لڑی کے نکاح کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IM    | ،<br>ایجاب وقبول کے درمیان فصل کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1179  | غلام کابغیراذ ن موتی کے نکاح کرنے کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10-   | كيامهرك كوكي مقدارمقرر ب؟ اكر بيتوكتني؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | خاتم مديد كاستعال كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | تعلیم قرآن کومبریتانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IST   | رار ت در برات المستقل |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101   | ملالت نکاح کامسکلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100   | نكاح بشر لم التحليل جائز ب يأنبيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101   | نكاح بشرط الخليل منعقد موجاتات يأنيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100   | متعد كامغيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101   | رمب حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

144

**\*** 

| فيرسع شماع    | اختلانی مسائل اور دلائل (جلد درم) سما                |
|---------------|------------------------------------------------------|
| rel           | والدین کےمطالبہ پر بوی کوطلاق دینے کا تھم            |
| re1           | اغلاق کی تغییر میں اقوال                             |
| r•r           | اقبام لمغب                                           |
| r•r           | طلاق مجنون وممكر وكاتهم                              |
| r.r           | طلاق شكران كانتم                                     |
| 1 1.17        | بج کی طلات کا تھم                                    |
| j. r•m        | طلاق ئۇنىۋىس كانتىم                                  |
| r•0           | ملطى يا مجول من طلاق دين والے كائكم                  |
| ı <b>r-</b> 0 | " حالمه متو کی عنماز وجما" کی عدت کیا ہے؟            |
| r•4           | سوگ کس زوجه پرواجب ہےاور کس پرنیس؟                   |
| <b>r•</b> ∠   | كيامطلقة مورت سوك منائے كى؟                          |
| r•A           | طلب عذر میں معتدو کے لئے سرمدو فیرولگانے کا تھم      |
| r•A           | دن کے دقت سرمدلگانے کا تھم                           |
| <b>r•</b> 9   | معتدہ مطلقہ کے گھرے نگلنے کا تھم                     |
| <b>71•</b>    | اُم ولده کی عدت کتنی ہے؟                             |
| ,<br>PII      | ظهار کے معنی اور تھم                                 |
| FII           | کفارہ ظہاری ہر مکین کوطعام کی تمنی مقدار دی جائے گی؟ |
| rir           | ایلا و کے معنی اور تھم                               |
| !<br>; rır    | لعان کے لغوی واصطلاحی معنی                           |
| ; <b>r</b> if | لعان كانحم                                           |
| 710           | لعان سے ٹابت شروحرمت کی دیثیت                        |
| ' PIN         | تعرینان کے کے نب کا اٹکار کرنے کا حکم                |

# كتاب البيوع ومايتعلق بها

| ria          | بلام کے جواز میں اختلاف فی مقهام                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>719</b>   | للتي مبلب بيع كاتهم                                       |
| rri          | يع التمر بالرطب كانتكم                                    |
| rrr          | پيل كى ئ <sup>ىچ ق</sup> بل بدة المسلاح و بعد بدة المسلاح |
| rrr          | برة المصلاح كي تغيير                                      |
| rrr          | مسئله کی تغصیل                                            |
| rrr          | قبل بدة المسلاح كاتكم                                     |
| rrr          | بعد بدة المصلاح كأتحكم                                    |
| rrr          | " وضع الجواتع " كالغميل                                   |
| rry          | نع میں شرط لگانے کا تھم                                   |
| rta          | "بيع قبل القبض " كاتحم                                    |
| rrq          | "بيع الحيوان بالحيوان" كاحم                               |
| rr•          | "بيع اللحم بالحيوان "كاتحم                                |
| rr•          | كياحرمت ربوا" اشيائے ستا كى ماتھ مخصوص ہے؟                |
| rrı          | علب ربوا كتعين مم اختلاف                                  |
| rrr          | تا برے ملے اور بعدور خت کی تع کا تھم                      |
| rrr          | خيارېلس ميں اختلاف نتها م                                 |
| rrr          | خيارمغون ميں اختلاف فقها م                                |
| rry          | خيارشرط مي اختلاف نقها م                                  |
| 7 <b>7</b> 2 | معلهُ معرّاة عن اختلاف نِنتها ه                           |

|              | بابُ الهِبة                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 275          | ر جوع في المهه كاستله                                              |
| rry          | رجوع في المهه كے موانع                                             |
| ryy          | عرایا کی حقیقت اور مصدا ت                                          |
| <b>7</b> 79  | ہبہ میں اولا دے درمیان برابری کا تھم                               |
| 12.          | عریٰ کے بارے میں اختلاف نقہاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r <u>z</u> r | رقمیٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء                                     |
|              | بابُ اللقطة                                                        |
| 121          | التعاط لقط كانحكم                                                  |
| 72 F         | لقط کی مدت تعریف تنی ہونی جا ہے؟                                   |
| <b>r</b> ∠0  | لقط كب ما لك كروا له كيا جائع؟                                     |
| <b>72</b> Y  | انتفاع باللقط كاتخم                                                |
| ۲۷A          | لقطه اگرختم ہوجائے اور مالک نکل آئے تو صان ہوگا یانہیں؟            |
| <b>129</b>   | اونٹ کا التقاط درست ہے انہیں؟                                      |
| r∠9          | تجرى كے التقاط كا تھم                                              |
| <b>M</b> •   | القطة حرم كانحم                                                    |
|              | كتاب الأقضية والشهادات                                             |
| M            | تضاءالقامنى مرف ملابرانا فذ بوكايا بطنائمى؟                        |
| <b>1</b> /\  | تضاءِ قامنی باطنا نا نذ ہونے کی شرائط                              |
| ۲۸۵          | قضاء ببثلبهِ ويمين كانحم                                           |
| <b>PA</b> /  | وشمن کی محوای بمانتگر<br>دشمن کی محوای بمانتگر                     |

| لرستامل      | اختلافی ساک اورولاک (جلددرم)            |
|--------------|-----------------------------------------|
| MZ           | "شهادة الوالدللولدوبالعكس "كاحكم        |
| MA           | "شهادة أحدالزوجين للآخر" كاعم           |
| PAA          | نلام اور با ندی کی شهادت کا تھم         |
| 73.9         | امنی کی شہادت کا تھم                    |
| <b>17A</b> 4 | محدود في القذف كي شهادت كاعم            |
|              | كتابُ العتق                             |
| 791          | عورت کا فلام اس کا محرم ہے یائیس؟       |
| rqr          | ذى دم محرم كى كليت مودب 7 يت ب          |
| rqr          | ه برغلام کی بیچ عمل اختلاف فقها م       |
| rgr          | فلام می الک بنے کی ملاحیت ہے انہیں؟     |
| <b>790</b>   | نسف غلام کی آزادی کامستلند              |
| <b>19</b> 2  | " إعتاق <b>في مرطن الموت " كا</b> مسكلـ |
|              | كتابُ القِصاص والدِّية                  |
| <b>199</b>   | دیت کی اتبام                            |
| <b>199</b>   | دعب مغلظہ کی تغمیل                      |
| r.,          | دىپ تىلەكاتنىيل                         |
| <b>r••</b>   | زمی کادیت کی مقدار                      |
| <b>F-1</b>   | ريت كاحداق كون كونى جزي اين؟            |
| r•r          | قتل مداورهه مركى تعريف من اختلاف فقها و |
| <b>r•</b> r  | تسام بالشل كاعم                         |
| r• (*        | - تل مركاموجب أحدالامرين بي إمرف تصاص؟  |

| <b>17</b> •4 | كيامسلمان كوكا فركے بدلے من تصاصاً لل كيا جاسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.∠          | باپ اور بیٹے کے درمیان تصاص کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲•۸          | ئر اور مبدكے درمیان تصاص كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-4          | ز ہر کھلا کرفتل کرنے کی صورت میں تصاص ہے یائیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲7۰          | تيامت كامتلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱71•         | قيامت كالغميل مين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rır          | بهلااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rır          | , ومرااخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rır          | تميرااخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | كتابُ الحُدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ML           | احتراف زنا پر حد جاری کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>110</b>   | مرجوم كارجم كے وقت بماگ جانے كائتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>111</b>   | س، دحل 'زانيهونے كى دليل كانى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rit          | غه محصن زانی کی مدهمی اختلاف نتها و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| riz          | مهن زانی کی مدیمی اختلاف نقهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MV           | يه المرشرط احسان ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1719         | م یں باندی کے ساتھ وطی کرنے والے کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>**</b> ** | يد بحرم سح ساتحه نكاح كرنے والے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rti          | المام |
| rri          | س آ تا پ غلام پرخود مد جاری کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr           | ي ي مدهم اختلاف فتهام مي اختلاف فتهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# كتاب الأضاحي

| -           | قربانی واجب ہے است؟                                |
|-------------|----------------------------------------------------|
|             |                                                    |
| المامالية   | قربانی کے وقت میں اختلاف نقہام                     |
| ۳۳۵         | ايام قرباني چى خاب ائد                             |
| لاملها      | قربانی کا گوشت کب تک کما یکتے ہیں؟                 |
| rry         | اونث كى قربانى مى كتف افرادشريك موسكت بي؟          |
| rrz         | كياايك بكرى پور ساہل بيت كى طرف سے كانى موجاتى ہے؟ |
| <b>ኮ</b> ሶአ | مسافر کے لئے قربانی کا تھم                         |
| rr          | عورتوں کی قربانی کا تھم                            |
| rrq         | فرع اورمتير وكاتحكم                                |
| <b>r</b> o• | عقیقه کانتم                                        |
| <b>701</b>  | كيالاك كاعقيقه كيا جائے گا؟                        |
| <b>10</b> 1 | عقیقه ولا دت کے کتنے بعد کیا جائے؟                 |
|             | كتابُ النُذوروالأيمان                              |
| ror         | معصیت کی نذر می کفاره ہے یانبیں؟                   |
| <b>76</b> 1 | پادو ج کرنے کی نذر کا تھم                          |
| <b>7</b> 00 | ر مانه جا بلیت کی نذر کا تخم                       |
| 707         | مين کی اقسام                                       |
| 707         | مين لغو كي تغيير من اختلاف                         |
| 767         | مين لغوكاتكم                                       |
| 764         | يمين بنموس کي آخر نف اور تکم                       |

| پرست مغماجمن<br>    | اختلانی مسائل اور دلائل (جدودم) ۲۲ نو                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ro2                 | مين منعقدو كي تعريف اور تحم                           |
| rda                 | تقديم الكفاره على الحدث جائز بي مالبيس؟               |
|                     | كتاب الجهادو السِير                                   |
| <b>64</b> -         | جہادے بہلے اسلام کی وجوت دیے کا تھم                   |
| 741                 | وشمن كودفوت مبارز ودين كاتكم                          |
| PYF                 | وشمن کے مکانات اور درختوں کی تحریق کا تھم             |
| Mir                 | جنگ مِي مُورتوں اور بچوں کے آل کرنے کا تھم            |
| ٣٧٢                 | جہادیس کفارومشرکین سے دو لینے کا عم                   |
| ٣٧٣                 | متلهٔ علی تغمیل                                       |
| <b>6</b> 70         | معلى تحريق بالناد مى خرامب كى تنعيل                   |
| ۳۱۲                 | وشمن كى سرز من عن معن لي جانے كاتكم                   |
| <b>712</b>          | كوار برسونا ما ندى لكان كاسم كالمحم                   |
| FYA                 | بلوفت كى علامت كيا ہے؟                                |
| FYA                 | بلوفت بالعلامات                                       |
| F79                 | بلوفت باسنين                                          |
| F79                 | دِهَان (محورُ دورُ ) كائكم                            |
| <b>1</b> 21         | يه قابلكن اموراور جالورول من جائز ج؟                  |
|                     | بابُ الغنِيمة ومايتعلّق بها                           |
| <b>1</b> 21         | جہادی فارس اور راجل کے حصہ کا سئلہ                    |
| <b>1</b> 21         | ٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | كيا بج كوننيمت على معد لح كا؟                         |

| FLF          | کک کو مال نغیمت میں ہے حصہ دینے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720          | اً جِرِكُو مال فنيمت عن حصه طع كاينين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> 21  | أجير خدمت كانخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F</b> 24  | أجيرِ قال كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FLL          | دارالحرب مي مال غنيمت كي تقسيم كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b> 2A  | مال غنيمت ميل خيانت كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>129</b>   | ننبهت کے اشیائے خوردونوش کے استعال کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | دارالحرب كادارالاسلام پرحمله كي صورت عن و ومسلمانوں كے اموال كے ما لك بن جائيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸•          | مے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rar          | مكاتب، مدتمرا درأمّ الولد كاتحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PAY          | مبدآبق کا تخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M            | ځس کن لوگوں کوديا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۳          | ذوى القربيٰ ہے مرادكون لوگ ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ہابُ النفَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710          | لنل كے لغوى واصطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b> 70  | نغل کی مشرومیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FAY</b>   | کل بخیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAY          | للل کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ہابُ الفّی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> 1/2 | مال کی گ <sup>نتسیم</sup> س طرح ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ماران م - م م رن رن رن رن الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7</b>     | الری عمل سے میں تعالم جاتے ہوتا ہے۔ اس المسلم المسل |

| سدملاي       | יאן דיי                                 | اختكاني مساكل اوردلاكل (جلدددم)          |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|              |                                         | هابُ السُّلب                             |
| PAA          | 200000000000000000000000000000000000000 | سلب کے لغوی واصطلاحی معنی                |
| · PAA        | *************************************** | سلب کا شرگ حیثیت                         |
| <b>179</b> • | *************************************   | كيا التحقال البك لئے بينه مروري بي       |
| 1791         | *************************************** | سلب فس لياجائ كاينس؟                     |
|              |                                         | بابُ حكم الأسارئ                         |
| Mar          | *************************************** | فديد الكرتيديون كومجود في كاعم           |
| FIF          | *************************************** | كافرقيدى كوبغيركى نديه كے مجبور نے كاتكم |
|              |                                         | بابُ الأمان                              |
| ٦٩١٢         | ·····                                   | مورت کے امان دیے کا تھم                  |
| <b>196</b>   | *************************************** | غلام كامان ديخ كاتحم                     |
| <b>190</b>   | *************************************** | يج كامان ديخ كاتحم                       |
|              |                                         | ہابُ الجزية                              |
| <b>1797</b>  | *************************************** | جريكن كفار كلياجا تام؟                   |
| <b>179</b> 4 | *************************************** | پهلامنگ                                  |
| <b>F9</b> ∠  |                                         | د دمرام کله                              |
| <b>19</b> 2  | *************************************** | جزید کی مقدار کیا ہوگی؟                  |
|              |                                         | بابُ حُكم الجاسوس                        |
| 794          | *************************************** | مِاسو <i>ن</i> کا حکم                    |
| F9A          | *************************************** | <b>جاسوپ حربی کانتم</b>                  |
| <b>1799</b>  | *************************************** | مِاسو <i>ې ذ کې کانتم</i>                |

| برمت مغما عن  | اختان سائل اور دلائل (جددرم) ۲۵                |
|---------------|------------------------------------------------|
| r99           | جاري مسلم كانتم<br>ما موي مسلم كانتم           |
| <b>[</b> *••  | مِاسوبِ مستأمن كانتم<br>م                      |
|               | كتابُ اللِّباس                                 |
| ا•۱           | ریشی لباس کے استعال کا تھم                     |
| <b>~~</b>     | ریشی بچمونے کے استعال کا تھم                   |
| <b>۳۰</b> ۳   | سرخ رعک کے کپڑے استعال کرنے کا تھم             |
| <b>1701</b> " | مصارين رسطے ہوئے کيڑوں کا حكم                  |
| <b> **</b>  * | زعفران میں ریکے ہوئے کیڑوں کا حکم              |
| L.• L.        | مية كى كمال سے انفاع كائكم                     |
| <b>۲۰</b> ۳   | سونے کی انگوشمی کا تھم                         |
| <b>/*•</b> Y  | عاندي کي انگوشمي کا تقلم                       |
| F•L           | لو ہے کی انگوشی کا تھم                         |
| 1.5           | انگوشی کونے ہاتھ میں بہننا الفنل ہے؟           |
| <b>1.4</b>    | منطيرتسوم                                      |
| <b>17. 9</b>  | كيرك لفورياهم                                  |
| <b>M</b> •    | نی وی، وید مع اور کمپیونر کی تصویر کا تھم      |
| <b>M•</b>     | نطاب لگانے کا تم                               |
| <b>(*)</b> +  | حضومت كا كانساب كار على روايات كالخلاف (ماشيه) |
| mr            | باوں کے ساتھ دوسرے ال جوڑنے کا عم              |
|               | كتاب الأطعِمة                                  |
| 412           | خرگوش كانتم                                    |

# كتابُ الطِّب

| (77                                          | علاج بالكن كا شرى يخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m                                            | " تداوي بالمحرّمات " كاتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mo                                           | سئلهُ تعدية الامراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| רדי                                          | دم اور جما زيمونك كاشرى تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MZ                                           | تعويذ كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MY                                           | مليات كاتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ጠአ                                           | حركاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mr4                                          | ساح کاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LL.</b>                                   | سحرد جادد کے علاج کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | كتابُ الفرائِض والوَصايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ויייו                                        | ذوى الارحام كى ميراث بمى تغميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| רורד<br>רורד                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | ذوى الارحام كى ميراث مي تغميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| רדי                                          | ذوی الارحام کی میراث میں تغمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (m)                                          | ذوی الارحام کی میراث میں تغمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 644.<br>644.<br>644                          | ذوی الارحام کی میراث بی تنعیل کیامسلمان کا فرکادارث بن سکتا ہے؟ مرتد کے مال بی اختلاف ندا ہب مرتد کے مال بی اختلاف ندا ہب مرتد ہے مال کا تکم مرتد ہے مال کا تکم میں المال کا تکم میں المال کا تکم میں المال کا تکم میں کیا ہے تکا میں المال کا تکم میں کیا ہے تکا کی تعلق میں کیا تھی کیا ہے تکا کی تعلق میں کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کی کی کی کی کیا تھی کی |
| LALL<br>LALL<br>LALL<br>LALL                 | ذوى الارحام كى يراث على تفعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LLCO<br>LLLL<br>LLLL<br>LLLL<br>LLLL<br>LLLL | ذوى الارحام كى ميراث عمل تغميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LL.A<br>LL.D<br>LLL.<br>LLL.<br>LLL.         | ذوى الارحام كى يراث على تفعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## كتابُ الفِتَن

| <b>†</b>     | كتاب الفِتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - mm         | مسعلة حيات فعزعليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1            | خليفه يزيد بن معاويه پرلعنت كرنے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر ام         | " لاترجعو ابعدي كفارًايضرب " كيتوجيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rsr          | فتنه کے وقت قال کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۵۳          | وران المناعث الميراً"كياري من اقوال علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | كتابُ الأدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>で</b> ひで  | يخميد كالمحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>700</b>   | ميله قام تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102          | عجبه بتراثيخ كالخريقة اورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>607</b>   | سرتكم من اختلاف بعما و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۵۸          | فلرت كانسر من الحلاب عائم المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600          | فلرت کا سیری ، مغیله ، سر می داخل بیانی ؟ ، مغیله ، سر می داخل بیانی ؟ ، سر می داخل بیانی ؟ ، سر می داخل بیانی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>(*</b> 7• | الا مر الحل على الحل على الحراث المستخدم الحل على الحراث المستخدم الحل المستخدم الحراث المستخدم الحراث المستخدم الحراث المستخدم الحراث المستخدم المستخد  |
| ٠٢٠          | ابدالقام می داش می می است.<br>ابدالقام می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الميا        | ابدالقائم في مردك لمرف و يمين كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲۲          | ابدالقا المناسبة والمناسبة |
| ~1r          | رقال کتاب فضائیل القُوآن المال الما  |
|              | من الدان ي المراكة العلام الفوان المان الفوان المان ال  |
| 70           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N 40         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۳۲۸          | اخلاف قراءات کی نویتوں کی تعین                          |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲۸          | كيا" حنخ القرآن بالنة "و" فنخ النة بالقرآن" جائز باينس؟ |
| ٩٢٣          | شخ القرآن القرآن                                        |
| <b>1749</b>  | منوخ کاتبام                                             |
| <b>64</b>    | فخ النة بالنة                                           |
| <b>~</b> 2•  | فنخ القرآن بالنة من اختلاف نقهاء                        |
| <b>~</b> 2•  | شخ الهنة بالقرآن مي اختلاف نقهاء                        |
| الاا         | ختم قرآن کتے عرصے میں کیا جائے؟                         |
| <b>121</b>   | بچوں گفتام قرآن کا مسکله                                |
| <u> </u>     | كافرون كوتعليم القرآن دين كاتكم                         |
| <b>12</b> 11 | نسان قرآن كاتحم                                         |
|              |                                                         |

**ታ.....**ታ

#### بسمالخالرحمنالرحيم

## بيش لفظ

#### الحمد فضرب العالمين والصلؤة والسلام على رسوله الكريم أمابعد

۳۱-۱۳۳۵ ہجری میں اللہ تعالی نے اپنے نفل دکرم سے احقر کو جامعہ دار العلوم کرا ہی میں دورہ مدے ہے اس کے ساتھ ساتھ بندے دورہ مدے پڑھنے کی سعادت بخشی، اس پر بندہ اللہ تعالی کا بہت شکر گزار ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندے کوان ہستیوں سے شرف تلمذ ماصل ہوا جن ہستیوں کی دینی فدمات سے آج دنیا منتفع ہور کی ہے، للہ الحمہ۔

دورہ مدیث کے اسباق عی بعدے کے لئے سب سے بڑی مشکل اختلافی مسائل اوران کے دلائل کی یادتی، کو تک اختلافی مسائل ایک طرف تو درس کا دھد بن چکے تھے، دوسری طرف کوئی ایسا جامع ذخیرہ میں جب سے برای تھا جس علی کافی مدیک کثیر تعداد علی مسائل جمع ہوں، بلکہ یہ مسائل مختلف شرو مات مدیث علی منتشر تھے، اس کے ساتھ ساتھ بعض شرو مات علی یہ مسائل اختصار کے ساتھ تھے جبکہ بعض مدیث علی منتشر تھے، اس کے ساتھ تھے بہواس مشکل کی وجہ سے بندہ بلکہ اکثر طلبہ تشویش کے شکار تھے، فاص طور پرامتحانات کے موقع ہے۔

ای وقت سے اللہ تعالی نے بندے کے ول عی بدافر مایا کہ ان اختلافی مسائل کو ایک ترتیب دی جائے کہ آل اور کافی مدیک الک کتاب کی شکل عی جمع ہوجا نیں ، اور کافی مدیک ال عمل ترتیب دی جائے کہ آلوئ سارے مسائل ایک کتاب کی شکل عی جمع ہوجا نیں ، اور کافی مدیک ان عمل اختصار کو ٹھوڈ رکھا گیا ہو، چنا بچہ دورہ مدیث سے فراغت کے بعدا حقر نے اللہ تعالی کے نفشل و کرم سے اور مشخق اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے اختلافی مسائل کا ایک ایسا جموعہ تیار کردیا جس عمل ان اختلافی مسائل کو جمع کردیا گیا ہے جو عام طور پر مدیث کی کتابوں عمل درس کے دوران پڑھے جائے ان اختلافی مسائل کو جمع کردیا گیا ہے جو عام طور پر مدیث کی کتابوں عمل درس کے دوران پڑھے جائے ہیں ، ادران شاہ اللہ یہ جموعہ تمام مسائل کو جمائے گا۔

احترف المجوم كے تياركرف على ويسے تو بہت سارى شروحات سے اخذاوراستفادہ كيا ہے كين زيادہ تر سائل مندرجہ ذیل شروحات سے نقل كئے مجے ہيں:

ا- کشف الباری ..... فی الحدیث دعفرت مولا ناسیم الشرخان صاحب دحرالشرقائی۔
۲- نفسات النسفیت ..... فی الحدیث دعفرت مولا ناسیم الشرخان صاحب دحرالشرقائی۔
۳- دربِ مسلم ..... فی العظم پاکتان دعفرت مولا ناسفتی محرر فیع حثانی صاحب دامت برکالجم ۔
۳- انعام الباری ..... فی الاسلام دعفرت مولا ناسفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکالجم العالمیة ۔
۵- درب تر ذری ..... فی الاسلام دعفرت مولا ناسفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکالجم العالمیة ۔
۲- تقریر تر ذری ..... فی الاسلام دعفرت مولا ناسفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکالجم العالمیة ۔
۱ حقر نے اس مجموع عمل حتی الوسع تر ذری شریف کے ابواب کی ترتیب القیاد کی ہم البحث محمد الوب کے الاب میں ذکر کی جی الوب میں ذکر کی جی الوب میں ذکر کی جی الوب میں درات کی جی برز ذری علی میں درات کی میں اور کتاب الا میان علی ہوتا ہے جبکہ تر ذری کی بی الوب کانی مختفر ہیں اور کتاب کی ترفیک خاتے ہیں۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محنت کواٹی بارگاہ عالی میں تبول قرما کیں اور بندہ عاجز اس کے والدین اور اس تحد والدین اور اساتذہ کے لئے صدقہ جاریہ بنا کیں اور جن ساتھیوں نے بندے کے ساتھاس کتاب کے تیار کرنے میں کسی بھی طریقے سے مدد کی ہوں اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطافر ماکیں۔ آئین

> دحمت النّد بن عبدالحميد خادم طلب جاسده درالسكون محودة بادچن

## كتاب الحج

#### حج کے لغوی واصطلاحی معنی

مج کے گنوی معنی تصدوز یارت کے جیں۔ اور اصطلاح شرع میں" زیباد 6 مکان محصوص فی زمان مخصوص " کوکہاجا تا ہے۔ (۱)

#### حج كب فرض موا؟

اس میں اختلاف ہے کہ جج کب فرض ہوا؟ اس میں متعددا قوال میں ،ایک قول یہ بھی ہے کہ جج ہج جرت سے پہلے می فرض ہو کمیا تھا، لیکن اس قول کو ما فقا بن ججر نے شاذ کہا ہے۔

جہور کی رائے یہ ہے کہ تج ہجرت کے بعد فرض ہواہے، پھر فرضیت کے سال میں علاء کے مختلف اقوال میں، ۵ ہجری ہے گئے اقوال ملتے ہیں۔

البت جمبور كنزد كداع يب كرج ٢ جرى من فرض بواب (١)

فرضيتِ ج على الفور ہے ياعلى التراخى؟

اس من انتااف ب كفرضيب جع على الفورب ياعلى التراخي؟

امام ابوطنیق امام مالک اورامام ابو بوست وغیره کا مسلک یہ ہے کہ جج کی فرضیت علی الغور ہے،

ین جس سال جج کے شرائط پا کیں جا کیں گے ای سال کے جج کے مبینے اوائے جج کے لئے متعین ہوں کے

اس پرای سال جج اواکر ٹالازم ہوگا ، کیونکہ آ کندہ سال تک زندہ رہنا ایک امر موہوم ہے اور وقت کافی وراز

ہرای جج فوت ہونے کے امکان سے بچنے کے لئے احتیاطاً پہلے می سال جج کر ٹالازم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) درس لرمذي لشبخ الإسلام المفتي محمدتقي العثماني دامت بركاتهم العالية :٣٣/٣

<sup>(</sup>r) راجع لفقصيـل السفاهب ولدلاللها ، نفحات التقيح :٣٩٦/٣ ، وفتح الملهم :٣٥٣/٥ ، اختلاف العلماه فماً البسنة التي فرحل فيهاالحج .

جبدالم شانتی اورالم محر کے فزو کی مج کی فرضیت علی الترافی ہے ، بینی آفرمرتک تاخیر جائز ہے ، بشرطیک مرنے سے پہلے اواکر لیا جائے اور اس کی زندگی میں جج فوت نہ ہو جائے ، جیسا کہ نمازوں میں آخروتت بک تاخیر جائز ہے۔

الم احمد على المراحمة على المورى على التراخى ك (١) مم المراحمة على التراخى ك (١) مم والمحمد المرافعة المرافعة

ثمرة اختلاف اس طرح ظاہر ہوگا کہ اگر کمی فخص نے ای سال جے ادانہ کیا جس سال اس پردہ فرض ہوا تھا تو وہ حضرات جو وجوب علی الغور کے قائل ہیں ان کے نزد یک یے فخص کنہگار، فاس اور مردود المشبادت ہوگا، پحر جب اس نے دوسرے سال جج کرلیا تو یہ گناہ مرتفع ہوجائے گا اور اس کی شہادت تبول کرلی جائے گی ، پی بات آئندہ کے ہرسال کے بارے ہیں کہی جائے گی ، یعن جج نہ کرنے سے کنہگار ہوگا اور پھراس کے بعد جج اداکر لینے سے اس کا گناہ دور ہوجائے گا۔

اورجود منرات وجوب على التراخى كے قائل بيں ان كنز ديك تافير جى كى وجه سے تنهار نه ہوگا، بان اگر موت آئى ياموت كى علامات ظاہر ہو تئيں اور جى نه كرسكا تو لامحالہ تنهار ہوگا، اور يہ بات بھى ذہن هى د بكراگراس نے پہلے سال جى ادانه كيا اور اس كے بعد آئندہ سالوں بى اداكيا تو فريقين كنزوكي يہ جى ادا ہوگا، تعناء نه ہوگا۔ (٢)

# حِ اكبركي تفسير ميں اختلاف

" عن عملي قبال:سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال:يوم النحر " ( رداه الترمذي)

ج اکبرگ تغیر می اختلاف ہے، بیشتر علاء کے زدیک' ج اکبرا سے مراد مطلق ج ہاں لئے کے مراد مطلق ج ہاں لئے کے مراد کی نہوا ج کہا جاتا ہے۔ اس مے متاز کرنے کے لئے ج کوا ج اکبرا کہا گیا ہے۔

<sup>(1)</sup> راجع ، معارف السنن : ٢٣٨/٦ ، ومرقاة المقاليج : ٢٤٣/٥ ، وقتح الملهم :٣٥٣/٥ ، اختلاف أصحابنا الحنقية في الحج - هل هوواجب على القورأوعلى العراحي ٢

<sup>(</sup>٢) الطرلهيذة المستقلة ، فرض فترميذي (٣/ ٣٠ ، وتقحات الفليح (٣/ ٥٥/ م والقرالمنظود:١٥٤/٣ ) ، وراجع لمسائل الجع الابتقالية ، الفرالمتصود: ٥٣/٣ )

اورا کی قول یہ ہے کہ 'جج اکبر' صرف وی تھاجی میں نی کریم ملی اللہ طیہ وسلم نے بھر سنیس شرکت فر ال تھی۔

> > يهم الج الاكبرك بارے من محى علاء كے كن اقوال بين:

اكك يدكس كامعدال يوم الخرب، وديث باب اى قول كائد موتى ب-

دور اقرل به ب کواس کا معدال یوم عرفه " الحج عرفه " یا " الحج یوم عرفه " وال روایت سای کا تدبوتی به

سفیان تورگ فرماتے ہیں کہ ج کے پانچ ان دن ' ہوم الج الا کبر ' کا صداق ہیں جن می موف اور ہوم الح دونوں وافل ہیں، جہاں تک ہوم کومفردلانے کا تعلق ہے سودہ محاورہ کے مطابق ہاں گئے کہ بسااوقات لفظ ' ہوم ' بول کرمطلق زمانہ یا چندایام سرادہوتے ہیں جیے فردہ بدر کے چندایام کوقر آن کر ہم نے " ہم الفرقان ' کے مفردنام نے جیرکیا ہے۔

يتمراقول بلے دونوں قواوں كوجامع بـ

ایک تول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ' یوم الج الا کبر' سے مراد ہوم جج الی بحر بے بین و مع کا جج جس میں نور کر کے بین و معرف کی جس میں نور کر کے معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بحرصد ایس کوامیر جج مقرر فرمایا ،اس جج میں مسلمین و مشرکین اور یہود وفساری مب نے شرکت کی تھی۔

ا يك تول يمى بكر يوم العرف يوم الى الاصغر بها الحراج المح الع الاكبرب الأن فيسسد و تتكمّل بقية المعناسك ".

بہر حال عامة الناس می جویہ مشہور ہے کہ جس سال عرف کے دن جمد بوصرف وی عج اکبر ہے قرآن وسنت کی اصطلاح بنی اس کی کوئی اصل نہیں ، بلکہ بر سال کا حج ، حج اکبر ہے ، سیاور بات ہے کہ خسن اتفاق ہے جس سال کی کریم صلی الفہ علیہ وسلم نے جج فر مایاس میں ہوم عرف کو جمعہ تھا ، یہ اپنی جگہ ایک نف یاست ضرور ہے کمر ہم الج الا کبر کے مفہوم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) درس لرمنی ۲۰۲۶ مع الحائبة (۲)

#### فرضیتِ ج کامدارقدرت میشره پرے یامکندی؟

"عن ابن عمرٌ:قال:جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:هارسول الله مايُوجِب الحج؟ قال:الزادوالراحلة " (رواه النرملي)

اس سنلہ میں اختلاف ہے کہ فرضیع جج کا مدار تدرت ممکنہ پر ہے یا تدرت میٹر ہے؟ جمبور کا مسلک میہ ہے کہ فرضیع جج کا مدار تدرت میٹر ہ پر ہے ،المدافر دیت جے کے لئے داد (تو شئے سنر )ادر دا حلہ (سواری) کا ہونا ضروری ہے ، در نہ جج فرض نبیں ہوگا۔

امام مالک کامسلک بیہ کے فرضیت کی کامدار قدرت مکند پر ہے، البذادہ فرماتے ہیں کہ اگرکوئی محض پیدل جائے ہیں کہ اگرکوئی محض پیدل جائے اور بیت اللہ شریف بحک تنجینے پر قادر موتو را حلہ شریات ، ای طرح ان کے نزد کیے زاد کی موجود کی محی شرط نہیں کیونکہ وہ یہ ہے ہیں کہ اگر آ دی تو ی ہوتو وہ راستہ میں محسب معاش کرسکتا ہے۔ دلائل ائمہ

جہور کا استدلال مدیث باب سے ہے،جس میں زاد اور را طلب کی تصریح کی گئی ہے کے فرضیع جج کے لئے زاداور را طلب کا وجود ضروری ہے۔

امام الك كاستدلال تنت قرآن ولله على الناس جع البيت من استطاع إليه سبيلاً " على الناس جع البيت من استطاع إليه سبيلاً " عن بحل " عن بحل " عن بحل الدور الله كاذكر بين بكر مرف استطاعت مبيل كاذكر ب،جو پيدل ملي عن محمى موكن ب

جہوراس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ لفظ استطاعت کا اطلاق قدرت ممکند پہیں بلکہ قدرت منظر و پر ہوتا ہے ، اوراس کی دلیل حضرت ابن عمری مدیث باب ہے۔

ال كے طاوه سنن سعيد بن منعوراورسنن بيمتى على يددوارت معزرت حسن بعرى سے مرسلا مردى هال: لسمانزلت "ولِلَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قال دجل: يا رسول الله اوماالسبيل؟ قال: ذا دورا حلة ". (اللفط لسعيدبن منصور)(ا)

<sup>(</sup>۱) دوس قوصلى لشيسنغ الإسسلام المصفتي مسحصلتقي العثمالي دامت يركالهم العالية :۳/ ۵۱ مع إيضاح وبيان من العمرات الخفراطة له ولوالديه ، وواجع لتفصيل العلماعب «معارف السين»: ۲۵۱/ ۲۵۱

#### حج كالتميس اورانضليت ميس اختلاف نقهاء

" عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحودالحج " (رواه النرملي) عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحودالحج كي تمن تشميل بين: ا-افراد، الرحت ، ۴-قران - (۱)

تمام نقبا مکاج کان تین السام کے جواز پرا قلاق ہے، البت انفلیت می اختلاف ہے۔ چانچ الم ما بوطنیڈ کے نزد کے سب سے الفنل فی قر ان ہے پھر تمتع ، پھر قر ان۔ الم شانع اور الم مالک کے نزد کے سب سے انفغل افراد ہے پھر تمتع ، پھر قر ان۔ الم احمد کے نزد کے دو تمتع سب سے انفغل ہے جس میں موق بدی ند ہو، پھر افراد پھر قر ان۔ (۱)

#### مداراختلاف

اس مئلم من ماراخلاف یے کرسول الله ملی الله علیه وسلم نے جمة الوداع میں افراد کو افتیار کیا قات کی افزاد کو افتیار کیا قات کی افزان کو، چونکه محابہ ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں، اس لئے فقہا واورائر میں مجمی اختلاف ہوگیا۔

#### امام ثنافعي اورامام مالك كااستدلال

امام شافق اورامام ما لک کا استدلال ان روایات سے ہجن میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا فراد کرنامروی ہے، مثلاً

(١) .... دعرت عائشًك مدعث باب" أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الود الحج ".

(٢) .....اور تذى من معزت ابن عملى صديث "أن المنهى صلى الله عليه وسلم ألود

(١) في المراس كا كري يوس عما ول يعات عمول في كاروا بهاء عد

تناس کی کہتے ہیں عرصات ہے وہ الام معاجد الدار میں ہے ہوگائی کے الدی کو اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ ک اللہ کی سے اللہ اللہ ہا ہے الدی ہے کہ الدار ہا کہ الدار ہا کہ الدار کے اللہ کی سے اللہ کا ہے اللہ کی سے اللہ ک اللہ کا اللہ کی ہے اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا ہے اللہ کی اللہ کی ہے اللہ کی ہے اللہ کی ہے اللہ کی ہے کہ ا

قران اس نے کو کتے ہیں اس میں علی میں اس میں اور مورون کا الرام ایک ساتھ باعدہ کر پہلے عروادا کرے اور میرای الرام سے الحالات۔۔

(۲) النظرلهيلة طبيبيطة ، المعلى لابن لخلفة :۱۲۲/۳ ، ومعاوف السين :۲۷۳/۹ ، والمنجموع شرح المهلب :4/ ۱۵۲ ، وقتع الملهم :۱۸/۱ ، انتفاوف العلماء في أنواع الإحراع : أيهالخضل ٢

الحجّ وافردابوبكروعمروعثمان ".

المسردال دونوں روایتوں کا جواب یہ ہے کہ ان روایات میں" المسردال حج " [اجاز المسراد السحج " [اجاز المسراد السحج] کے معنی میں ہیں، یعنی رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے عج افراد کو مشروع قرار دیا، یہ مطلب ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم خود مظرد (حج افراد کرنے والے) تنے۔

علامدانورشاہ کشمیریؓ نے فر مایا کہ " الحسر دالسعیج " سے مرادیہ ہے کہ عمرہ اور حج کے درمیان حلال ہوئے بغیراحرام واحدہ ان دونوں کوا دا کیا۔ (۱)

امام احمر كااستدلال

الم احد كا استدلال يه بكر آنخفرت صلى الله عليه وسلم في توقر ان كيا تعاليكن تمتع من غيرسوق الهدى كي تمناتعى جواس كى انفليت كى دليل ب، چناني آپ صلى الله عليه وسلم في ما المعليت كى دليل ب، چناني آپ صلى الله عليه و المال من المري حااست و با و المان معى الهدى الماست .

کین اس کا جواب ہے کہ یہ تمنا اس بناء پرنہیں تھی کہ تعظیم افضل تھا، بلکہ چونکہ اہل عرب میں یہ مشہور تھا کہ اھبر جج میں عمرہ کرنا جا کزنہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمرہ کے بعدا حرام کھولنے کا تھم دیا تو بہت سے لوگوں نے قدیم رسم کے مطابق اس کونا پند سمجھا اور اس ناپند یدگی کا اظہار انہوں نے ان الفاظ سے کیا " المنبطلق إلى منی و ذکور فاتقطر "اس وقت آئخ شرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگر میں ہدی نہ لاتا اور تشع کرتا تو انجھا تھا" تا کہ ان کے خیال باطل کی تر دید ہو سکتی۔

احناف کی جانب ہے آنخضرت کے قارن ہونے کے دلائل

(۱) .....مجمع بخاری می حضرت جابرگی روایت می حضرت عائش گاتول مروی ہے کہ انہوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ کہ انہوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ کا استعمال کے مرض کیا " الدنظ لمفون بحجہ وعمو ہ والطلق بحجہ "، اس میں اگر چر آران اور تمتع دولوں کا احمال ہے کین تمتع کے بالا تفاق منی ہونے کی وجہ سے قر ان متعمین ہے۔

(٢) ..... تذى من معزرت السكى روايت بفرات بن " سمعت النبي صلى الله

عليه وسلم يقول: لبك بعمرة وحجة ".

(٣) .....منداحماور طحاوى عى معترت ام سليكي روايت ب "مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهلوايا آل محمد بعمرة في حجة " (اللفظ للطحاوي).

مدروایت قران کے بارے عم صرح تولی روایت ہے۔

افعىلىت قران كى وجووترج

مرانعليب رز ان كى كماورمى وجرورج بي-

- (۱) .... قر ان كاروايات افراوكى روايات كمقابله من عدزازيادوي -
- (۲) ....افراد کی امادیث تمام ترفعلی میں کین قر ان کی امادیث نظی بھی میں اور قولی بھی ،اور قولی نظی کے مقابلہ می رائح ہوتی ہے۔

(۳)....قر ان می مشقت زیادہ ہے، اس لئے بھی وہ افضل ہے، بخلاف تمتع اور افراد کے، کہ ان میں ان میں ان میں ان میں ا ان میں آئی مشقت نیس ۔ (۱)

حعرت ابو برمد بن کمعروف حدیث ب "أن النبی صلی الله علیه و صلم سنل: أي المحرة المحسن الله علیه و صلم سنل: أي المحبة المعندل العبة و النبة ". (۲) يعن جس عج من تميداور قربانى زياده بوده المعنل برقر ال عن تميد بعن زياده بوتا بالم بحى واجب بوتى ب يخلاف تمتع كرك ال عن تميد زياده بين بوتا اور مخلاف أفراد كرك ال عن قربانى واجب بين بوتى - (۲)

#### ج قران وتمتع كى قربانى بطور شكر بي اجر؟

" عن جابربن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ للاث حجج ،حجنين قبل أن يهاجروحجة بعد ماهاجرمعهاعمرة ..... فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدلة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها "(رواه الترمدي)

س بارے عل تموز اسااختلاف ہے کہ فج قران اور فج تمتع على جوقربانى كى جاتى ہے وہ بطور

<sup>(</sup>۱) راجع لمزيد الترجيهات ، نفحات الطبيح :۲۳ ۰ ۲۳ ، وزادالهما د:۲۲ د ۱۳۵۰ ا

<sup>(</sup>٢) المج:هورفع الصوت بالطبية، والتج مرسيلان دم الهدي والأضاحي .

<sup>(</sup>٣) ملحمًا من درمن ترمذي :٣/ ٦١ -إلى -٣٠ ، ونقحات العليج :٣٢٣/٣ بوقطر أيضا ، الدوالمنجود:١٨٩/٣

شكرب يابطور جر؟

حفرات حنفیفر ماتے ہیں کہ قران اور تہتا کی قربانی دم شکر کے طور پر ہےند کردم جر کے طور پر۔ جبکہ امام شافعی اسے دم جرقر اردیتے ہیں۔

اس بارے میں مدیث باب ثنا فعیہ کے ظان دخنیہ کے مسلک کی دلیل ہے، کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسل ہے، کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے گوشت کا شور بہ بیا، حالا تک دم جرکا گوشت خودشا فعیہ کے مسلک پر کھانا جائز نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ قربانی بطور شکر ہے نہ بطور جر۔ (۱)

# بچے کے جج کا تھم

"عن جابربن عبدالله قال: رفعتُ امرأة صبياً لهاإلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يارسول الله الله الله عليه و سلم فقالت يارسول الله الله الله على الله عليه و المعم ولك أجر " (رواه النومذي) الله الله على ال

اب اگر بچمیز ہے تو وہ خود مناسک جج اداکرے گا اور اگر غیر میز ہے تو ولی نیت ہلبیا وردو سرے افعال علی اس کی نیابت کر سے اور احرام کی ابتداء میں اس کے سلے ہوئے کیڑے تا کارکر از ارد میا در پہنائے گا۔

اس پرہی اتفاق ہے کہ بچہ کا یہ جی نفلی ہوگا جس کا تو اب اس کے ولی کو ملے گا اور بالغ ہونے کے بعد اس کو فرائد متقال اوا کرنا ہوگا ، البت وا و د فلا ہرگا کے نز دیک اس مج سے اس کا فریشر اوا ہوجائے گا اور بلوغ کے بعد متقال اس کے ذمہ میں واجب نہ ہوگا۔ (۲)

پراگر نے نے بل المبوع احرام با غدها، پرطواف کرنے ہے پہلے وقوف برفدے پہلے وہ بالغ موگیا ادماس نے جم مکمل کرلیا تب بھی حنفیہ کے فزد یک اس کوفر بعث جج مشقل اداکر ناموگا، جبکہ امام شافق کے فزد یک ای فی مستقل اداکر ناموگا، جبکہ امام شافق کے فزد یک ای جج کہ ای جج کہ ای جو است کا می کردے اور نے سرے کے فزد یک ای فی میں کافر بعث کے ادامو جائے گا۔ (۲) کے دوبارہ احرام با ندھ کرد تو فی مرد کر لے تو حنفیہ کے فزد یک بھی اس کافر بعث کے ادامو جائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) درس لرملی : ۳/ ۵۵ معزیاً إلى معارف السنن : ۲۵۵/۹

<sup>(</sup>٢) راجع للطميل ، معارف السنن: ٥٣٦/٦ ، وهمشة القارى : ١ ١/١٠

<sup>(</sup>r) برس فرمسلی : ۳/ ۱۸۲ ، و کیلمافی البغرالمنظود:۱۹۳/۳ ، وإنعام الباری :۲۵۲/۵ ، وقتح البیلهم : ۲۹/۹ ، اکرال العلماء فی صبحة حج الصبی ، وهل يترفب عليه أحكام البعج أم لا 1

### نيابت في الج كامسّله

" عن الفضل بن عباش أن امرأةً من خثعم قالت يارسول الله 1 إن أبى أدر كته فريضة الله في الحج وهوشيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير ، قال: حُجّي عنه سير (رواه النرمدي)

اس مدیث کے تحت نیابت فی العبادة کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے جس سے متعلقہ اصولی بحث پہلے اللہ میں اللہ میں کا بہت کے خود کے خود کے جو مبادات محض مالی ہیں ان میں نیابت درست ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں نیابت درست ہیں اور جو مبادات مالی بھی ہوں اور بدنی بھی جے ،اان میں مند المجر نیابت درست ہے۔

لكين معزت اين مرم قاسم اورابرا بيم في فرياتي بي" لا بعج عن احد " ليني جي من نيابت درست بيس ـ

امام مالک اورلیٹ فرماتے ہیں کہ ج میں نیابت درست نہیں البتہ اگر کی میت پرج فرض تھااور وہ اللہ اللہ اللہ کی میت پرج فرض تھااور وہ اللہ نازید کی میں اللہ کے فرساتواس کی طرف ہے جج کرنا درست ہے لیکن وہ جے اس کے فریعند کے قریعند کے قائم مقام ہوگا، مجرامام مالک کے فزد کی اگر میت نے اپنی جانب ہے جج کرنے کی ومیت کی تھی تو اس کی وہ وہ میت شک مال میں نافذ ہوگی۔

الم مثانی کن دیک منوالیجو نیابت فی الج درست ب اوراگرمیت کے درج فرض تھا نذر کی وجہ سے اوراگرمیت کے درج فرض تھا نذر کی وجہ سے اس کے درجی الزم تھا اب اس کی حیثیت دین کی ہے جس کی اس کی جانب سے اوائیگی ضروری ہے الجذاو و وہیت کرے یا نہ کرے بہر صورت اس کی جانب سے جج اواکر ناور ٹا و کے ذر الازم ہے خواواس جم کی الے جم کی ال فرج او جائے۔ (۱)

الم الوطنية كن ديك بحى عندالعجو نيابت فى الى درست ب جب كراس كى بار سى من بم امول قادد ميان كر يكي بين -

پھراس میں ان کے فرد یک تفصیل ہے ہے کہ اگرمیت کے ذمہ میں تج لازم تھااور اس نے اپی جانب سے ج کرانالازم نہ ہوگا اور میت جانب سے ج کرانالازم نہ ہوگا اور میت

<sup>(</sup>۱) راجع ، طرح الووق على صحيح مسلم: ١/١ ٢٣

تنویت فرض اور ترک و میت کی وجہ سے گنگار ہوگا۔ البت اگر ومیت کے بغیری کی وارث یا اجنی آوی نے اس کی جانب میں وہ فر اتے ہیں: "وار جوان بہوید ذلک إن شاء الله تعالى ".
تعالى ".

ادرا کرمیت نے اپلی جانب ہے ج کرانے کی دمیت کی تقی اس کی وہ وہ وہ وہ الی جل بال جی بافذ ہوگی، اگر طب مال جی ہے اس کی جانب ہے ج کرانا مکن ہوتو ورد کے ذر جی اس وہ وہ کو ہوا کرنالازم ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ میت کے وطن ہے جج بدل کرنے کے لئے کسی کو بھیجا جائے گا، اگر طلب مال جس کی صورت یہ ہوگی کہ میت کے وطن ہے جج بدل کرنے کے لئے کسی کو بھیجا جائے گا، اگر طلب مال جس وطن ہے جج کرانا مکس نہ ہوتو تیاس کے مطابق تو ومیت باطل ہوکراس تھٹ جس بھی میراث جاری ہوگی لیکن استحسانا میت کو اس فریض ہے کہ لئے کے لئے کا فی ہوجائے گا۔ (۱) جیجا جائے گا جہاں ہے جمٹ مال جے کے لئے کا فی ہوجائے گا۔ (۱)

شخ فانی اوردائی معذور برج فرض ہوجاتا ہے یانہیں؟

مدیث باب کے تحت بید سئلہ مجی بیان کیاجاتا ہے کہ شیخ فانی اور دائی معذور پرج فرض ہوجاتا ہے یانبیں؟

ا مام شافعی اور اکثر مشائے کے نزد یک شیخ فانی اور دائی معذور پر جے فرض ہوجا تا ہے اگروہ خود نہیں جاسکتا ہے قود دمرے سے جج کرائے۔

امام ابوصنیف کا کیف آول بھی ای طرح ہے، البت امام ابوصنیف کارائے قول یہ ہے کہ ایسے معذور پر جج فرض بی نیس ہوتا فہذا دوسرے سے جج کرانے کی ضرورت بی نیس بیآ دی ادائے جج کی ذمدداری ہے آزاد ہے۔

دلاكلِ ائمه

الم ثانی درب باب سے استدلال کرتے ہیں، جوان کے مسلک پرمرزی ہے۔
الم ماہومنیڈ نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے " وَلِلْ عِلْسی النّاصِ جِنْجُ البَّهِ عِلْسی النّاصِ جِنْجُ البَّهِ مَاللَّهُ عِلْمَ النّاصِ جَنْجُ البَّهِ مَالِكُ النّاصِ جَنْجُ البَّهِ مَالِكُ البَّهِ مَالِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) درس ترملی :۱۸۲/۳ ، و کلفلی إتمام الباری :۲۵۰۰ ، ۳۵۰۰ و نفحات السفیع : ۲۰۵/۳

جال تک مدیث باب کاتعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس عم جس فیل کا ذکر ہے اس پہلی کے بہاں تھے میں ہے گائی کا دکر ہے اس پہلی کہا ہے ہے کہ اس کی طرف اشارہ کرد ہے البالا کہا ہے البالا اس کی طرف اشارہ کرد ہے البالا اس کی صورت عمل احتاف بھی فریضرہ اجہ کے اداکر نے کے قائل میں۔

دوسراجواب سیمی ہوسکتا ہے کہ اس مورت نے بطور للل جج اداکرنے کی اجازت ما جی تھی تھی۔ آنخضرت ملی اللہ علید وسلم نے اجازت دے دی بے فرض ج کا معالمہ نیس تھا۔ (۱)

جس نے اپنا جج نہ کیا ہو کیاوہ جج بدل کرسکتا ہے؟

"عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، قال من شبرمة ؟ قال: إن عن نفسك ؟ قال: لا ، قال: حججت عن نفسك ، قال: لا ، قال: حجج عن نفسك ثم حُج عن شبرمة ... إلخ "(رراه المودلاد)

اس مدیث میں تج المعرورة عن الغیر فدکور ہے بعن جس فخص نے خود تج نہ کیا ہودہ دوسرے کی طرف سے نیلیڈ جج کرسکتا ہے انہیں؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

الم شائق الم ما محر الم اوزاى اورالم اسحاق كنزوك ايدا فخص جسن على في الماري بدل المرسكة ويا موج بدل من كرسكة وينا بي مديث باب ال معزات كي دليل ب-

جبکہ امام ابو صنیفہ اور امام مالک وغیرہ کے نزدیک ایسافٹف بھی مج بدل کرسکتا ہے جس نے خود اپتا فریضہ مج ادانہ کیا ہو، لیکن میکروہ اور خلاف اولی ہے، اس لئے افغل میہ ہے کہ مج بدل کے لئے ایسے خص کو جمیجا جائے جس نے خود اپنا فریضہ مجے اداکیا ہو۔

جہاں کک مدیث باب کاتعلق ہے تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ (۱) ..... بعض نے کہا کہ مدیث باب میں ندکور تھم بطور استحباب کے ہے بطور وجوب کے نہیں

(۲).....بعض نے کہا کہ بیرود بیٹ ضعیف ہے۔

(٣) ....بعض نے کہا کہ برصد عث معدیث شمید (۱) کی وجہ سے منسوخ ہے۔

(١) توهيحات شرح المشكواة : ٢٠٠١٠ منويةً إلى المرقات : ٢٠٠١٠

<sup>(</sup>١) مديك همروده بدي برمايت على البات للال المساح من البات للالم

(۳).....اوربعض معزات نے اس مدیث کونمیس پڑتول کیا ہے، کہ یہ مدیث مدیث ہو۔ کے داقعہ کے ساتھ خاص ہے۔(۱)

# عورت كابغيرمحرم كيسفرج كرنے كانحكم

"عن أبي معيدالخدرئ قال:قال رسول الأصلى الله عليه وسلم: لايحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافرسفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلاومعها أبوها أواخوها أو زوجهاأوابنها أوذومحرم منها " (رواه الترمذي)

عورت اگر کمه کرمه سے مسافع سنر کے فاصلہ پر بوتو امام ابو حنیفہ اورامام احمد و فیر و کے نزدیک سل حج میں زوج یا محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے اور اس شرط کے بغیران کے نزدیک و جو یہ جے نہ ہوگا بلکہ سنر عج جائز بھی نہ ہوگا۔

جبکہ امام مالک اورا مام شانعی کے نزدیک زوج یا محرم کا ساتھ ہونا مورت پرنج کی فرضیت کی شرط نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی جج لازم ہوجائے گا بشرطیکہ سے سنرج ایسے مامون رفقاء کے ساتھ ہوجن عمل قابل احماد مور قبل بھی ہوں۔(۲)

متدلات فغهاء

مالکیداور شافعید کااستدلال فرضیت جے سے متعلقہ عموئی نصوص سے ہے جواس لحاظ سے مطلق ہمی بیں کدان بیں تحرم ہونے کی کوئی شرط نہیں ، مشانا " ولسلہ عسلسی الناس حبح البیت من استعلاع إليه مبیلاً ".

اور حفرت ابو ہریرہ کی روایت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے " آیک الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا ".

دخیاور حنابلے کا ستدلال درج ذیل دلاک سے ہے۔

(۱).....دهنرت ابوسعید خدری کی صدیث باب\_

<sup>(</sup>ا) راجع ، نفحات التقيح :٣١٤/٣ ، وشرح الطيبي :٢٢٩/٥ ، ومرقاة المفاتيح :٢٤٤/٥ ، وفتح الملهم :٢٢٣/٦

<sup>•</sup> آلوال العلماء في أنه يحج عن غيره ،وإن لم يكن حج عن نفسه ٢

<sup>(</sup>٢) انظرلها، السمثلة ، فتح القدير : ٣٣٠/٢ ، وبداية المجتهد: ٢٣٥/١

(۲)....سنن وارتطنی عرد معزت ابن مهاس کی روایت عرب انخضرت ملی الله علیه وسلم کافر الن میسی الله علیه وسلم کافر الن میسی میسی است میسی الاومعها لمومعرم " .

جہال کک ان دلائل کا تعلق ہے جن کے عموم سے شافعیداور مالکید نے استدلال کیا ہے وہ جت نہیں اس کے کہ بیددلائل اپنے عموم اوراطلاق رئیس بلکہ بالا جماع بعض شرا لط کے ساتھ مقید ہیں جسے راستہ کے مامون ہونے کی شرط ، انبذا فہ کورہ دلائل کی بنا ، پرمزید تقیید و تفصیص کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بغیر زوج یا محرم کے عودت پرند جج لازم ہاورنہ ہی سفر جے جائز۔ (۱)

#### بیت الله کود مکھ کردعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا حکم

"عن مهاجرالمكي، قال: سُئل جابرعن الرجل يرى البيت يرفع يديه ، فقال: قد حججنامع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله " (رواه النرمدي)

بيت الله شريف كود كم كردعاكر استعددة الروروايات عابت بـ

البت ال مسئله من اختلاف ہے کہ یہ دعارفع یدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع کے الم شافی نے تو فرمایا ہے کہ "ولست اکبرہ وقع البدین عندول بة البیت والااستحبه ولکنه عندی حسن " یعی رفیب بیت اللہ کے وقت رفع یدین کو می نہ کروہ مجمتا ہوں اور نہ اس کو متحب قرار دیا ہوں بلکہ وہ میرے زدیک ایک امچماعمل ہے۔ (۲)

خودا مناف کے مجی اس مسئلہ عی دو تول ہیں۔

امام طحاوی نے ترک رفع یدین کور جے دی ہاور معزت جابرگی حدیث باب سے استدلال کیا ہاورای کو فقہائے دننے کا مسلک متایا ہے۔

<sup>(</sup>١) ين يندومرل ارول ارك رك عدد كل زياد او ما عاد

<sup>(</sup>٢) قرس لرمدي ٢٠١٠/٣ ، وانظرأيها ، الدرالسطود: ١٩٠/٣ ، ونقحات العقيم :٣٠٤/٣

<sup>(</sup>٣) معارف السنس: ٣٤٦/٩

لیکن ما حب لیب الناسک نے متعدد محققین حنید کا تول لقل کیا ہے کہ ان کے فزد کی رفع یدین متحب ہے۔

قائلین استجاب سیوشانی می دعرت ابن مباس کی مرفوع مدیث سے استدلال کرتے ہیں" فرفع الابدی فی الصلوة ، وإذارای البیت ، وعلی الصفاو المروة ". البته اس دوایت کے ایک دادی سعید بن سالم القداح شکلم فیہ ہیں۔

نیزامام شافع نے حضرت ابن جریج سے مرسل روایت کیا ہے" ان رسول افاصلی افاد علیه وسلم کان إذار أی البیت رفع بدید ... النع ". لیکن اس می محصد بن سالم بی اور یا معمل محی بی اور یا معمل محل کے کوئکہ این جریج اس کو براور است آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرد ہے ہیں۔

انمی وجو ہات کی بناپرامام شافع اورامام طحاویؒ نے رفع یدین کوسنت قرار دیے ہے انکار کیا ہے۔
لیکن صاحب غدیة الناسک نے ان روایات کو مجموعی طور پر قابل استدلال قرار دے کر حضرت جابر کی حدیث بارے میں فرمایا ہے: "المثبت مقدم علی النافی ".(۱)

\*\*

باب الإحرام والتلبية

# تلبيه ككمات ميس كمي زيادتي كاحكم

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمدو النعمة لك والملك ، لاشريك لك إلى الملك ، لاشريك لك "ولايزيدعلى هزلاء الكلمات " رمطن عليه)

اس میں کس کا ختلاف نہیں ہے کہ ان کلماتِ نہ کورہ میں کمی کرنا کروہ ہے ،البتہ ان کلمات پر زیادتی کے بارے میں علام کا اختلاف ہے۔ چنانچا ام محادی کے نزدیک ان کلمات پرزیاد تی درست نہیں ہے، ام شائل کا بھی ایک آول کی ایک آول کی ہے، ادر ابن عبد البرے ام مالک سے بھی کراہت کا قول نقل کیا ہے ، ان کا استدلال معزت ابن عمر کی مدیث باب ہے ہے۔

الم ابوطنيد اورجمبورك نزديك زيادتى كروه بين به بلك زيادتى متحن بال لئے كه جمبور محارت ابن مركى دوايت عى ذيادتى معبور محارت ابن مركى دوايت عى ذيادتى معبور محارت ابن مركى دوايت عى ذيادتى موجود ب چنانچاس عى البك اللهم ليك ،ليك و صعديك و الخير في يديك ليك و الرغباء إليك و العمل ".

اس لئے کہا جائے گا کہ حضرت ابن عمر کی روائت باب علی جوید ندکور ہے" لابسزید علی مطلاء الکلمات ". یہ آپ ملی اللہ علیہ ملم کی عام عادت پرمحول ہے۔ (۱)

#### مج میں تلبیہ کب تک جاری رہتاہے؟

" عن ابن عباش عن الفضل بن عباش قال:أددني رمول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبّي حتى رمى الجمرة العقبة " (دواه الترملي)

مدیث باب اس پردال ہے کہ تج عمی تبیدہ قب احرام سے جمرۂ مقبد کی ری تک رہتا ہے۔ چنانچ جمہور کامسلک ہی ہے بلکہ امام ملحاد کی فرماتے ہیں کہ اس پرمحابہ وتابعین کا اجماع منعقد موچکا ہے کہ جمرۂ مقبد کی دئی تک تج عمی تبید جاری رہتا ہے۔

البتدامام الك، معزت معيد بن المسيب اور معزت حسن بعري كي بارے بل منقول ب كه وه اس بات كي واللہ اللہ معنول ب كه وقون و اس بات كے قائل شے كه حاتى جب عرفات روانه ہوتو تلبيد تم كرد ، اور بعض سے منقول ب كه وقون و عرف كرے تو تلبيد بندكرد ،

ال دعنرات كاات دال فمادى مى دعنرت اسام بن زيركى دوايت سے " أنه قال: كنت ردف دسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فكان لايزيد على التكبير والنهليل ". يعن دخور مال الله عليه وسلم عشية عرفة فكان الايزيد على التكبير والنهليل ". يعن دخور مال الله مار في مم مرف يم مجير واليل سے ذائد كھن كتے تو معلوم مواكة لمبيد كوتم فراتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) نفحات النقيح: ۲۲۰/۳ ، وانظر أيضا ، الفرالمنظود: ۲۰۸/۳ ، وقتع الملهم: ۳۵۹/۵ ، هل يستحب الزيادة في النفية على ماوردهن الني ﷺ .

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوایت آلمبید کانی اوراس کے وقت کے تم ہونے پر والات نہیں کرتی۔

اس کے علاوہ امام طحادی (۱) اس تم کی روایات کا ایک اصول جواب یہ دیے ہیں کہ ہروہ محالی جن سے یوم عرف میں ترکب آلمبید مروی ہے ان کی روایات سے زیادہ سے یہ بات ابت ہوتی ہے کہ انہوں نے دوسرے اذکار میں مشغول ہونے کی وجہ سے آلمبید چھوڑ ویا اوراس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت آلمبید کی مشروعیت کے باوجود دوسرے اذکار پر منے کی مخبائش موجود ہے۔ روی

جمرہ عقبہ کی کس کنگری پرتلبیہ ختم ہوجا تا ہے؟

بہرحال جمہورامت کے نزدیک جج میں جمرۂ عقبہ کی رمی تک تلبیہ مشروع ہے، پھران میں خود اختلاف ہے کہ تلبیہ کو جمرہ عقبہ کی کس کنگری پرفتم کیا جائے؟

چنانچہ امام ابوصنیفیہ امام شافعی سفیان توری اور ابوتور کے نزدیک جمرہ عقبہ پر پہلی کنکری مارنے کے ساتھ عی تلبید شتم ہوجائے گا۔

جبکه امام احمد ، امام اسحاق اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک جمر و عقبہ کی رمی کمل کرنے تک تلبید جاری رہے گا۔ (۳)

دلاكل ائمه

مديث باب النيخ ظاہر كا عتبار سے امام احمدُ وغيره كى دليل ہے، اس لئے كراس عن " فسلم يول باب الله عن المجمورة العقبة " فرمايا كيا ہے ندكر " حتى بدأ الرمي " يا "حتى رمى بعضها ".

حند، شافعد وغيره كى دلي يمثل كى دوايت ب "عن ابى والل عن عبدالله مقت النبى مسلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبى حتى دمى جمرة العقبة باول حصاة ". ال حضرات ك نزد كديث باب مى اى رجول ب - (١)

<sup>(1)</sup> شرح معاني الآلار: 2001 ، ياب التلبية متى يقطعهاالحاج

<sup>(</sup>۱) درس لرمذی ۱/۳ ت ۱ ، و کلتالی نفحات التنالیج ، ۳۵۵/۳ ، و إنعام الباری :۳۱۸/۵

<sup>(</sup>٣) راجع ، معدا القارى: ١٩٥/٩

<sup>(</sup>P) فرس لرملای ۱*۲۰ ت* ۱۵

عمرہ کرنے والا تلبیہ کب فتم کرے گا؟ مجرس میں اختلاف ہے کے ممرہ کرنے والا تلبیہ کب فتم (۱) کرے گا؟ چنانچہ امام ابوضیفہ کے فزد یک عمرہ کرنے والا جب جمر اسود کا استلام کرے تو اس وقت تلبیہ فتم

کرے۔

الم مثافق فرماتے ہیں کہ جب طواف شروع کرے تب لبید فتم کرے۔

امام مالک کاملک یہ ہے کہ اگر اس نے میقات یاس سے پہلے احرام با ندھا ہے تو صدو وجرم عمل داخل ہوتے وقت تلبیہ بند کردے گا اور اگر اس نے ہر اندیا بحثیم سے احرام با ندھا ہے تو بحت کمہ عمل داخل ہونے کے وقت یام بحرحرام عمل داخل ہونے کے وقت تلبید فتم کردے گا۔ (۲)

الم الوضيفة كالتدلال ترزى كاروايت ب: "عن ابن عباش-يرفع الحديث - إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". (٣)

صحب احرام کے لئے تلبیہ ضروری ہے یانہیں؟

"عن ابن عسر قال: سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول: "ليك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمدو النعمة لك والملك ، لاشريك لك الشريك لك الملك، لاشريك لك "ولايزيدعلى هؤلاء الكلمات" رمض عله)

ال روس كا تفاق م كرنيت كر بغيراحرام مح نبيل بوتا ، البتدال على اختلاف م كرمحب احرام كي المحرام كا معرف المحروري من المعروري ا

جعل دعرات كزد كم متر بب دوارم عى دائل او با عزد تبر ندكرد سد بعل كنزد كه بب كم كمانات هرآن تحييراة الدوت ببر فتح كد سد بعل كنزد كه بب ان كمانات عى دائل او باس ان تبر عاك مد سد الم لم ه كنزد كه رست الشرك باس النجيج كل بجر بالم كار سها -الدا الان ورم كنزد كم والم او ف كل تبر بالرك سها - دو كرة خرك الا الم

(٢) ترس لرمذي :٣/ ١٤٨ ، وكلفلي نفحات الطبيح :٣٨٠/٢

<sup>(</sup>١) انظر لغميل الملاهب ، عملة اللارى : ١ / ١١

<sup>(</sup>r) المنظى وكم خاصي إلى:

ا مامثانی اورا ما مالک کے نزد کی محب احرام کے لئے فقانیت کانی ہے، تلبیدا زم اور ضروری میں ہے۔

امام ابوضیفہ کے نزدیک تلبید فی الحج کادی تھم ہے جو تھم نماز می تجبیر تحریر کاہے ،جس طرح تحریر مساؤۃ میں ہروہ لفظ جو تعلیم پردال ہوکا فی ہوجاتا ہے،اللہ اکبر تضومہ فرض نہیں ہے،اس طرح تلبیہ کے لئے بھی جوالفاظ حدیث میں ذکر کئے مجتے ہیں ان کا بخصوصہ پایا جانا شرطنہیں ہے۔

فی این مام نے فرمایا کہ بلید مندابتدا والاحرام ایک مرتبہ شرط ہےادراس کے بعد پھر سنت ہے۔ (۱)

مكه كرمه ميس داخلے كے وقت احرام كامسكله

"عن ابن عباش قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة

.... ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لِمُن كان يريد الحج والعمرة ... الخ "رمط عليه)

اس پرتوسب کا تفاق ہے کہ جو تفس جے یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہواس کے لئے بغیراحرام کے میقات اسے گرزنا جائز نہیں ، البتد اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص جے یا عمرہ کے علاوہ کسی اور خرض سے مکہ جار ہا ہوتو آیا اس کے لئے بغیراحرام کے حرم میں داخل ہونا جائز ہے یا نہیں ؟

امام شافعی کے فرد کی اگر جج اور عمر و کی نیت نہ ہوتو بغیرا حرام کے حرم میں دافل ہونا جائز ہے۔ جبکہ امام ابوصنیفہ کے فرد کی اگر جج اور عمر و کا ارادہ نہ بھی ہوتب بھی آفاتی ( کمد کے باہرے آنے والے ) کے لئے بغیرا حرام کے کمہ میں دافل ہونا جائز نہیں ہے۔ (۱)

متدلات اثمه

<sup>(</sup>۱) تفحات العليج: ۱۹/۳ و کافائي الدرالمتجود: ۲۰۷/۳

<sup>(</sup>٢) اطرابهاه المسئلة ، العليق الصبيح :١٤٦/٣ ، والمغنى لاين قدامة : ١١٦/٣ ، وقتح الملهم :١٤١/٥ ، اختلاف العلماه في أن المعرددإلى مكة يغير فصد الحج والعمرة : يلزمه الإحرام أم لا ٢

حنيكا استدال معنف ابن البشير على معنرت ابن مباس كل دوايت ، إن السنبسي صلى الله عليه وسلم قال: لا بجاوز أحد الوقت (ميقات) إلا المعرم ".

یدهدیثان بارے می مطلق ہے،اس می مج ادر عمرہ کے ادادے کی تیدنیں ہے ہمرید کی احرام سے مقمود کعبر کی تعظیم ادراحر ام ہے، جانے جی یا عمرہ کیا جائے یانہ کیا جائے ،اس لئے بیکم ہراس فنس کی لاگوہوگا جو کم کرمہ جانا جا ہتا ہو۔(۱)

### احرام مصمتصل بملے خوشبولگانے كاتكم

" عن عالشةٌ قالت:طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرِم " (دواه

احرام ے مصل پہلے خوشبولگانے کے تھم می نقہا و کا اختلاف ہے۔(۲) جمبور کے فزد کیا حرام ہے مصل پہلے ہر تم کی خوشبو کا استعال بلا کراہت جائز ہے۔ امام الک کے فزد کیے محرم کے لئے احرام ہے پہلے الی خوشبولگا نا کروہ ہے جس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے ،ام محرکا بھی مجی مسلک ہے۔(۲)

مدیث باب امام الگ اورام محر کے ظاف جمہور کی دلیل ہے۔ (م)

حالت احرام مين دئن مطيب اورغيرمطيب كأحكم

" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وصلم كان يلهن بالزيت وهومحرم غير المقتت " (رواه الترملي)

مدیث باب می افظ"مقت" مطیب کے منی میں ہاس لئے کریہ" قت " ے نکلا ہے جی کے منی فوشبو کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مسلخصتاً من نفحات التقيح :۳/۰۱۰ و وانظراً بطنا ، الفزالمنطود: ۱۹۷/۳ - و -۱۵/۳ و تقرير بخاوی :۲۰ ۱۵۲ و کشف ظاری ، کتاب المفازی ،ص:۱۳ ۵ ، و إنعام الباری :۵۸۸/۵ ، ۲۲۵۰

 <sup>(</sup>۲) انظر لطميل الملاهب ، عمله القارى: ۱ (۹۳/ ۱)

<sup>(</sup>۲) امام طیلانی نے بمی ال کواختیار کیا ہے ، معزات محا برکواٹم بمی سے معزت محرّق معزت این فروفیریم کا بھی ہیک سیک ہے۔ واجع لدلائلهم ، شوح معانی الأفاد ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، بیاب المصلیب عندالاحوام .

<sup>(4)</sup> درس لرمذی :۳/ ۱۲۳، و کله فی الدرالمنظود:۳/ ۱۲۱، و نقحات السلیح :۳/۸ ۲، و إنعام الباری :<sup>97/0:</sup>

ملب احرام میں ایسا تیل جوخود طیب ہویاس میں خوشبولی ہواس کا استعمال بالا تفاق جا ترجیس، البتہ وہ تیل جس میں خوشبولی ہواس کا استعمال تد اوی کے طور پر درست ہے۔

جہاں تک دہن فیرمطیب کاتعلق ہے تواس کے بارے میں اختلاف ہے۔

ا مام شافتی کے نزد یک مراورداڑھی کے علاوہ سارے بدن پراس کا استعال حالب احرام میں ورست ہےاورسریا داڑھی میں لگانے کی صورت میں دم واجب ہے۔

امام ابومنیغد کے نز دیک دبمن غیرمطیب کااستعال حالیہ احرام عمل موجب دم ہےخواہ اس کوجسم کے کسی حصہ پراستعال کیا حمیا ہو۔

ماحبین کے زویک وہن غیرمطیب کالگاناموجب وَم تونبیں البتدموجب معدقہ ہے۔ ولائل ائمہ

مدیث باب دخیہ کے مسلک کے خلاف ہے،البتہ شافعیہ اسے غیرسر اور غیر داڑھی پرمحول کر مطع جن ا۔

الم البوضيف كى رئيل وه روايت بجس مى ذكر بكدايك آدى فى بى كريم ملى الله عليه وسلم كالم الله عليه وسلم كالم الله عليه وسلم الله على الله عن الل

ما جین فراتے ہیں کہ تیل کا تعلق اصلاً اطعہ یعنی کھانے کی چیزوں سے ہاس اختبار سے تو جناعت ہونی کا جیس جائے ہیں اس سے جو کیس مرتی ہیں اور یہ" شعث" ہونے کے منافی ہاس لئے جناعت قامرہ ہونے کی وجہ سے مدقد واجب ہے۔

جبرالم الرونيف ورائي المرائي المرائي

معنث باب كاجواب

جہال کک مدیث ہاب کا معال ہے سواس کا مدار فرقد النی پہے جوضعیف ہیں۔ اورا کر مدیث سمج موتو تب بھی اس کا امکان ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے تیل لگاہوبس کا ارائے ہوں اس کو "کان ہدھن ... النے "کماتھ تبیر کردیا کیا جیا کہ معرف معرف معرف معرف معرف معرف معرف المسک فی معرف معرف معرف الف مسلی الله علیه وسلم و هو محوم ". فاہر ہے کہ مالیہ الله علیه وسلم و هو محوم ". فاہر ہے کہ مالیہ الرام می فوشبولگانا کی کے نزدیک می جائز میں الا کالدا ہے احرام ہے لی فوشبولگانے پرمحول کیا جائے گا، اگر چہ فوشبواور اس کے اثر اس بعد الاحرام می باتی رہوں۔(۱)

### عورت کے لئے دستانے بہننے کا حکم

"عن ابن عسرانه قال: قام رجل فقال: يارسول الله ا ماذاتأمرنا أن نلبس من النيساب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....و الانتقب المرأة الحرام والاللبس القفاذين" (دواه الترملي)

ملت احرام می ورت کے لئے ستانے پہنا جائزے یائیں؟ اختلاف ہے۔ حضرات دننے کے زد کے جائزے، جبکہ ائے ٹلاشے کے زد کے جائز نہیں۔

مدیث باب ائر خماد کے مسلک کی دلیل ہے اور بظاہر مسلکِ احتاف کے خلاف ہے، الہذااس کا جواب یہ ہے کہ اس میں "ولائنظب " سے لے کر" ولائلبس القفاذین " کمک کا جملہ حضرت این عرف ادراج ہے جس کو محدثین نے تشلیم کیا ہے۔

اس کے طاوہ اگراس زیادتی کا مرفوع ہونا ٹابت بھی ہوجائے تب بھی بدکر اسب تزیمی پر محول موگی ،جوجواز کا ایک شعبہ ہے۔ (۱)

# محرم کے لئے سلا ہوا یا جامہ پہننے کا حکم

"عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإذار فليلبس السراويل" (رواه الترمذي)

اس مندی نقباه کا اخلاف ہے کہ م کے لئے سلا ہوا پا جامہ پہنتا جائز ہے یائیں۔ چنا بچا مام شافق اور امام احتمام سلک یہ ہے کہ م کوا کر از ارمہیانہ ہوتو سلا ہوا پا جامہ ہی سکتا ہے

<sup>(</sup>۱) ترس لرملی :۲۲۲/۲

<sup>(</sup>۲) ملغشامن درس لرملی :۳/ ۸۲ ، والدرالمنظود:۳ / ۲۱۱

اوراس کے مننے سے فدیہ می واجب نیس۔

امام ابوضیند آورامام مالک کے نزویک اس صورت علی محی سلا ہوا پا جامہ بہننا جائز نہیں بلکہ اس کے پاس اگر شلوار موجود ہوتو بھاڑ کراے ازار منالے بھر پہنے اورا کر یمکن نہ ہوتو شلوار بی بہن لے ایکن اس صورت عی فدیدادا کرنا ضروری ہے۔

٥٣

ا امثانی اورا ام احرّ مدیث باب کے ظاہر ہے استدلال کرتے ہیں۔ حضرات حنفیہ کے فزدیک بیر مدیث لبس بعدالتق ( یعنی چاڑنے کے بعد پہننے) پرمحول ہے۔ امام شافع ایفر ماتے ہیں کہ سراویل کو بچاڑنے میں اضاصب مال ہے۔

ہاراجواب یہ ہے کہ یہ بال ضائع کرنائیں بلکہ کپڑے کود دسرے طریقہ ہے استعال کرنا ہے، چنانچے خودا کام شافع گی گئیں بعنی موزے کہننے کے متعلق فریاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوتو اس کے لئے ''خفین'' کا جینہ بہننا جائزئیس ہے بلکہ ان کوفخوں سے بنچے کا شامنر دری ہے، تو جس طرح قطع خفین اضاحیت مال نہیں ہے ای طرح شق سرادیل بھی اضاعیت مال نہیں۔

خود حفرات حفیدان مشہورا حادیث (۱) سے استدلال کرتے ہیں جن می محرم کوسلے ہوئے لباس کے پہننے ہے روکا محیا ہے۔ (۲)

# محرم کے لئے موزے پیننے کا تھم

" عن ابن عباسٌ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول: المحرم إذالم يجد الإزار .....وإذالم يجدالنعلين فليلبس الخفين " (رواه الترملي)

اس پرتوا تغاق ہے کہ محرم کے پاس اگر جوتے نہ ہوں تواس کے لئے نظین پہننا جائزہ ،البتہ جبور فرماتے ہیں کہ خطین پہننا جائزہ ،البتہ جبور فرماتے ہیں کہ خطین مہننے کے لئے شرط یہ ہے کہ ان کونخوں سے بنچ کاٹ کیا جائے۔

جكدالم احد فرمات ين كرجس كے پاس جوتے نهوں وووبندموزے جى بكن مكا ب-(٣)

<sup>(</sup>١) واجع لهله الأحاديث ، جامع الأصول:٣/ ٢١ – إلى – ٢٥

<sup>(</sup>٢) الطرابلة المسئلة « دوس الرملي :٣/ ٨٢ « ولقيمات العليج :٣/ ١٥ » والريزيناري : ٢/١٢ ) » وإنعام الباري

<sup>:</sup> ۲۲۲/۵ ، والطميل في معارف السنن : ۲۲۳/۵

<sup>(</sup>٣) القرافعيل المسئلة ، معارف السنن : ٣٣٦/٦

#### دلائل فقهاء

الم احرّ مدیث باب کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں۔

جَكِهِ جَهِورِ رَخَى عَى مَعْرَت ابن عُركى دوايت سے استدلال کرتے ہيں جس عَى آنخفرت ملى الشعليد و الله الله و الله

اس مدیث می لبس نفین کے ساتھ "ولیقطعهماماأسفل من الکعبین "کی قید صراح الکادی می الکعبین "کی قید صراح الکادی می المان می المان می می می المان کی مدیث باب کوای برجمول کیا جائے گا۔ (۱)

#### محرم كے لئے تلبيد كاتكم

"عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلَ ملبداً يقول: "ليك اللهم ليك، لبنك، لا شريك لك ليك، إن الحمدو النعمة لك و الملك، لا شريك لك إرمض عليه)

یدردایت امام شافع کی دلیل ہے، ان کے نزد کی محرم کے لئے تلمید جائز ہے، تلمید کے معنی ہیں موند یا مہندی کے ذریع سرکے بالوں کو جمانا اور کھجا کرنا۔

حنیہ کے زدیم می کے لئے تلمید نا جائز ہے کونکہ تلمید مرڈ ھانکنے کے تھم میں ہے اور حالت احرام میں مردوں کے لئے سرڈ ھانکناممنوع ہے، چنا نچہ حنفیہ کے ہال نفس تلمید سے جس میں خوشہونہ ہوا کی دم واجب ہوتے ہیں، ایک دم تو تلمید کی دم واجب ہوتے ہیں، ایک دم تو تلمید کی دجہ سے اور دومرا خوشہوا ستمال کرنے کی دجہ ہے۔

جہال تک معزت این عمری روایت کا تعلق ہاس کا جواب یہ ہوسکتا ہے آ ب سلی الله علیہ وسل ہے تا ب سلی الله علیہ وسلم فی عذر کی وجہ سے تلبید افتیار کی ہو۔

یار کہا جائے گا کہ اس تلمید سے مراد تلبیدِ لغوی ہے ، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے

<sup>(</sup>۱) درس لرمسلی :۳/ ۸۳ مـــع إيـطـــاح وبيــان ، والطرأيط ، اللوالمنطودعلی سنن أبی داؤد، المعروف يطرير أبي داؤد:۳/ ۱ ۱ / ونفحات العليح :۳/ • ۵ ۱

بالول كودرست كردكما قعااور جناركما تعا\_

اوریبی مکن ہے کہ یہ تلمید بیر ہوجس سے تعطیہ راس ماصل نہیں ہوتا، یعن سلیے ہاتھ پرمعمولی سااڑ کوند وغیرہ کا ہواوراس کے ذریعے بالوں کوئنتشر ہونے سے روکا کمیا ہو، یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیدسلم نے تعلمی یا کوند وغیرہ کا استعال فر مایا تھا۔ (۱)

#### محرم كااپنا و پرسايه كرنے كاتھم

تظلیل محرم یعن محرم کااپ او پرسایه کرنے کی تمن قسمیں ہیں:

ا - تظليل بالنوب المتصل ، مثلًا كوئى رومال وغيرهمرير والنا\_

۲- تنظلیسل بسالسقف و نحوہ ، یعن کی مجت کے بیچ یا خیمہ کے اعربیٹے کر سمایہ حاصل رنا۔

۳- تنظلیل بالثوب المنفصل ، کالشمسیة والوحل والهودج ، لیخی چمتری اور یالان یا بودج وفیروسے سایہ حاصل کرتا۔

ان اقسام میں تسم اول بالا تفاق ممنوع ہے، تسم ثالث بالا تفاق جائز ہے، درمیانی قسم مختلف فیہ ا ب مننیا در شافعیہ کے نز دیک جائز ہے ، اور مالکیہ وحنا بلہ کے نز دیک جائز نہیں۔

مدیث باب حنفیداور شافعید کی دلیل ہے، جبکہ مالکیداور حنا بلد کا استدلال بیمی کی ایک روایت سے ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نے ایک عرم کود یکھا جواونٹ پر سوار تھا اور اس نے اپنا او پر سایہ کرد کھا تھا اس کود کھے کر حضرت ابن عمر نے فرمایا: " اِحضہ فی لیفٹ الحر مُت لد " یعنی جس ذات کے لئے تو نے احرام با ندھا ہے ( یعنی حق تعالی شانہ ) اس کے لئے دھوپ میں ہوجا یعنی سایہ مت کے۔

لكن اس كا جواب يه ب كرية و مدسب موتوف بادر موسكاب كدانبول في بيان المعنل ك

<sup>(</sup>١) نفحات العقيج :٣١ ٩/٣ : ٥ ، وقعج الملهم :٥/ ١ ١٨٨ ، اختلاف العلماء في جوازيليدالشعرفي الإحرام .

لاظ عفر ما الو-(١)

### حالت احرام میں کن جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے؟

"عن عائشة قالت: قال رسول المتصلى الله عليه وسلم: حمس فواسق يُقفَلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحديّاوالكلب العقور " (رواه البرمذي)

اس مدیث میں پائی چیزوں کا ذکر ہے جن کالل کرناموم کے لئے جائز ہے، جبکہ بعض روا جول میں مات کا ذکر آیا ہے۔

"اور جانورول كالنعيل على محى رواجول على تحور اتحور افرق ب، چنا بي بعض رواجول على "حية " (سانب) كامجى ذكر بي بعض على "المعن " (اك فاص تم كى سانب) اوربعض على " ذلب "حية " (سانب) كامجى ذكر بي بعض على "المعن " (اك فاص تم كى سانب) اوربعض على " دلب المعن المعن "كاذكر بي المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعنى المناف المعنى المناف المن

مرطت کی مین می اختلاف ہے۔ سم تعدید میں میں انہ میں

علت كتعين مس اختلاف فقهاء

حضرات حنیہ کے فرد یک علت' ابتداء بالا ذکن'' ہے ، یعنی ہروہ جانور جوابتداء بالا ذکی کرتا ہو الله عنی بخیر چھیڑے انسان پرحملہ آور ہوتا ہو بیسے سارے در ندے ، تو ان کا بھی ہی تھم ہے کہ محرم ان کو صالب احرام میں آل کرسکا ہے۔

الم مثانی کنزد یک علت 'فیر ماکول اللم' 'مونا ہے تو جتے بھی فیر ماکول اللم جالور بیں محرمان کول کرسکتا ہے۔(۲)

حننيكااستدلال

دند کا سدلال ان روایات ہے جن ش " بقتل المحرم السبع العادي " کالفاظ مروی مین" عادی" کے معن" فالم" کے میں ،اوراس سے جواز آل کی علت مستهد ہوتی ہے کہ وو" ظلم"

<sup>(</sup>۱) الدر المنظود : ۲۱۳/۳ معزياً إلى بلل المجهود

<sup>(</sup>٢) راجع ، معارف السنن: ٢/٠/٦

اور'ابتداء بالاذیٰ'ے ،شاید یک وجہ ہے کہ' کلب' کے ساتھ' المعتور' (کاٹ کھانے والے) کی قید ندور ابتداء بالاذیٰ می ابتع ' (ووکواجودرندو موتاہے) کی قید طوظ ہے۔ (۱) والشمالم

# محرم کے لئے مجھنے لکوانے کا حکم

"عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهومُحرم " (دواه العرملي)
المسئله ش اختلاف ب كرمالي احرام من جامت يعن مجيخ لكوان كاكياتكم ب؟
جهود كامسلك يه ب كرم ك لئ مجيخ لكوان ش كوكى حرج نبيس، جب تك كرج امت كى وجه بي بال ندكائ ما أمي ، البت اكر مجيخ لكوان ك لئ بال كائ محك تو كفاره يعن فديد دينا برسكا مع معرات حديث باب ساستدلال كرت بي .

امام مالک کے ہاں اس مسئلہ میں بھی ہے، چنا نچدان کے نزدیک بغیر ضرورت شدیدہ کے مجھنے کا امام مالک کے ہاں اس مسئلہ میں بھی کا وانے کی اجازت نہیں ، وہ مدیث باب کو ضرورت پر محمول کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ ذرکورہ بالا بحث مجوم یعنی سچینے لگوانے والے کے بارے میں ہے ورنہ حاجم یعنی سچینے لگا نے والے کے بارے میں ہے ورنہ حاجم یعنی سپچینے لگانے والے کے حق میں امام مالک کے نزد کیے مجمع ممانعت نہیں۔(۱)

#### حالت احرام مين نكاح اور إنكاح كاتكم

"عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايَنكِع المحرم والايُنكِع والايخطب "(رواه سلم)

حالب احرام على جماع اوردوا في جماع بالاتفاق حرام بي اور خطبه نكاح بالاتفاق طلال ہے، نكاح اور إ نكاح (٢) عمل اختلاف ہے۔

چنانچدائد الله کے زدیک مالب احرام میں لکاح نا جائز اور ہاطل ہے ،ای طرح إلكاح مجى جائز ہیں۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، درس ترملي :۳/ ۸۳ ، وإنعام الباري :7/2 ، والطعيل في فتح الملهم : 2/4 ، أقوال العلماء في إلحاق غيرالخمس من السباع بالخمس المنصوصة في الحديث في جوازقتله في الحرم بوفي حالة الإحرام .

#### جبردنند کنزد یک والب احرام می انکاح بھی جائز ہا درنکاح بھی۔(۱) دلائل فقہاء

معزات المدالل المتدال معزت على الله عن عدمان قال ومول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُنكِح المحرم و لا يُنكِح ولا يخطب ".

سین دننے کی طرف ہے اس مدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ کراہت پر محول ہے، پھر ظاہر ہے کہ یہ کراہت بھی اس فخص کے لئے ہوگی جو نکاح کے بعدا ہے آپ پر قابونہ پا سکے اور ولمی بھی جلا ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ اس کی مثال اسکی ہوگی جی بیتے وقت النداء ہے کہ وہ کروہ ہے گرمنعقد ہوجاتی ہے، آک طرح صلب احرام بھی نکاح اس فخص کے لئے کروہ ہوگا جے فقنہ بھی واقع ہونے کا اندیشہو لیمن منعقد پھر بھی ہوجائے گا۔

احرام بھی نکاح اس کو اس کے لئے کروہ ہوگا جے فقنہ بھی واقع ہونے کا اندیشہو لیمن منعقد پھر بھی ہوجائے گا۔

نیزان کا استدلال تر ذی بھی بزید بن الاصم کی روایت سے ہو دعزت میمونہ سے نقل کرتے ہیں " قالت تو وجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ھو حلال ".

كيناس روايت من يوجيهوكتى ہے كه يهال "زوج" سے مراو بناء ہے۔

حفرات حفيه كاستدلال ترفرى على حفرت ابن عبال كى روايت سے بان النبى صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمولة وهومحرم ".

#### مداراختلاف

اختلاف کااصل مدار حضرت میموند کے نکاح کے بارے ش اختلاف پررہ جاتا ہے، اکر الله ش نے ان روایات کور نج دی ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت میموندگا نکاح آپ سلی الله طیہ وسلم کے ساتھ طلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا مثلاً حضرت پزیرین الاصم کی حدیث فدکور ، ان کے نزدیک ان روایات کی وجر ترجی ہے کہ وہ فود حضرت میموند ہے می مروی ہیں جوصاحب محالمہ ہیں۔

اس کے برخلاف حنفیہ نے معفرت ابن عہاس کی روایت کوتر جے دی ہے۔ جس بھی بحالب احرام نکاح کاذکر ہے ، اور اس روایت کی وجو وتر جے یہ بیں:

ابن عباس كى روايت كى د جوه ترجع

حفرت ابن مهاس كى روايت كى دجوور جع مندرجه ذيل مين:

<sup>(</sup>١) انظر لطميل المقاهب ، عمدة القاري : • ١ /٩٥ ١

(۱) .....دوایت اصح مانی الباب ہے اور اس موضوع کی کوئی روایت سندا اس کے ہم پلے نہیں۔ (۲) .....دعشرت ابن عبال ہے بیروایت تو اتر کے ساتھ منقول ہے، چنانچ میں سے زا کدفقہا ہے تابعین اس کو ابن عبال ہے روایت کرتے ہیں۔

(٣)..... نيز معزت ابن عباس كى روايت كے متحد د شوا موجود ميں \_(١)

#### محرم کے لئے شکارکھانے کا حکم

"عن جابرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيدالبرّلكم حلال و التم حُرم مالم تصيدوه أويُصدّلكم " (رواه الترمذي)

محرم کے لئے ختکی کا شکار بھٹ قرآنی(۱) حرام ہے، ای طرح اگر محرم نے کی غیر محرم کی شکار میں مدد کی ہو یا اشارہ کیا ہو یا دلالت کی ہو، تب میں اس شکار کا کھانا محرم کے لئے بالا تغاق حرام ہے، البت اگر محرم کے انتیان دلالت یا اشارہ کے بغیر کسی غیر محرم نے شکار کیا تو محرم کے حق میں ایسے شکار کے جواز وعدم جواز کی اعانت، دلالت یا اشارہ کے بغیر کسی غیر محرم نے شکار کیا تو محرم کے حق میں ایسے شکار کے جواز وعدم جواز کے بارے میں فتہا مکا اختلاف ہے۔

مغیان اور اسحاق بن را ہو یے اسلک بے کہ ایسا شکار بھی مطلقاً ممنوع ہے جید الاجلبه مویانہ ہولین محرم کی نیت سے شکار کیا حمیا ہویا اس کی نیت سے نیس دونوں صورتوں میں اس کا کھانا ممنوع ہے۔

دننے کے زدیک محرم کے لئے ایسے شکار کا کھانا مطلقاً جائز ہے صید الاجلہ او لا .
ائد ٹلاف کے زدیک اس میں تنصیل ہے کہ اگر فیر محرم نے محرم کے لئے اس کو کھلانے کی فرض سے
شکار کیا تھا تو محرم کے لئے اس کا کھانا نا جائز ہے اور اگر اس نیت سے اس کا شکار نیس کیا تھا تو جائز ہے۔ (۲)
مغیان توری و غیرہ کا استدلال

سفيان وركادراسال بن رامويكا استدلال وحُرم عليكم صيدالبر مادمتم حرماً "

<sup>(</sup>٢) مين : " يأيها السلين آمنو الإتلفلو االصيدو أنتم حرم ". (سورةً باكروءاً بت ٩٥ پ٤) اور "أحسل لسكتم صيدالبحرو طعامه متاعلكم وللسيارة و حُرَّم عليكم صيدالبر ما لمعتم حوماً " (سورةً اكدوءاً بت ٩٦ پ٤)

<sup>(</sup>٣) راجع لطعيل الملاهب ، معارف السنن: ١٦ - ٣٦

كاطلاق ے كاس مى "مبدلاجله اولا"ككوكى تفريق نيسكى كى-

غزان کا استدلال ترفیل عمل معرسه صعب بن جاسگی دوایت سے بھی ہے: " أن دسسول الله مسلم الله عليه فلما رأى دسول الله مسلم الله والله الواء أوبوقان ، فلعدی له حماد أو حشية فرده عليه فلما رأى دسول الله صلى الله عليه وسلم مالى وجهه من الكراهية فقال: إنه ليس بنارة عليك ولكِاحُرُم ".

#### ائمة ثلاثه كااستدلال

ائد الله الدال معرت بايك صدف باب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيدالير لكم حلال وانتم حُرَّم مالم تصيد وه أويُصدَلكم ".

کین اس کا جواب ہے کہ " او پُصدلکم " کے معنی ہیں کہ " او پُصد ہا عان کم او اصاد تکم او دلال نکم " . فاہر ہے کہ اس صورت عمل حند کے نزد یک بھی اس کا کمانا جائز ہیں ہوگا۔ حننے کا استدلال

 ای طرح سے معزت ابوال دوھ ہے بھی دریا دنت فرماتے کہتم نے کس نیت سے شکار کیا تھا؟ پھریے بھی ملا ہرہے کہ معزمت ابوال دوٹے تماروشی صرف خود کھانے کے لئے شکار بیس کیا تھا بلکہ تمام رفقاء کو کھلا نامقسود تھا۔ (۱)

#### کیا ٹڈی صیدالبحریس داخل ہے؟

"عن أبى هويرة قال: عرجنامع رسول المنصلى الله عليه وسلم في حج أوعمرة فاستقبلنا دِجُلٌ من جراد فجعلنانضربه بأسيافنا وعصيتنافقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه مِن صيدالبحر" (دواه الترملي)

سندری شکارمرم کے لئے بعل قرآنی(۱) جائز ہے، البتہ نڈی کے بارے میں اختلاف ہے کہ ووصید البحر میں وافل ہے یانبیں؟

ا مام ابوسعید اصطحر ی وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ مجی صید البحر میں وافل ہے۔ لیکن جمہور کے نزد کی شید المبر میں سے ہے اور اس کے شکار پر جزا اور اجب ہے۔

ولائل ائمہ

امام ابرسعید اصطحری وغیر و کا استدلال مدیث باب ہے۔ جمہور کا استدلال مؤطا امام مالک میں معزت عرفہ کے اگر ہے ہے "کنصو فہ خیر من جو ادف". نیزمؤطا امام مالک تی میں معزت عرفے ایک اور اگر میں" اطعم فیصند من طعم میں۔ الفاظ آئے ہیں۔

حفرت عرا ان دوآ ٹارے معلوم ہوا کہ نڈی کے قل میں جزاہ واجب ہے ، نیز جزاء کی مقدار بھی معلوم ہولی کو قبل نڈی کی جزاء میں ایک قبضہ طعام یا ایک مجورد بتا کانی ہے۔

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے سودہ جمہور کے نزدیک ابوالمہز میزیدین سفیان رادی کی وجہ ہے منعیف ہے، جومتردک ہے المذااس سے استدلال درست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) خطرللخصیل درس فرملی :۳/ ۹۱ ، ونفحات التقیح :۳/۷ ا ۵ ، وقتح الملهم :۳۹۳/۵ ، آلوال العلماء فی آن المحرم پاکل من لحم الصیدام لا، والخصیل فیما(ذاصیدلاجله آولم بصدلاًجله ۱

<sup>(</sup>٢) إلى المرقال كالرقادي : احل لكم صيداليمر وطعامه معاعالكم وللسيارة" (مروكا كرورا عد ١٩٢٥)

ادراکراس دوایت کوی مان لیا جائے تو ہر یہ جاجائے گا کہ اس سے مراد بغیر ذکا کے ہوئے مجلی کی طرح اللہ کا کہ اس سے مراد بغیر ذکا کے موئے مجلی کی طرح اللہ کی کھانا جائز ہے الک طرح اللہ کی کا جازت دینا مقصود ہے ، کہ جس طرح مجلی بغیر ذکا کے کھانا جائز ہے الک طرح اللہ کا مجمع ہے۔ (۱)

#### محرم كاكفن اوراختلا فسيفقهاء

"عن ابن عباس قال: كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فواى رجلاسقط من بعيره، فوقص (٢) فسمات وهومحرم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اغسلوه بعاء وسلوو كفنوه فى ثوبيه، والاتحمّروارأسه، فإنه يبعث يوم القيامة بهل أويلتي " (دواه الترملي)

السمديث كى بناء پرايام ثمافي ،ايام احرّ،ايام اسحال اور فلا بريّاس بات ك قائل بي كرم ني كرم ني بعد بحرى كرم كا احرام باق ربتا به چناني جوفن مالي احرام بى مرجائ تواس كامرة حكنا اوراس كو فرشبولگانا جائزيين ، كونك هدب باب عن آب ملى الله طيد كلم ني مرة حكن سرة حكن مرايا ب-

انام الوطیفة، امام مالک اورامام اوزائ وفیرو کے زویک موت سے احرام منقطع ہوجاتا ہے البندا عرم اگر مالیہ احرام میں مرجائے تواس کے ساتھ وہ معالمہ کیا جائے گا جوطال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چنانچ اسے خوشبولگا نا اوراس کا سرڈ حکمنا جائز ہیں۔

انام ابوطيفة اورانام ما لك كااستولال معزمت ابوبرية كى دوايت سيس إن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلامن ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به ،أوولد صالح يدعوله ".

نیزان دهزات کا استدلال سنن دارتطنی می دهزت این عباس کی دوایت ہے " قال:قال دسول الله صلی الله علیه وسلم: حمّر واوجوه موتاکم و لاتشبّهو ابالیهو د " اس دوایت می " وجوه موتاکم "کے الفاظ عام بیں جو کم وفیر محم سب کوشائل ہیں۔

مديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے ہواس کی توجید دغید و مالکیے نے یہ ک بداس فض کی

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المسئلة ، درس ترمذي :٣/ ١٠ ا ، ونفحات التقيع :٣/ ٥٢ • و الدرالمنظود: ٢٢٣/٣

<sup>(</sup>٢) كرون كا توت جانا ـ

ضوصيت من اس كا قريديب كرآب ملى الله طيدو كلم في مدمد باب عرفر ماياب " فإنه يبعث يوم القيامة يهل أويلبي ". (١)

\*\*

باب أحكام العرفة والمزدلفة والمني

عرفات اورمز دلفه مين جمع بين الصلو تنين كاحكم

" إن ابن عمر صلّى بجمع، فجمع بين الصلولين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان " (رواه الترمذي)

ج كيموقع پردومرتبجع بن الصلاتين مشروع ب-

(۱) ایک تو عرفات می جمع بین الظهر والعصر جمع تقدیم ـ (۲) اوردوس ب مرولفه می جمع بین المفر ب والعثا وجمع تا خیر ـ المفر ب والعثا وجمع تا خیر ـ

مجر دننے کے زور کے عرفات میں جمع بین العسلاتی مسنون ہے اور مردلفہ میں واجب۔ جبر دوسرے حضرات کے نزو کی مزدلفہ میں بھی مسنون ہے واجب نیں۔(۲)

عرفات مِن جمع تقديم كي شرا يط

الم ابوصنيفة مفيان توري اورابراميم تحقي كنزد يكم فات من جمع تقديم كى جدشرا نظين:

(1) احرام فح۔

(٢) تقديم المطبر على العصر يعنى نمازظم كونمازعمر يرمقدم كرنا\_

(r) الوتت والربان ، يعنى يوم عرفه اورز وال كے بعد كا وتت\_

(س) مكان ويعن وادى عرفات ياس كة س ياس كاعلاقه

(۵)دولول المازول كاباجها مت مونا، چنانچها كرانفراد ألماز پره لى توجع كرنادرست نه موكار

<sup>(</sup>ا) ترس ترملی: ٣ / ٢١٥ ، و كذالي نفحات العقيح: ٣/١٦ ، وقعج الملهم: ٢٢٣/٥ ، ياب مايقمل بالمحرم إذامات.

<sup>(</sup>۲) درس ترمذی :۳/ ۱۳۳

(۲) امام اعظم یاس کے نائب کا ہونا۔ لہذا اگران دونوں کی فیرموجودگی بھی جمع بین المسلا تھن کرلی توجع درست نہ ہوگی۔

اختلاف فغهاء

امام ابوصنیفہ سفیان توری اور اہر اجم فی کے نزدیک مرفات میں جمع تقدیم کے لئے ان چھ شرائظ کاموجود ہونا ضروری ہے۔

جبکہ صاحبین اورائمہ ٹلاشہ کے نزویک شروع کے جارشرائط کافی ہیں،آخری دوشرائط ضروری نہیں۔(۱)

ما دہن اور ائر الله علی استدال دعرت عبدالله بن عمر کے اثرے ہے جو بخاری شریف علی تعلیقا مروی ہے اللہ عمر الدافات الصلوة مع الإمام جمع بینهما " کہ جب معر الدافات الصلوة مع الإمام جمع بینهما " کہ جب معرت ابن عمر الدافات الصلوة مع بین المسلو تین کرتے ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اور امام کی موجودگی جمع بین المسلوقین کے لئے ضروری نہیں۔

امام ابو صنیفة قرمات که چونکه به جمع تقدیم نے بعن عصر کی نماز مقدم کر کے پڑھی جاتی ہے، ابذا بہ پوری طرح خلاف تیاس ہے، جب خلاف تیاس ہے تواپے مور د پر مخصر رہے گی اور مور واس کا جماعت اور امام کا وجود ہے، ابذا جمع کے لئے جماعت اور امام کا مونا ضرور کی ہوگا۔ (۱)

مزدلغه من جمع تا خير کې شرا بکط

مردلفه على حفيد كرزد يك جمع تاخير كادرج: بل شرائط بين:

- (۱) احرام فج\_
- (٢) تقديم الوقوف بعرفات العنى مردلفه كنيخ سے يملے عرفات يروتوف كرا۔
  - (m) زمان مخصوص يعنى ليلة الخر \_
    - (٣) وقب مخصوص يعنى عشاور
    - (٥) مكان مخصوص يعنى مردلفه

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المسئلة ، المغنى لاس لقامة: ٣٠ ٤/٣ ، ومعارف السنن: ١/٦ ٥٥٠

<sup>(</sup>۲) درس ترملی بنفیبریسیر :۱۳۳/۳ و کل افی إنعام الباری :۲۹۷/۵

مردلفه ش امام ابومنیفه کے فرد کے مجمی امام یا نائب اور جماحت کی شرط نیس \_(۱)

عرفات مي جمع بين المصلاتين كي صورت مين اذان اورا قامت كي تعداد

الم ابوضیفہ کے نزد کی مرفات میں جمع بین الصلاتین ایک اذان اوردوا قامت کے ساتھ ا کی۔(۲)

الم ما لک کے نزد کی مرفات کی جمع بین الصلا تمن دواذ الوں اور دوا قامت کے ساتھ ہوگ۔ الم احمد کا مسلک یہ ہے کہ مرفات کی جمع بین الصلا تمن بغیراذان کے دوا قامتوں کے ساتھ کی۔ (۲)

مزدلفه مين جمع بين المصلاتين كي صورت مين اذان اورا قامت كي تعداد

مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کی صورت میں اذان اورا قامت کی تعداد کے بارے میں جار اقوال مشہور ہیں۔

(۱) .....ا یک اذان اورایک اقامت امام ابوصنیف اورامام ابوبوسف کامسلک یمی ہے۔ (۳)

(٢) ....ا يك اذان اوردوا قامتي \_ سامام شافعي كامسلك ٢- (٥)

(٣) .....رواذ انيس اوردوا قامتس بيامام ما لك كامسلك بـ

(م) .....روا قامتنس بغیراذ ان کے بیام احمد کامسلک مشہور ہے۔ (۱)

متدلات ائمه

#### عرفات على جمع من المسلا تمن باذان وا قامتين كے بارے مى حنفيكا استدلال مجم مسلم مى معزت

(۱) درس ترمذی :۱۳۶/۳ ، وانظرایطه ، إنعام البازی :۵/۵ ، والمغنی لاین لعامه :۳۱۹/۳

(١) سنيان ورقرال الم المرافق اور المرفرة وفيروكا محل كاسك بيداورالم ما لك اورالم مرك من ايسا كمداعت ال كما القراء

(٣) درس لرملي :٣/ ١٠٦ ، وكلافي نفحات العليج :٣٢٦/٣

(۲) المنافل الريكى كى برادا به حرك كى ايكساب الى كى الكرى بالكرى بالكرى كى كالكرى كى كالكرك كالمكرك

(۵) اما الکے ہی ایک قرارس کے معابق ہے ،مندیم سے امام فرکہ می کیا سکت ہے ،ام کمادی نے بھی اس کا تقیار کیا ہے اور نے می س کھاٹ قرارد ہے۔

(۲) دام المال كى اكسروايت الى كرماية بالى إد عدد الحاصر الماركي المارك

(۱) ...مرف ايم المستن ٢٥٠ مل لما لا كے لئے۔ (۲) مالوں لما اول عمل تركول المان ہے ، تركول اكامت رو انظر لهذا الطعميل ، معارف السنن: ٢٥٢/٦ ، اوجز المسالک: ١٢٨/٣) جابر كل مديث طويل كاس جمله عب " ثم اذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر".

مردافه مل جمع مین الصلاتمن بازان وا قامة کے بارے می دنند کا استدلال ابوداؤد کی روایت می دنند کا استدلال ابوداؤد کی روایت سے ہم جس میں مروی ہے کہ دعفرت ابن عرب نے مردافع میں جمع مین المصلا تمن باذان وا قامة بھل کیا،ای روایت کے ایک طریق میں رہی مروی ہے کہ دعفرت ابن عرب نے آخر میں فرمایا:" صلبت مع دصول الله صلی الله علیه وسلم هکذا".

دراصل اختلاف کی وجراس باب میں روایات وآثار کا اختلاف ہے بالخصوص مزدلفہ میں جمع بنن المسلا تمن کے بارے میں روایات بہت مختلف ہیں ، فوجع کل فریق ہما تحقق لدید .

امام ما لک معفرت ابن مسعود کے اثر ہے استدلال کرتے ہیں کہ وہ جمع بین المسلو تین کے لئے دو اذان اور دوا قامت کرتے تھے۔

لیکن حنفیداس کایہ جواب دیتے ہیں کہ مجے بخاری کی تقریح کے مطابق انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا ، بعد ہیں عشاء کی نماز پڑھی اور فعل کی صورت ہیں حنفیہ بھی اقامتین کے قائل ہیں ، البتہ دو مرتبداذان کے قائل نہیں اور اذا نین کی تو جیہ یہ کرتے ہیں کہ ساتھی منتشر ہو مجے ہوں مے ان کوجمع کرنے کے لئے دوبار واذان دیدی۔(۱)

#### وتوف عرفه كاوقت اوراس كاتعيين ميس اختلاف

"عن عبدالرحمن بن يعمر أن ناساً من أهل نجد أتوارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ، مَن جاء ليلة جمع قبل طلوح الفجر فقدادرك الحج " (رراه الترمذي)

وتونوم فد کے وقت می فقہا م کا اختلاف ہے۔ (۲)

امام ابوطنینہ سفیان ٹورگ اورامام شافق کا مسلک یہ ہے کہ وقوف عرفات کا وقت نوزی الحجہ کے دوال سے دی ذکی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے ، اس دوران جس وقت میں آ دی عرفات بہنی جائے ، درست ہے ، البت رات کا مجمد حصد عرفات میں گذار ناضروری ہے ، چنانچہ اگرکوکی مخص غروب آ فآب ہے پہلے

<sup>(</sup>۱) ما انتشاهن درس ترملی: ۱۳۷/۳: و کلالی الدرالمنظود: ۲۵۵/۳: و تقریر با افزی: ۱۳۲/۳: و نفحات التقیع: ۳۲۱/۳

<sup>(</sup>٢) ماخوطين قرس ترمذي :٣/ ١٥٠ ، والدوالمنظود:٣٦٢/٣

عرقات سے روانہ ہوجائے تو اس پرة م واجب ہوگاہی کے برخلاف دن کا مجمد حصر فات میں گذار نااس ورجہ می ضروری نیس، چنانچے اگر کوئی مخص غروب مش کے بعد عرفات پنچے تو اس پردم ہیں۔

امام مالک کنزد کیانوی تاریخ کادن لیلة المحر کے تالع ہاوران کنزد کیالیة المحر کے دور میں وہونی مرفد کیااور فروب محد میں وہونی مرفد کیااور فروب مرفد کیااور فروب آیاتواس کا جج فوت ہوگیا جس کی اس کے ذمہ تضاء آناب سے پہلے مرفات سے نکل کیااور لوٹ کرنے آیاتواس کا جج فوت ہوگیا جس کی اس کے ذمہ تضاء مرودی ہے،البتہ اگر کی مختص نے نویں تاریخ کے دن میں وہونی مرفد نہ کیااور لیلۃ المحر کے کی دھہ میں وہونی مرفد کرلیاتواس کا جج ہوگیا اگر چددن میں وہونی مرفد کورکر کے کی وجہ سے اس پروم واجب ہے۔

ا مام احمد کے نزدیک وقو ف عرف کا وقت نویں تاریخ کی صبح صادق ہے دسویں تاریخ کی صبح صادق کے مسمح صادق کے مسمح صادق کے کہ مسمح سادت کے کہ مسمح کے کہ کے کہ مسمح کے کہ مسمح کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ ک

ولاكل ائمه

حنیہ اور شافعہ کا استدلال مدہد باب سے ہواورای مدیث سے امام مالک کے مسلک پھی استدلال کیا جاسک ہے، اور ای مدیث سے امام مالک کے مسلک پھی استدلال کیا جاسکتا ہے، کین عروه بن معزی طائی کی روایت ان کے خلاف جحت ہو وہ نی کریم سلی اللہ خلا ہے اور کی معناهده الصلونة والی عرفات قبل ذلک لیلا الشار افقلت ججه وقضی تفته " رابودالد ، ۱/۲۱۹ ، باب من لم بدرک عرفه )

#### وتوف مزدلفه كاتحكم

" عن ابس عباس، قال: أناممن قدّم ألنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في معفة أهله "رمنين عليه)

یهان دو چزی بیان کی جاتی ہیں ۱۰ - وقو نب مز دلفہ ( لیعنی دس ذکی المجبر کی طلوع مبح صادت سے طلوع حم سے درمیانی وقت میں مزدلفہ میں تھی ہڑا ) ۲۰ - مبیب مزدلفہ ( لیعنی مزدلفہ میں دس ذی المجبر کی رات گزار تا ) -وقو ف مزدلفہ کا تھیم

"وقوف مردلف" جمهور کے ہاں رکن جج تونہیں البت اس کے جمور نے پردم واجب ہے،اورامام

<sup>(</sup>ا) مطر لضيل البناهب ، معدَّة الناري: • 1 / ٥

ابوصنيفه كالمحى يكي تول ہے كه بالاطار" وتو نب مروافه" كيمور في يروم واجب وكا۔

جبکہ امام عاقمہ اور ابر اہیم نخمی رحم ما اللہ کے ہاں بیر کن جے ہے اور اس کے چیوٹ جانے سے جی عی نوت ہوجائے گا۔ (۱)

مبيت مزدلفه كاتحكم

"مبيب مردلفہ" کے علم میں بھی نقبها و کا اختلاف ہے۔

احناف کے ہاں 'مبیتِ مزولفہ' سنت مؤ کدہ ہے،اس کے ترک پردم واجب بیں۔

اوراہام شافعی ، قادہ ،اہام زہری اوراہام عطاء رحم اللہ کے ہاں اس کے چھوڑنے سے دم لازم

-

جبکہ امام عاقمہ امام عمی اور ابراہیم فنی حمیم اللہ کے ہاں بدرکن ہے اور اس کے چھوٹ جانے ہے جج عی فوت ہو انے ہے ج

امام مالک کے نزد کی مبیب مزدلفہ سنت ہے، امام شافع کی دوسری روایت بھی اس کے مطابق ہے، امام مالک کے مطابق ہے، امام مالک سے یہ بھی منقول ہے کہ نزول بالمزدلفہ میں اتر تا واجب ہے، اور مبیب بالمزدلفہ اور دقو ف مع الا مام بالمزدلفہ دونوں سنت ہیں۔

اہل ظاہر کا ندہب یہ (۳) ہے کہ جس نے مزدلغہ مسمیح کی نماز میں امام کے ساتھ شرکت نہیں کی تواس کا نج ساتھ شرکت نہیں کی تواس کا نج باطل ہے سوائے مورتوں ، بجوں اور صعفاء کے ۔ (۴)

# مزدلفه سے روانگی کا وقت مستحب

" سمعتُ عمروبن ميمون يحدث إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوايقولون أشرِق لبير،وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض

<sup>(</sup>١) درس ترمذي : ٣/ ١٥١ ، وكذائي المرالمنصود: ٢٤٣/٣

 <sup>(</sup>٢) راجع لنفصيل المسئلة ، حمدة القارى: • ١ /١ ، و المغنى لاين قدامة: ٥/٣ ، و قتع الملهم :١٥٤/٦ ، كثوال السلف في الوقوف يالمودلفة .

 <sup>(</sup>٣) من لم يُدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمز دلقة بطل حجّه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء .

<sup>(4)</sup> قرم ترمذی :4/ 151 ، ونفحات العقیج :466/ ، و کذافی تفریریخاری:144/

عمرقبل طلوع الشمس "(رواه الترمذي)

يين الل جالميت طاوئ شمس كا بينار هي أيض رج تتحاور يؤكد الوح آفآب كى ما امت يه تقى كرهبير تامي بها ( بيك كما تعاس كن و و كت تتحد المبوق لبير " يينى المد بيل مبير ! بهك المع ، اور من ابن البد من بدا فا ظامروى مين " أشسوق لبيسو ، كيسمالغيو " المد جمل مير البحك المحداك بم المغادر مي العنائل وروانه موجا كم من وروانه موجا كم من وروانه موجا كم من و

مزدلفہ ہےروائلی کے و تتِ مستحب میں حسرات نقبها و کاتھوڑا سااختاا ف ہے۔ جمبور اینی امام ابوحنیف امام شافتی اورامام احمد کے مزد کی مزدلفہ ہے اسفار کے بعد الملوم عمس ہے پہلے روانہ: و نا جا ہے ۔

البدامام الك كنزوكا اسفارے بيلے روائل مستحب ب-

علوئ منس سے پہلے روانہ وتا تو حدیث باب سے ثابت ہے اورا سفار سی منسلم میں معنرت جایگی علی منسلم میں معنرت جایگی علی مدیث کے اس جملہ ہے۔ فلم یول واقفاً حتی اسفو جدّاً "جوامام مالک کے خلاف جمت ہے۔ (۱) منٹی میں رات گڑار نے کا تھم

" عن ابن عسمرُقال:استأذن العباسُ بنُ عبد المطلب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيتَ بمكّة ليالي منيّ،من أجل سقايته،فأذن له " (متّفق عله)

جوراتی من می گزاری جاتی میں بعن گیار ہویں ، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخوں کی راتی ، ان را توں کوئن کے اندر گزارنے کے متعلق اختلاف ہے۔ ،

چنانچ جمہور کے نزد کیے مبیت منی (منی میں دات گزار نا) واجب ہے۔ جبکہ دننیہ کے ہاں معیت منی مسنون ہے ،امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول اس کے مطابق ہے۔(۱)

مدەپ باب

مدیث باب کوفریقین میں سے برایک نے اپنے لئے متدل قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) انظرلهذه المسئلة ، درس ترمذي (۳) ۵۳ ، و إنمام الباري (۱/۵ - ۳ ، ومعارف البسن : ۱/۹ - ۳۵ انظرلهذه المسئلة

<sup>(</sup>٢) واجع ، النقليل الصبيح :٢٣٩/٣

جمہور کے ہاں وجداستدلال اس طرح ہے کداگر معید عنی واجب ندہوتی تو معزت عہائ کمیں رات گزار نے کے متعلق رسول الله علیہ وسلم سے اجازت طلب ندکر تے ، جب انہوں نے اجازت طلب کی تو معلوم ہوا کہ میں عمنی واجب ہے در ندتر کے سنت کے لئے طلب اذن کی ضرورت نہیں ہے۔

اور دننیک وجرات دلال اس مدیث سے بول ہے کہ درول الله علیہ وسلم کا دعزت مہال اور دننیک وجرات دلال اس مدیث سے بول ہے کہ درول الله علیہ وسلم کا دعزت مہال الله علیہ میں دات کر ارنے کی اجازت دیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ میں منی واجب ہوتی تو آپ ملی الله علیہ وسلم مرکز اجازت نہ دیتے ، جب اجازت دیے دی تو معلوم ہوا کہ میں جسنی میں باد جب منی میں ہے۔

اور جہاں تک تعلق ہے جمہور کے استدلال کا تواس کے جواب یہ ہے کہ طلب اذن وجوب کی دلیل نہیں ہے، اس لئے کہ محابہ کرام کے نزدیک خالات سنت ایک خطرناک امرتھا، خصوصاً اس جیسے مقام بھی جہاں پرترک سنت کی وجہ ہے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے محروم ہونا پڑے اوراس میں کوئی فنگ نہیں کرترک سنت میں اسا مت اور برائی ہے تو یہاں پرطلب اذن اس اسا مت کے اسقاط کے لئے تھی ، الہذا اس سے معیب من کے وجوب پراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔ (۱) واللہ الم

ترك مبيب منى كاحكم

پراگر حاجی میب من کوترک کردے و دخید کے نزدیک کروہ ہادراس پرکوئی کفارہ نیس۔ امام مالک کے نزدیک اگرایک رات بھی میسے کوترک کردیا تو ذم واجب ہے۔

جبکرام شافعی کے نزدیک ایک دات کے مہیت کے ترک کی صورت میں ایک درہم واجب ہے اور دورا توں کے مہیت کے ترک کی صورت میں دودرہم واجب ہیں ۔البنۃ تینوں را توں کے مہیت کے ترک کی صورت میں امام مالک کی طرح ان کے نزد کیے بھی دم واجب ہے۔(۲)

# مني مين قصر صلوة كاحكم

" عن حادثة بن وهب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعني آمن ما كان الناس وأكثره ركعين "(رواه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) نفحات العليح : ۵۰۲/۳

<sup>(</sup>۲) درس ترملی :۳/ ۲۱۸ ، وانظرایت ، الدرالمتجود:۳۲۹ ۲۷۹

می کریم سلی اللہ طلیہ دسلم نے منی میں نماز میں تعرکیا تھا ،اس تعرکی طلب میں اختلاف ہے۔ جمہور (۱) کا مسلک ہے ہے کہ یہ تعرسلر کی بناء پرتھا ، چنا بچیان کے نزدیک اہل کھ کے لئے منی میں مرتیس ہوگا۔

جَكِدامام ما لكنّ المام اوزا كَنَّ اوراسحالَ بن را موية وفيره كامسلك يه ب كمنى عَنْ تَعْرَكُمنااى الله المرح متاسك يه بهذا جولوگ مسافرند مول الكه كمه المرح متاسك بي عن المسلوّ تمن البخراجولوگ مسافرند مول الكه كمه ياس كة س ياس ك

امام مالک و فیره کی دلیل بیہ کہ آنخضرت صلی الله طبیدوسلم نے منی میں قصر کرنے کے بعد کسی مجی الماد کے بعد کسی می مجی الماد کے بعد تیم لوگوں کو اتمام صلوۃ کی ہدایت نہیں فرمائی ،جیبا کہ آپ کامعمول تھا،معلوم ہوا کہ بیقصر بوجہ سفرند تھا بلکہ مناسک جج میں سے تھا اور اہلی کمہ برجمی واجب تھا۔

اس دلیل کا جواب میددیا حمیا ہے کہ میں سے سلیم نہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے منی میں نماز سے فرا فت کے بعد اتمام کا تھم نہیں دیا ، ہوسکتا ہے کہ آپ نے تھم دیا ہو کہ نہیں ہے اور نہیں ہے۔ سکی ہوا دریة قاعد ومسلم ہے کہ عدم فری کوسٹر منہیں۔

ایک جواب یہ می دیا حمیا ہے کہ اگر آپ کی فہ کورہ دلیل کو می تسلیم کرلیا جائے کہ منی میں قصرِ مسلوٰۃ سنرکی وجہ سے بیل منی میں ایک جز ہے تواس سے بیلازم آئے گا کہ اہل منی مجی جج کرتے وقت منی میں قصرِ مسلوٰۃ کے آب میں قائل نہیں۔(م)

\*\*

باب الرمي

یوم الخر میں جمرہ عقب کی ری کے تمن اوقات اوران کی حیثیت

" عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحرضحي " (رواه

<sup>(</sup>١) ين المام يوطيت المهر أل المام حرسفيان أور في مطاة مذير في وفيره

 <sup>(</sup>۲) الطرللطميل المذكور ، معارف السنن : ۲/۱۳۹

<sup>(</sup>٣) ملخصَّاس فرس فرملي :٣/ ٣٠ ، والطرأيط ، إنعام الباري : 1/4 1 ، والدرالمنظود:٣/٤/٣

الترمذي)

برم النحر من جرؤ عقب كى رى كے تين اوقات ين:

(1) وقت مسنون : طلوع عمس كے بعدز وال عمس سے بہلے۔

(٢) وقت مباح: زوال ممس عروب ممس تك.

(٣) وقب مروه: يوم النح كذرنے كے بعد كياره ذى الحبك رات-

یوم انخر میں دن کے بجائے رات کوری کرنے کا حکم

امام ابوضیفہ کے نزدیک اگر کی مخص نے ہوم الحر میں جمرہ عقب کی ری نہیں کی بہال تک کردار میں جمرہ عقب کی ری نہیں کی بہال تک کردار ہوئی تو وقت کے مکروہ ہونے کے باوجوداس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رات بی کوری کرے اوراس برز نہیں۔

سفیان توری اورا ما ابو بوسف کے نزدیک دورات کوری نبیس کریگا اوراس کے او پرةم ہے۔ اورا گر کمی مختص نے نہ بوم الحر میں رمی کی اور نہ ہی گیارہ تاریخ کی رات کو، یہاں تک کسی ہوائی تواس صورت میں بھی اختلاف ہے۔

ا مام ابو صنیفہ کے نزدیک ایسے آ دی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ری بھی کرے اور قرم بھی دے۔ جبکہ امام ابو بوسف اور سفیان توری کے نزدیک جب رات کوری کرنے کی اجازت نہیں توولا میں بطریق اولی ری نہیں کرنے کا بلکہ قرم ہی دیگا۔

یوم النحر کے سوابقیہ ایام میں رمی کا وقت

یوم الفر کے بعد کے ایام کی رمی بالا تفاق زوال مشس کے بعد ہے۔

البتدام ابوضیف فرماتے ہیں کہ تیر ہویں تاریخ کی رمی زوال سے پہلے بھی استحسانا ورست ہو البندام ابوضیف فرماتے ہیں کہ تیر ہویں تاریخ کی رمی زوال سے پہلے کر لی تواس کا اعاده البندان کے نزد کی اگر کی تواس کا اعاده اور دُم ہرا نا ضروری ہے، البتہ تیر ہویں تاریخ کوزوال سے پہلے رمی کرنے کی صورت میں اعاد وہیں۔

حفرت عطاقاورطاؤس کا مسلک ہے ہے کہ کمیارہ، بارہ اور تیرہ تینوں تاریخوں میں ری قبل الروال درست ہے اور کمی بھی دن اعادہ نہیں۔

بھراس پرجہور کا تفاق ہے کہ ایام تشریق کے فتم ہونے کے بعدری نہیں لہذا اگر کسی فخص نے

ایام تشریق میں ری نبیس کی اور تیر حویں تاریخ کا سورج بھی غروب ہو گیا تو ری فوت ہو گئ اب اس کا اعادہ نبیس بلکدوم وینا واجب ہے۔(۱)

# یوم النحر کے مناسک اربعہ میں ترتیب کا تھم

"عن على بن أبى طالب .... ثم أثاه رجل فقال: يارسول الله إلى أفضتُ قبل أن أحلق قال: احلق ولاحرج أوقصرو لاحرج قال: وجاء آخر فقال: يارسول الله إلى لابحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولاحرج "(رواه الترملي)

يم الخر ذى الحبك دسوي تاريخ كوفياج كي دميارمناسك موتعين:

(۱)ری(۲) قربانی (قارن اورمتع کے لئے) (۳) طلق یا قصر (۴) طواف زیارت۔

نى كريم ملى الله عليه وسلم سان افعال كابالترتيب كرنا ابت ب-

ذکورہ جارکاموں میں سے شروع کے تین کاموں میں امام ابوطنیفہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے اوراس ترتیب واجب ہے اوراس ترتیب کو بقید ہے اوراس ترتیب کے عامداً یا تاسیاً یا جا ہاؤ (ع) ترک کرنے پردم واجب ہے، البتہ طواف زیارت کو بقید مناسک یا ان میں سے کی پرمقدم کرنے پرکوئی دم نہیں۔

امام مالک کامسلک سے کہ اگراس نے طلق کوری پرمقدم کیا تو اس پردم ہے، لیکن اگر طافی کوئر (قربانی) پرمقدم کیا یانح کوری پرمقدم کیا تو کچھ واجب نہیں ،اورا گرطواف زیارت کوری پرمقدم کیا تو درست نہ ہوگا۔ اہذا اس کو جائے کہ پہلے ری کرے پھرنح کرے ، پھر طواف زیارت دوبارہ کرے۔

امام شافعی کے نزدیک مناسک اربعہ میں ترتیب مسنون ہے اور ترتیب کے ساقط ہونے پرکوئی دم وغیر نہیں۔

امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ ان مناسک میں اگر ترتیب جہل یانسیان کی وجہ ہے ٹوٹی ہے تو کوئی دم وغیر ونہیں ، البتہ اگر ترتیب عامد اور عالم اتو ژی گئی ہے تو اس کے بارے میں ان کی دور دایتیں ہیں ایک یہ کہ اس کا یہ فعل اگر چہ کر دو ہے لیکن اس پرکوئی دم نہیں ، دوسری رواعت یہ ہے کہ اس پردم ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی :۳/ ۵۲ ا ، و الغصيل في همدة القاري: • ۱ /۸۵

<sup>(</sup>٢) ين بان يوكر إجول كريادم المكاويد عود فك كامورت على دمواجب ب

<sup>(</sup>٣) انتظرك غصيسل السلاهب «المعنى لابن قدامة :٣٣٨/٣ » وفتح العلهم :١٤٢/٦ » ياب جوازلقديم اللبح على الرمى ... إلغ بالمؤال العلماء في وجوب التركيب بين وطائف يوم السحر .

متدلات ائمه

بہرمال ائمہ طاش ایک مدیک عدم وجوب ترتیب کے قائل ہیں،ان کا استدلال مدیث باب میں "احلق و لاحرج "اور "ارم و لاحرج " ہے ہے۔

نیز طحادی شرحت مراندین عمال کی روایت سے بھی ان معزات کا استدلال ہے جوفر استے میں " مسائسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم یومند عمن قلم شیناً قبل شیء [الاقال: " الا حرج الاحرج ".

امام ابوصنی فی استدلال مصنف این الی شیبه می معنرت این عباس کے ایک فتوے ہے ہے فرماتے ہیں: "مَن قدم شیب می وجوب جزام کی فرماتے ہیں: "مَن قدم شیب می وجوب جزام کی مراحت ہے کہ تقدیم دتا خیر کی صورت میں جزاماور دم واجب ہوجاتی ہے۔

واضح رہے كر حفرت عبدالله بن عباس جي " لاحسرج "والى روايت كے راوى بي البذاان كا خكورونو كاس بات كى دليل بے كدروايات على " لاحسرج " سے مرادوجوب وم كى نى نبيس ہے، بلك محض عناوكى نى ہے۔ ()

# جرواہوں کے لئے رمی جمار کووقت مسنون سےمؤخر کرنے کا حکم

" عن أبي البدّاح بن عدى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوماًو يدعوايوماً "(رواه الترمذي)

المسكد يبلي جندباتس محمنا مروري بين:

- (۱)....ایامری مارین،وس ذی الجب الے کرتیره ذی الجبتک.
- (۲) .....وس تاریخ کومرف جمرهٔ مقبه کی رمی ہے، کیارہ اور بارہ کو جمرات ملاشہ کی ہے ہور مردری ہے، تیرہ تاریخ کو جمرات ملاشہ کی رمی ہے کین اختیاری ہے۔
- (٣)....دى تارىخ كويوم النحر ، كياره كويوم المتر مباره كويوم النظر الأول اور تيره كويوم النظر الثاني كما جاتا ب

<sup>(</sup>۱) مساحصّاصن درس لرمسلی: ۳/ ۱۳۸ ، واقسطرأیطنا ،کشف الیاری ،کتاب العلم ، ج: ۳ ،ص: ۲۹۸ ، ونفحات التنظیم: ۳۹۷/۳ ، وتقریربخاری: ۲-۵۰/۱

ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک زعاۃ (چرواہوں) کواس کی اجازت ہے کہ وہ دودن کی رمی کواکٹھا کر کے ایک دن کرلیس ،اس صورت میں ان حضرات کے نزدیک کی تم کی جزاء اور فدیہ بھی واجب نہیں۔

> جبدام ابوضیند کے نزدیک تاخیر کی صورت می جراءواجب ہے۔ (۱) حدیث باب

صدی باب بظاہرا ما ابوطنیفہ کے مسلک کے خلاف ہاس لئے کہاس ہے تا فیر کا جواز معلوم ہوتا ہے جبکہ امام ابوطنیفہ کے زدیک اس کی مخوائش ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے اس کار جواب دیا ہے کہ کب حند بی اس متلد بی اختار پایا جاتا ہوا اور امام صاحب کا اس میں اختار پایا جاتا ہے اور امام صاحب کا واضح مسلک بھی بیس آتا کو نکہ بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جزاء واجب نہوگی۔

پرفرماتے ہیں کہ میرے زویک اس کا جواب یہ ہے کہ جن کتابوں میں اما صاحب کا یہ مسلک افل کیا گیا ہے کہ ز عا م کوجع کا حق نہیں ہے اس سے مقصودیہ ہے کہ رخصت کا عدار صرف رق الل (اون جو انے) پنیس مطلب یہ ہے کہ مرف رق کی بناء پران کوجع کی اجازت نہیں البت اگر ضیاع مال کا بھی خطرہ ہوتو اجازت ہے اور آنخضرت مسلی انفد علیہ وسلم نے جواجازت دی تھی وہ مرف رق کی بناء پر نتھی بلکہ اس کے ساتھ ضیاع مال کے اندیشہ کی بناء پر تھی اور ضیاع مال کا اعدیشہ ہونے کی صورت میں امام صاحب کے ساتھ ضیاع مال کے اندیشہ کی بناء پر تھی اور ضیاع مال کا اعدیشہ ہونے کی صورت میں امام صاحب کے ددیت باب ان کے مسلک کے ظاف نہیں۔ (۲)

الم ابوضیفی جانب سے اس کا جواب ہے کہ صدیت باب جمع تا خیر صوری پرمحول ہے جس کی صدیمی مورت ہے کہ ہوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی کر کے وہ چلا جائے اور ہوم النقر میں رات کے آخری صدیمی آئے ، طلوع صبح سے پہلے ہوم النقر کی رمی کر لے ، اور طلوع صبح کے بعد بار ہویں تاریخ بین ہوم النفر الأول کی رمی کر لے ، اور طلوع صبح کے بعد بار ہویں تاریخ بین ہوم النفر الثانی رمی کر لے ، امام ابوضیف کے حسن بن زیادوالی روایت ہے مطابق اس کا وقت شروع ہو چکا اور ہوم النفر الثانی کی رمی جو چکا اور ہوم النفر الثانی کی رمی جو چکا اور ہوم النفر الشانی میں کے اسے ترک کرسکتا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>اً) ملخصَّامن دوس ترمذی :۳/ ۲۱۸

<sup>(</sup>٢) والعصيل في معارف السنن . ٦٣٣/٦، وإعلاه السنن : ١٩١/١٠

<sup>(</sup>٣) المسسك الملاكي ، تقرير ترملي مصرت لهاتوتي : ١ /٢٥٣

## ری مافیا افضل ہے یارا کہا؟

اس پرتمام ائر کا آغال ہے کر می خواہ اہ یا (پیل) ہو یارا کہا (سوار) ہودونوں طرح جائز ہے۔ البت افضلیت میں اختاا ف ہے۔

المام احدادرا ما اسحال كنزوكدى مطاعاً اهيا المنل بـ

الم مالك كزويك بهم الحرك بعد تنول الم كرى اهيا المنل بور يم الخر على جمرة مقب كارى اهيا المنسل بور يم الخر على جمرة مقب كار الم المنال بالمنسل بوراكر ماهيا بنياب توماهيا افتسل ب

شوافع کے نزدیک یتفصیل ہے کہ جمرہ مقبہ تک اگر ہوم افخر میں را کہا پنچا ہے قورا کہا افعنل ہے اگر ماهیا پنچا ہے قوماهیا افعنل ہے اس کے بعد دوولوں کی ری ماهیا افعنل ہے اور آخری دن کی رمی را کہا افعنل ہے۔

احناف میں سے امام ابو ہوسٹ کا ند مب ہدائے میں اس طرح لکھا ہے کہ جس ری کے بعد دومر کر ری ہے ابعد دومر کر ری ہے تو پہلی ری مادیا کرنا الحفل ہے کو تکہ اس میں وقوف ہوتا ہے اور دعا ءوتی ہے اور یہ مادی الحقال ہے ماکھ ہے جس میں تو امنع ہے ۔ اور جس ری کے بعدری نبیں جسے جرو عقبہ تو اس میں را کباری افعنل ہے ماکھ احناف نے ای تول پر لتوی دیا ہے۔ (۱)

ជាជាជ

باب الهدي

# تقليداور إشعار كانحكم

" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وصلم قلّدنعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم "(رواه الترمذي)

تظید کتے ہی قربانی کے جالور کے گلے میں جو تیوں وغیرہ کا قلادہ (ہار) ڈ التا ، اور بی تظید بالا تفاق (۱) موجہمات شرح المشکو ۲۹۵/۳: مسوبالی المرفات: ۱۰/۵ و کلائی نفسات النقیع: ۲۸۲/۳ ، وفتع الملهم: ۲۸/۱ ، الوال العلماء: عل بسنعت الرمی داک ام مانب ۲ سنت ہے، اور قلادہ ڈالنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ بجھ جا کیں کہ یہ ہدی حرم ہاں کا دستورز مانہ جاہلیت سے کہ اور قلادہ ڈالنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ بھی جا آتا تھا، کیونکہ اللہ عرب میں ویسے تو قتل وغارت کری کاباز ارکرم رہتا تھا لیکن جس جا اور کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ یہ ہدی حرم ہے اس کوڈا کو بھی جیس لوشتے تھے۔

ای علامت کا دومراطریقد اِشعارتهاجس کی صورت یہ کداونٹ کی دائی کروٹ میں نیزے سے ایک زخم لگا دیا جاتا ہے، پیلر یقد ویٹ ہاب میں نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے، چنانچ اشعار جہود کے زدیک سنت ہے۔

البته امام ابوضیفی طرف یمنسوب ہے کہ انہوں نے اشعار کو کروہ کہا ہے، ای بناء پراس سئلہ میں امام ابوضیفیہ پر بہت شنیع کی می ہے۔(۱)

لکن واقعہ یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کی طرف اس قول کی نسبت مکلوک ہے۔ چانچہ امام محاوی فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ نہ اصلی اشعار کو کروہ کہتے ہیں اور نہ اس کی سنت ہونے کا الکار کرتے ہیں البت اس نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کے زمانے ہیں لوگ اشعار کرنے ہیں بہت زیادہ مبالفہ کرنے گئے تے اور اشعار میں کھال کے ساتھ ساتھ کوشت ہمی کا ث والے تے اور گرے زخم لگا دیتے تھے، جس کے جانوروں کو تا قابل برداشت تکلیف ہوتی تھی اور اس جانور کے مرنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لئے انہوں نے ساڈ الملب اِشعارے روکا، کیوں کہ لوگ اس میں کی حدکا خیال نہیں کرتے ، ورنہ ان کا مقصور فلس اِشعارے روکنا تھا۔

اِشعارے روکنانے قابلہ کے الاشعارے روکنا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ امام طحادی علی بات رائج ہے اوروہ اُعلم الناس بمذہب الب صنیفہ ہیں۔(۱)
تقلید عنم کا حکم

" عن عائشة قالت: كنتُ أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنماً "(رواه النرمذي)

تقليد هم يعن بريوں كوقلاده (بار) ۋالنے كى شروعيت مى فقها مكااختلاف ہے۔

<sup>(</sup>١) والغصيل في عمدة القاري : ٣ ١/١٠

<sup>(</sup>٢) ملحصَّامَنَ دَرَسَ تَرَمَدُى :٣/ ٥٦ ا ، وانظراً يضا ، تظرير بِخَارَى: ١٣٦/٢ ، والدَّرَالْمَنظُود: ١٤٥/٣ ، وإنعام البارى ١٤٠٠ ، وقتح الملهم :١١/٦ ، باب إشعار الهدي وتقليده عنقالإحرام .

چنانچہ شافعیہ اور منابلہ کے زریک اونوں کی طرح بحریوں میں بھی تھلید شروع ہے۔ لیکن حنیہ اور مالکیہ کے نزدیک تھلیداونٹ اور گائے کے ساتھ مخصوص ہے اور طنم میں شروع نہیں۔(۱) ولائل ائمہ

شافعیداور حنابلیکا استدلال مدمث باب سے بسی می شنم کے لئے تتل قلا کدکا ذکر ہے۔
حنیداور مالکیداول تو اس کے جواب میں یہ کتے ہیں کہ اس روایت می شنم کا ذکر اسود بن بزید کا
تفرد ہے ، ورند حقیقت سے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے جج میں بکریاں لے جانا ٹابت نہیں بلکہ اونٹ
لے جانا ٹابت ہے۔

دوسرے حضرت شاہ صاحب قرماتے ہیں کداگریت لیم کرلیا جائے کہ یہ قلادے بھر ہوں کے لئے تیارہ ور ہے جہ تھا دے بھر ہوں کے لئے تیارہ ور ہے تھے تب بھی اس مدیث ہیں یہ تصرح نہیں ہے کہ تقلید سے مراد تقلید نظیمن ہے بلکہ فلا ہر یہ ہے کہ تعلین کے بغیر محض اون کے قلادے ڈالٹائی چیش نظر تھا اور حنفیہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ (۲)

اگررائے میں ہدی ہلاک ہوجائے تو کیا کرنا جائے؟

"عن ناجية الخزاعي صاحب بُدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت : يارسول الله إكيف أصنع بماعطب من البُدن ؟ قال: انحرهالم الحمس نعلهافي دمها، ثم خلّ بين الناس وبينها فيأكلوها "(رراه الترمذي)

"مدى" إه كفته اوردال كسكون كساته به اورياس جانوركوكم بي جس كورمناك الى كا خاطر حرم من ذرع كياجائ ،خواه بحرى بويا كائ بويا اونث بوء بحربدى كى دوسميس بين:

(۱)-واجب، (۲)-منت\_

می واجب یہ این : می تران میں ترت ، می جنایات ، میں تذراور می احصار ۔ ان کے علاوہ باتی مینون ہیں ۔ برایا مسنون ہیں ۔

اگر مدی بلاک ہونے ملے تو اگر و فعل مدی ہے تو اس کوذی کردے ادراس کے عل کوخون على بھو

<sup>(</sup>I) انظر لتفصيل الملاهب «المغنى لابن لدامة: ٣٩/٣ » و شرح النوويّ على صحيح مسلم : ٢٢٥/١

<sup>(</sup>r) ملغشان درس ترملی :۱۹۱۴ ، و کلتلی النوالسطود:۱۹۵۲ ، وغمنات الطبح :۱۸۲۴ ویتم الباری :۲۳۰۱۵

كركو بان يرمل دے تا كداوكوں كو بد جل جائے كديہ بدى ہے۔

مجرایے جانور کے بارے می اختلاف ہے، کاس سے کمانا جائز (۱) ہے یانیں؟

حنیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے جانور میں سے خود کھانا اور اغیا ہ کو کھلانا جائز نیں ، ہلکہ اس کو صرف نقراء کھا تا جائز نیں ، ہلکہ اس کو مرف نقراء کھا سکتے ہیں البتہ اگروہ ہدی واجب تھی تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ دومری ہدی قربان کر ساور یہ ہدی اس کی ملکیت ہوگی ، چنا نچاس سے خود کھانے ، اغنیا و دفقرا و کو کھلانے اور ہرتم کے تصرف کا افتیار ہے۔ حنیہ کے علاد وامام احترادر مالکیہ میں سے ابن القائم کا بھی میں سلک ہے۔

امام شافیق کے زود کیاس کے بر عکس تھم ہے ہے کہ اگر وہ نظی ہدی ہے تواس کواس میں برشم کے تعرف کا اختیار ہے اور اگر وہ نذر کی ہدی ہے تواس کی ملکیت اس سے ذائل ہوگی اب وہ مرف مسکینوں کا حق ہے اہذا نداس کو بیجنا جا تزہے اور ندی دوسرے جانور کے ساتھ تبدیل کرنا۔

دننے کے آول کی وجہ یہ کنفلی جانور خرید نے سے وہ ذرئے کے لئے متعین ہوجا تا ہے البذااس کو تربت اور ثواب بی میں خرج کر نا ضرور کی ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نقرا وکو کھلا یا جائے اغنیا وکو کھلانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بخلا نے ہمی واجب کے کہ وہ خرید نے سے متعین نہیں ہوتی بلکداس کی جگہ دوسرا جانور بھی قربان کیا جاسکتا ہے، البذاوہ جانور متعین طور سے قربت کے لئے خاص ندر ہا۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے و چونکہ اس میں نفلی اور نذر کی کوئی وضاحت نہیں اور نہ ہی فنی اور نہ ہی فنی اور نہ ہی فنی اور نہ تی کی کے نہ بب پر بھی صرتے نہیں بلکہ اس میں دونوں ندا ہب کی مخبائش ہے۔

اور ظاہریہ ہے کہ یہ مدی واجب تنی اور غنی وفقیر ہرایک کے لئے اس کا کھانا درست تھا جیسا کہ حفیہ کا سلک ہے، چنانچ صدیث باب میں "حل بیس النساس وبینھا فیا کلوھا " کے عام الفاظ اس یردال ہیں۔(۲)

# دكوب بدنه كأتكم

" عن أنس بن مالكُان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدلة فقال

<sup>(</sup>١) الطرلطميل المسئلة (ممارف السنن: ١/١ - ٥ ، و(علاء السنن: ١/١/١ - ٣٤٦/١

<sup>(</sup>٢) ترس لرملي: ٣/ ١٦٥ ، وكلافي العرالمنظود: ٣/ ١٨٠

له: اركبها ، فقال: يارسول الله ا إنهابدلة ، فقال له في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك "(رواه الرملي)

ركوب بدنه كے متعلق نقها و كے متلف اتوال بير \_

چنانچامام شافق، امام احد اور امام احال كنزد يك ركوب بدنه عند الحاجة درست ب-

جبكه حنفيد كے نزد يك درست سيس الله يك اضطرار موسفيان تورئ جعي جسن بعرى اور مطاق

وغيره كالجمى يى مسلك بـــــــ(١)

دلاكل ائمه

الم ثنافی وغیره مدیث باب کے فلا ہر ہے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ دننیہ کا استدلال صحیح مسلم میں دھنرت جا بڑگی روایت کے الفاظ ہے ہے: " از کبھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بالمعروف إذا ألجنت إليها حتى تجدظهر أ". (r)

存存存

(١) ركوب بدنك بارك على فقها مكتر بأسات خامب مين:

ا.....مطلق جراز \_

٣ ... دكوب مطلقة تريس البد عنوالحاجت ورست ب، يام شافل والم الم مرادرا الم الحال كاسلك ب مكاذكرا

استدت ماجت ين اخطراد كوت دكب درست بردنيكا مسلك ب كاذكرا

م ... بغيرها بحت كي جواز ،البية مع الكرفية ..

۵ .... بقدر ماجت رکب کاجواز ، چنا نچ جب تحک جائے تو سوار بوسکا ہے اور کی قدر آرام ماسل کرنے کے بعد سواری سے اڑا

منروری ہے۔

٦ .. ركوبكم مطلقا ممانعت . عد ركوب واجب ي-

فرقائمن جواز ركوب كاسبار عدان انقاف بكراس يرسالان الدكراب إنبس؟

المامالك كيزوك سالان اوناجا تزليم اورجمبور كيزوك جائز ي

الكارن الراء عراك اخلاف بكرس ودمر عكمواد كرسكاب إلى

ميركزديك يهال مح فواش بد ادرام ما لك كزويدس كم محاوات مل

مراض مين ناس باعال الله كاس كرائ بيس دا باسكا

(۲) توس لرمىلى :۳/ ۱۹۹ مىع الىحناشية(۱) الصفيعة :۹۷ دوانظر أييننا ، لقرير بنمارى: ۱۳۲/۲ ، والفوالمنتفوة ً ۱۷۹/۳ دواتمام البازى :۳۲۱/۵ دونفيمات العقيم :۳/ ۰ ۲۹

#### باب الحلق

# حلق وقصر كى مقدار واجب ميں اختلاف فقهاء

" عن ابن عسر قال: حسلت رمسول الله صسلى الله عليه ومسلم و حلق طائفة من . أصبحابه وقصر بعضهم "(رواه الترمذي)

اس پراتفاق ہے کہ طلق تعربے افضل ہے پھراس پر بھی امام شافعی سمیت جمہور کا اتفاق ہے کہ طلق اور تعرار کان جج وعمر ہ اور ان کے مناسک میں ہے جیں، اور ان کے بغیر جج وعمر ہ میں ہے کوئی بھی کمل نہیں ہوتا البت امام شافعی کی ایک شاذروایت ہے ہے کہ یہ دونوں محظورات اور ممنوعات کو طال کرنے والی چیزیں ہیں عبادت اور نسک نہیں۔(۱)

مرحلق وتصرى مقدارواجب من نقها وكالنتلاف بـ

ا ما لک اورا ما احمر کی ایک ایک روانت به ب که طلق و تعربورے سر کا واجب ہے۔

المام مالك كى مشبورروايت يد بى كداكر رأس كاواجب ب،امام احدى دوسرى روايت بعى اى

کےمطابق ہے۔

امام ابو بوسف کے نزد کے صف راس کا واجب ہے۔

جبدامام ابوطنیف کے زدیک رہے راس کا واجب ہے۔

الم شافعی کے نزد کیہ تین بالوں کا طلق یا تصر کا فی ہے جبکہ الم شافعی کے بعض اصحاب کے نزد کیہ سے راس کی طرح مرف ایک بال کا طلق یا قصر کا فی ہے۔ (۲)

بمإدا ختلاف

اس اختلاف کی بنیاددرامل ایک اورامول اختلاف پر ہودیک شارع(۲) بب کی ایس فعل کا محمد یں جوکس کا سے معلق ہوتو کتنے مقدار سے دو اقتال امر (۲) کی ذمہ داری سے بری ہوجائے گا،

<sup>(</sup>۱) خراج الووی علی صحیح مسلم : ۲۰۰/۱

<sup>(</sup>٢) والغصيل في عمدة القاري : ١٠ / ١٠ ، وفتح الناري : ١٥ / ٢٥ ، وشرح مسلم للنوويّ : ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٣) شارح بمنى سائب شريعت بى مى سعرادات بالشائد إحضوراتدى ملى الشطياطم بى -

<sup>(</sup>۲)میخامرک عبا آمی۔

امام مالک کے نزدیک اس مورت میں پورے کل کا احتیاب ضروری ہے امام ابو سیفتے نزدیک قدم معترب یعنی رائع کانی ہے امام شافق کے نزدیک تعنی مطلق کانی ہے۔

مجر شوافع اورا مناف کاس پراتفاق ہے کہ طلق اور قصر دولوں صور توں میں استیعاب رأس (۱) المعمل

-4

### قصر میں کتنی مقدار کا ٹناضر دری ہے؟

پرتفری صورت می دنند کے نزویک (حمرائی کے اعتبارے) ایک بورے کے ہا ہیا اس کی قدرزا کد بالوں کا کا ٹنا ضروری ہے جبکہ شافعیہ کے نزویک ایک بورے کے برابر بال کا کا ثنا افعنل اور متحب ہے اگر اس سے کم کائے تو بھی کانی ہے۔

حلق وقصر کے زبان ومکان کے بارے میں اختلاف

نیرطق (اورای طرح قعر) کاز ماندایام النحر بین اور مکان حرم بے بیا مام ابو منیفی کا تول بے محویاان کے نزدیک ملق ذیائی معین اور مکائی معین کے ساتھ خاص ہے۔

ام م ابو بوسٹ کے نزدیک نے کی زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ کی مکان کے ساتھ۔ امام محد کے نزدیک مکان کے ساتھ تو خاص ہے زمانے کے ساتھ نیس ۔ اورامام زفر کے نزدیک زمانہ کے ساتھ تو خاص ہے مکان کے ساتھ نیس ۔(۱)

ثمرة اختلاف

ثمر واختلاف اس صورت بیل ظاہر ہوگا جبکہ کی فض نے اگرایا م الحر کے بعد یا خار ہے جرم ملق کرایا تو امام ابو بوسٹ کے نزد کیے کسی مجی کرایا تو امام ابو میسٹ کے نزد کیے دونوں صورتوں میں دم واجب ہوگا جبکہ امام ابو بوسٹ کے نزد کیے کسی مجی صورت میں دم نہ ہوگا۔ امام محر کے نزد کی خارج حرم کی صورت میں تو دم مؤخر کرنے کی وجہ ہے دم نہ ہوگا اور امام ذقر کے نزد کی ایام الحر کے بعد طلق کرانے کی صورت میں تو دم ہوگا، خارج حرم طلق کرانے کی صورت میں تو دم ہوگا، خارج حرم طلق کرانے کی صورت میں تو دم

<sup>(</sup>١) ين كمل مركامات إقعر.

 <sup>(</sup>٢) هذا الطميل كله ماحوذ من دوس نرمذي : ٣/ ١٤١ ، و انظر أيضاً لمسئلة الحلق و القصر ، الدر المنظود : ٩٨٢/٣

<sup>(</sup>٣) انظر لتفصيل المقاهب والدلائل ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ١/٢ / ١٠

جس مخص کے بال نہوں اس کا تھم

اگر کی فخص کے سر پر بال نہ ہوال آواس کو جاہئے کہ اپنے سر پراسترا پھروالے اس لئے کہ بعقور استطاعت تھم کی تیل داجب ہے۔

عورت کے لئے محض تفر ہے

عورتوں کے تی می ملت نہیں بلک تعرم شروع ہاور حلق ان کے حق می کروہ تح کی ہاس لئے کہ نی کر یہ ملک کے اس لئے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلق سے منع فرمایا، چتا نچہ تر خدی میں معفرت بلی سے مروی ہے " قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ".

اس کے نلاوہ مورت کے حق میں حلق ایک طرح کا مثلہ ہے ،اس لئے اس کے حق میں مشروع میں ہے کہ ایک بورے کے برابر بال کثوالے۔(۱)

\*\*

باب العمرة

# عمره كي شرعي حيثيت

"عن جسابسران النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن يعتمرواهو أفضل"(دواه الترمذي)

عمره کی شرمی حیثیت کے بارے میں نقبها و کا اختلاف ہے۔ (۲) امام شافعی، امام احمد ، ابوثور "مغیان توری اور امام اوز ای کا مسلک ہے ہے کہ عمره واجب ہے۔ زرقائی نے امام مالک کا مسلک نیقل کیا ہے کہ ووسنت مؤکدہ ہے۔

<sup>(</sup>١) والطميل في بدائع المنالع في لرئيب الشرائع :١٣١/٢

<sup>(</sup>٢) راجيع ، درس ترمذي :٣/ ١٨٥ ، وانظرأيضا ، الدرالمنظود:٢٨٦/٣ ، وإنعام الباري :٣٨٥/٥ ، وفقع الملهم :٦

<sup>/1 1</sup> م أقرال العلماء في العمرة: هل هي واجبة كالحج أم سنة مؤكدة؟

جمال تک احناف کا مل ہے موان میں ہے بعض کے نزد یک تووہ فرض کفایہ ہے، چنا نچے محمد تن المنظن جو مشارع بخارا میں سے جی ان کا بھی مسلک ہے۔

ماحب بدائع فرماتے ہیں کہ عمرہ ہمارے اصحاب کے نزدیک واجب ہے جیے صدقۃ اتعلم اضحیداوروتر۔(۱)

لكن راج يه كمروواجب بيس بكست مؤكده ب-(١)

تكرارعمره كي شرعي حيثيت

پر دخیہ کے نزد یک عمرہ زندگی عمل ایک مرتبست مؤکدہ ہے، اورتکثیرِ عمرہ بعن زیادہ عمرے کرنا مرد نہیں بلک متحب ہے۔

البت امام ابوصنيفة كے نزديك بانج ونول من عمره محروه ب- يوم مرف، يوم الحر ، اورايام تشريق كے تمن دن يعنى كيار موير، بار موير، اور تيرهوير، تاريخ من \_

جكدام ابويست كزديكان بالج من عدم الخرمن وكرونبي البد بقيد جاره كروه

**ہ**۔

امام مالک جسن بھری ادرابن سیرین دغیرہ کے نزدیک سال میں ایک سے زائد عمرہ مکروہ ہے۔ امام ثانی کے نزدیک ایک سال میں تکثیر عمرہ میں کوئی حرج نہیں بلکے ستحب ہے۔

الم احمد کامسلک بھی ہی ہے، البتدائر م نے ان کی ایک بدروایت نقل کی ہے کہ " إن شهداء اعتمال کی ہے کہ " إن شهداء اعتمال کی سکت الرجی ما ہے تو ہرم بیند می عمر وکرے۔(٣)

## اہل کمہ کے لئے عمرہ کی میقات

" عن عبدالرحمن بن أبى بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالرحمن بن أبى بكرأن يُعمِر عالشة من التنعيم "(رواه الترمذي)

"معمم" كمے بديد كى جانب جارك كے فاصله براكي مشہور جكد ب،ابده آبادى كے كيل

<sup>(</sup>١) بقالم الصنالم :٢٢٦/٢ ، فصل وأماالممرة ,

<sup>(</sup>٢) النظر لطعيل المسئلة ، أوجز المسالك: ٣٩٠/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، المغنى لابن قدامة :٣٢٦/٣ ، وردالمحار :١٥١/٢ ، وعمدة القاري : ١٠٨/١

و السطواف" يعنى عرم كويتوف عرفداور طواف سے روكنا، للبذا اگرو وان دونوں على سے كى ايك برقادر مواتو و و محصر نبیل سمجما جائے گا۔

احصارے تمن مسئلے متعلق ہیں جن میں فقہا مکا اختلاف ہے۔

احصار بغیر العدة کے معتبر ہونے میں اختلاف فقہاء

پہلاا ختلافی مسلہ یہ ہے کہ احصار صرف عدق ( دشمن ) کے ذریعیہ سے تحقق ہوتا ہے یا مرض و فیرو سے بھی تحقق ہوسکتا ہے؟

چنانچ دخنیے کے نزدیک احصار ہراس حابس اور رکاوٹ سے مختق ہوجاتا ہے جو بیت اللہ جانے سے مانع ہو اتا ہے جو بیت اللہ جانے سے مانع ہو البخدامرض وغیرہ سے حنفیہ کے نزدیک احصار تحقق ہوجاتا ہے۔ (۱)

ائد الله اورامام اسحاق (۲) كنزديك احصار مرف عدوت تحقق موتاب مرض سينيس - (۲) دلاكل فقهاء

ائمة ثلاث اورامام اسحال كاستدلال" والسعوا السعيم والسعيم و في الحصوام المعام المستحموة لله فإن الحصوام المعام المستحمد من الهدي " م محديد كريداً من المعام المدي المعام المواكمة والمعام المعام المعا

حفیکا استدلال حفرت جاج بن عمروی مدیث باب سے ہے، چنانچے مدیث باب مراحظ اس پر دلالت کردی ہے کہ احسار عدد کے ساتھ فاص نہیں اور کسروعرن (۳) (ای طرح مرض سے ) بھی تابت موجاتا ہے۔

ندهب حنفيه كي وجوه ترجيح

دننيكالم مبلغة مرولية اورورلية براعتبار عداج بـ

لغة ال لئے كه بيشتر علائے لغت كے زد كي لفظ"ا دھيار" هيت جس بالرض كے لئے استعال

<sup>(</sup>١) معرت مبداف بن مسود ، معرت ذيد بن ابت ، معرت ابن مباس ، مطاه بن الجد بالع ابرابيم في اورمغيان أوري كام كى سك ي-

<sup>(</sup>٢) معرت مبدالله عن عرابرليف عن سعدكم بحل محياستك ب-

<sup>(</sup>٣) انظر لطميل الملاهب ، معدة القارى: • ١٣٠/١

<sup>(</sup>١) " كر" كمن يرمنوكالوك جالالدر" وج" كمن يرككز الدجال

ہوتا ہے اور میں بالعدد کے لئے" دھر" کالفظ استعال ہوتا ہے، چنا نچے علیائے لغت میں سے ابومبیدہ، ابن تعید اور ثعلب وز جاج وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

رولیة مدیث باب ک وجدے راج ہے۔

اوردرلیۂ اس لئے رائے ہے کہ جوطت احصار بالعدویس پائی جاتی ہے دی احصار بالرض یم بھی پائی جاتی ہے اس لئے کے دونوں جے ہے مانع ہیں ،تو مناسب یہ ہے کے دونوں کا ایک بی تھم ہو۔

جہاں تک ائد اللہ کا متدل آیت "فیان احصرتم فعااستیسو من الهدی " کاتعلق ہے موہ الرفط لالخصوص موہ الرفط لالخصوص المستب المحتاج مدیبی کے موقد پرنازل ہوئی تمین اول تو " العبرة لعموم اللفظ لالخصوص المسبب " کے قاعدہ ہے اس کے تعم کوعدہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جاسکتا ، دوسرے باری تعالی نے یہاں لفظ" احسار "استعال کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ آیت کا سبب نزول اگر چہا حسار با احدہ کا واقد ہے کین احسار بالرض کا بھی ہی تھم ہے۔ (۱)

احصار كاحكم اوردم إحصار كے موضع ذبح مين اختلاف

حنیہ کے نزدیک محصر کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ ہری حرم میں ہمیج دے اور ہری لے جانے والے سے اس کوذئ کرنے کے لئے کوئی ون متعین کرائے ، جب وہ دن آ جائے تو ذئے کے دقت کے گزرجانے کے بعد طلال ہوجائے ، کویا حنیہ کے یہاں قرم احسار کا ذئے حرم کے ساتھ مخصوص ہے۔

حفزات شافعیہ حرم کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں ،ان کے نزدیک موضع احساری میں ذکے کردیتا اور طال ہو جانا کانی ہے۔(۲)

دلائل فقهاء

شافعیکا استدلال اس سے ہے کردسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مدیبیہ علی محصر ہوئے تو آپ می کا میں میں استدلال اس سے ہے کہ دسیا ہے۔ میں استدادی علی ذری کردیا۔

حنيكااستدلال قرآن كريم كي آيات ، چنانچ فرمايا كياب" فيم محلهاإلى البيت

<sup>(1)</sup> دوس لترصلي: "/ ۱۹۲/ ، وانتظراً يضا «قتح الملهم: ۳۲۸/۵» « تحقيق الإحصارفي الحج بوألوال العلماء في أن الإحصارهل يكون بالمرض أم لا ۲

<sup>(</sup>٢) والطميل في معاوف السنن: ٦ / ٥٨٣

العنيق ". الى بى ايك جكر" هدياً بالغ الكعبة " فرمايا كيا ب، جن عمعلوم بوتا بكروم احسادك ليحرم كي تيد ضرورى ب-

جہاں تک شافعیہ کے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع احسار جس بھی وزع کر دی حرم جیجے کا اہتمام نہیں فر مایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہدایا کا حرم جس بھیجنا ممکن نہیں تھا ماس کے اس ضرورت کے چین نظر حدیدیں ذک کیا اور بعض نے کہا کہ حدیدیکا کچھ حصہ طل ہے اور پچھ حصہ حرم ہے اس کے عین ممکن ہے کہ آ ہے تے حرم کے حصہ جس ذک کی ہو۔

اور محت طبری ہے تو یہ منقول ہے کہ حدید یکہ نے قریب ایک بستی کا نام ہے جس کا اکثر حصد حرم میں داخل ہے اس لئے کہا جائے گا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ہی میں نحرکیا۔ (۱) احصار میں حلال ہونے کے لئے حلق وقصر کا تھم

تیر ااختلائی مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو بوسٹ احصار میں طال ہونے کے لئے طاق یا تھر کو ضروری کہتے ہیں، کی تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم نے حدیبیہ کے واقعہ میں طاق یا تھر کو اختیار کیا تھا، کیکن ان کے زویک محصر اگر طال ہونے کے لئے طاق یا تھر کو ترک کردے تو اس پر کوئی جز اواجب نہیں ہوگا۔

جبدام ابوطیفی اورام محرکے یہاں احسار میں طال ہونے کے لئے ملق یا تعرضروری نہیں، کی تک مطق یا تعرضروری نہیں، کی تک مطق یا تعرف کی ترتیب میں واقع ہو۔ واقع ہو۔

ر ہایہ ہوال کہ مجرم مدیبیہ کے واقعہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیوں ملق اور قصر اللہ علیہ وسلم اور محابہ نے کیوں ملق اور قصر اللہ علی اور محابہ نے اس مقصد سے ملق اور قصر کیا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بس اب واپس کا پخت ارادہ ہے اور عمرہ کی اوائیک کی کوئی صورت نہیں رہی ہے۔ (۲)

# محصر کے ذمہ حج اور عمرہ کی قضاء کا حکم

" عن المحجاج بن عمرو قال:قال رسول القصلي الله عليه وسلم من كسراو

<sup>(</sup>١) أشعة اللعمات :٣٠ ١ ١ / ١٠ ونفحات العليج :٣٥ / ٣٠

<sup>(</sup>٢) واجع ، العلق الصبح : ٢٦٢/٣ ، ونقحات العقيج :٥٢٦/٣ ، و درس فرمذي :٣/ ١٩٢

غرج فقد حلَّ وعليه حجَّة أخرى ... إلخ "(رواه الترمدي)

محمر کے حق میں اس بارے میں بھی اختکاف ہے کہ اس کے ذمراس نوت شدہ جج وعمرہ کی تعناء واجب ہے انہیں؟

حنفیہ کے نزدیک محصر اگردم ذیح کرا کے طال ہوجائے تواس پراس کی تضا و واجب ہے،امام احمدی ایک روایت بھی ہی ہے۔

لیکن شانعیداور مالکیہ کے نزدیک قضاء واجب نہیں ،امام احمدگی دومری روایت ای کے مطابق کے مطابق

المارى دليل مديث باب كايه جمله به "وعليه حجة اخرى " اس كى علاده دخنيك ايك اور دليل مديث باب كايه جمله به "وعليه حجة اخرى " اس كى علاده دخنيك ايك اور دليل يرس ب كرة ب ملى الله عليه وسلم في حديبيدا في عمره كي قضاء آئنده سال فرما كي تقي

جہاں تک قرآن کر یم میں عدم ذکر قضا و کاتعلق ہے موعدم ذکر عدم وجوب کوسٹز مہیں کا حوظا ہر۔
واضح رہے کہ خدکور و اختلاف نفلی نج یا عمر و کے بارے میں ہے جہاں تک تج فرض کا تعلق ہے
احصار کی وجہ ہے وہ کی کے زریک ساقط نہیں ہوگا، چنانچای مقام پر علامہ مرداوی ککھتے ہیں (۱)" اِن کان
فرضاً وجب علیه القضاء بلا تزاع " (۲)

### حج میںاشتراط کامسئلہ

"عن ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير الت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بارسول الله الله الله عليه وسلم فقالت: كيف أ قول اقال: قولى: "لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني "(رواه الترمذي)

` جيها كه دصار بالحدة كمستل من ذكركيا حميا كه الكريا العيد، مالكيداور حتابله كزويك عصر بالرض الواف بيت الله كربغير حلال نبيس موسكار (٣)

<sup>(</sup>۱) راجع ، الإنصاك: ۱۲/۲

<sup>(</sup>٢) فرس ترمذي :٣/ ١٩٣/، وانظرأيضا ، الدرالمنظود: ٢٢٥/٣ ، وإنعام الباري :٢/٥ ٢/٥

<sup>(</sup>٣) كي كمان كزوكيا احار بالرض كالقرامين قاء بكران كزوكيه احدارم ف عدو (وفن) كرما تعان ما قار

پھران دھزات میں سے شافعیہ ، حنابلہ اوراہام اسحاق کے نزدیک اگراس آ دی نے تبید مند الاحرام کے وقت اشتراط کرلیا تھا تو وہ طال ہوسکتا ہے ، اشتراط کا مطلب یہ ہے کہ تبلید کے ساتھ ہیں کیا "لبیک اللّٰہم لبیک ، معلی من الارض حیث تحبسنی " یعن جس مقام پر مجھے کوئی مرض یاعذر پیش آ جائے تو احرام سے نکلنے کا مجھے احتیار ہوگا۔(۱)

امام ابوصنیفید، امام ما لک اورسفیان توری کے نز دیک اشتر اط کا اعتبار نبیس ، امام شافعلی کا قول جدید مجمی بھی ہے۔

پھر چونکدامام مالک کے نزدیک نہ تو اشتراط معتبر ہے اور نہ احصار بالرض کا اعتبار ہے اس لئے طال ہونے کی صورت صرف طواف بیت اللہ ہے کین امام ابوطنی نے نزدیک چونکدا حصار بالرض کا اعتبار ہے اور اگرکو کی شخص راستہ میں بیار ہوجائے تو بھی ہدی بھیج کرطال ہوسکتا ہے، اس لئے ان کے نزدیک اشتراط بلا قائدہ ہے فیرمعتبر ہے۔

دلائل فقبهاء

قائلين اشراط كاستدلال معزت فهاعد بنت الزبيركي مديث باب ع بــ

جَبَد حغيده فيره كااستدلال ترفدى من معزت ابن عركى روايت سے ب" اسه كسان يُسنكِر الاشتراط في الحج ويقول: اليس حسبكم مسنة نبيكم صلى الله عليه ومسلم ".

ادر بخارى شيروايت ان الفاظ كما تحمروى ب"كان ابن عسريقول: اليسس حسبكم سنة رسول الله عليه وسلم إن حبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفاو المروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاً فيهدي اويصوم إن لم يجد هدياً ".

<sup>(</sup>۱) کریاشر اطاکا بریکنزویکوابب بامام احراورشافعید کنزویک جائز بر عمدة القاری : ۱۱ /۱۳۷)

### زد کے بھی اطمینان قلب کے لئے اشراط کی مخبائش ہے۔(۱)

ተ ተ ተ

#### باب الطواف والسعى

# طواف زیارت ہے پہلے خوشبولگانے کا تھم

" عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرِم و يوم النحرقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكب "(دواه الترمذي)

طل کے بعد طواف زیارت سے پہلے خوشبولگانے کے حکم میں نقبها مکا اختلاف ہے۔

چنانچ جمہور کے زو کی حلق کے بعد طواف زیارت سے پہلے ہر شم کی خوشبو کا استعال بلا کراہت

جائزے۔

جبدامام مالک ماسلک یہ ہے کہ جس طرح طواف زیارت سے پہلے محبت جائز نہیں ای طرح خواف زیارت سے پہلے محبت جائز نہیں ای طرح خوشبو کا استعال بھی جائز نہیں ،امام احمد کی بھی ایک روایت ای کے مطابق ہے۔(۲) دلائل فقہاء

جہور کا استدلال حضرت عاکث کی صدیث باب کا س جملہ ہے " و بوم النحر قبل أن بطوف بالبت بطیب فیه مسک ".

نیز طحادی پی معزت عائش کی ایک روایت ہے مجمی ان کا استدلال ہے" عسن عسائشة فالت: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إذار میتم و حلقتم فقد احل لکم الطیب والیاب و کل شی إلاالنساء ".

امام ما لک کااستداد ال اس روایت سے جوامام طحاوی نظر کی ہے "عن ام قیس بنت

<sup>(</sup>۱) ملىخىقىامان درس تىرمىلى :٣/ 190 ، وكىلالى الدرالينطود:١٨٨/٣ ، ونقحات التقييخ :٥٢८/٣ ، وعمدة القارى: • ١٣٠/١ ، وفتح المقهم :٣٣٠/٥ ، مسألة الاشتراط في الحج وأقوال العلماء في مشروعيته .

<sup>(</sup>٢) الطرلطميل المقامب ، عمدة القارى: • ١٣/١

محصن قالت: دخل على عكاشة بن محصن و آخرفي منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهماوتركا الطيب، فقلت: مالكما، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: مَن لم يُفضِ إلى البيت من عشية هذه فليدع النياب والطيب ".

لیکن اس روایت میں ایک راوی ابن لہید ہے جن کاضعف مشہور ومعروف ہے، لبذا یہ حدیث مضرت عائشہ کی حدیث باب اور جمہور کی دوسری متدل حدیث کا مقابلے نہیں کرسکتی۔

طیب بعد الحلق کے عدم جواز کے بارے میں امام مالک کی ایک تو ی دلیل متدرک حاکم بمن معزرت میداللہ بن زیر کی حدیث ہے جوفر ماتے ہیں "مِن سنة الحج أن يصلي الإمام المظہر والعصور والعشاء الآخرة والصبح بمنی، ثم یغدو إلی عوفة "آگ فرماتے ہیں" فإذار می الجمرة الکبری حلّ له کل شیء حرم علیه إلاالنساء والطب حتی یزور البیت فإذار می الجمرة الکبری حلّ له کل شیء حرم علیه إلاالنساء والطب حتی یزور البیت المام الکم السروایت کے بعد فرماتے ہیں: "هدا حدیث علی شرط الشیخین ولم یخرجاه " حافظ زبی آئے ہی تخیص المت دک میں اس حدیث پرسکوت کیا ہے ای بناء پر بعض حنفی نے امام مالک کے قول کے ہے۔ (۱)

# طواف کی دور کعتیں اوقات مگروہ میں پڑھنے کا حکم

" عن جبيربن مطعمٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يابني عبدمناف إ لاتمنعو ا احداً طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعة شاء مِن ليلٍ أولهادٍ "(دواه الترمذي)

طواف کے بعد کی دور کعتیں اوقات کر وہد میں اداکی جاسکتی ہیں یانہیں؟اس میں اختلاف ہے۔
امام شافق اور امام احمد اس بات کے قائل ہیں کہ طواف کے بعد کی دور کعتیں اوقات کر وہد میں معی اداکی جاسکتی ہیں۔

جبالم ابوطنیفادرایک روایت کے مطابق امام مالک کامسلک یہ ہے کہ یہ رکعتیں اوق ت کرو بہ میں ادانبیں کی جاسکتیں بلکہ فجر اور مصرک بعد طواف کرنے والوں کو جائے کہ وہ طواف کرتار ہے اورآخر میں تمام طوافوں کی رکعات طلوع یا غروب کے بعد ایک ساتھ ادا کرے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی :۳/ ۱۵۳ ، وانطرآیت ، تقریربخاری :۱/۲

<sup>(</sup>۲)راجع ، عمدة القارى: ۲۵۱/۹

دلائلِ ائمه

الم شالى اورامام احمد مديث باب ساستدلال كرتے يور - جبد دنني مندرجدا يل دلاك ساستدلال كرتے يون:

(۱)..... أحساديست السلبي عن الصلواة بعدالفجروبعدالعصر، يومعني متواتراورمطلق يس-

(۲)....مئد احمد على معزت جاير كاروايت بجومند محم كماته مروى بالسم لسكن نطوف بعد صلوة الصبح حتى تعالم الشمس والابعد العصر حتى تغرب ".

(٣) .....منف ابن البشير على حفرت ابوسعيد خدر كاكاثر ب السه طاف بعد الصبح فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس .. (١)

مديث باب كاجواب

جہاں کک مدیث باب کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس می " آیة ساعة " سے ماعات فیر کر وہر مراد ہیں اور اس فرمان کا مقصد بنو عبد مناف کو یہ ہما ہے کہ وہ آنے جانے والوں کے لئے حرم کا داستہ ہر دنت کھلا رکھیں، در اصل بنو عبد مناف کے مکانات بیت اللہ شریف اور حرم کا احاط کے ہوئے سے جب یہ درواز سے بند کر لینے تو کوئی آدی حرم تک نہ بھی سکا ،اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ طواف ونماز پر پابندی عائد نہ کریں ،اس کا یہ مقصد ہر گرنہیں کہ حرم شریف می نماز پڑھنے والے کے لئے کوئی دفت کر دونہیں۔(۱)

مدیث باب کامیح منموم اور زیر بحث سئله گنمیل کتاب المسلوّة می مجمی گذر چی ہے۔ طواف وداع کی شرعی حیثیت

"عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: ممعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مَن حجّ هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت "(رواه العرملي) طواف وداع كي شرح حيثيت يمن فتها وكا فتلاف ب-

<sup>(</sup>۱) ملخشاس دوس لرمذی :۳/ ۱۱۳

<sup>(</sup>۲) الکوکبالدری : ۲۸۳/۱

چنانچداہام مالک ، داؤد ظاہری اور این المنزر کے نزدیک طواف وداع سنت ہے اوراس کے ترک پر کچھوا جب نہیں۔

شوافع کے زریک طواف وداع واجب ہے جس کے ترک پردم واجب ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک و و آفاتی پرواجب ہے، کی اور میقاتی ہنیہ و پہنیں۔ البتہ امام ابو ہوسٹ فرماتے ہیں (۱) کہ کی کے لئے میں طواف کو پند کرتا ہوں کیونکہ و و مناسک کا اختیام کرتا ہے۔(۲)

طواف وداع كالميح وقت

صدیث باب کان الفاظ" فلیکن آخوعهده بالبیت " سے اکر الله فی نے اس پراستدال کی استدال کی استدال کی استدال کی استدال کی استدال کی مرحلہ پر ہو، البذا اگر کی مرحلہ پر ہو، البذا اگر کی مرحلہ پر ہو، البذا اگر کی مرحلہ کی ایت اور دوسرے کا موں میں مشغول ہوگیا تو اس کے ذمدال زم ہے کہ طواف وراح کا اعادہ کرے۔

جكدام ابوطيفة كامسلك يه بكراس براعاده واجب بين البيت متحب بدر (r) معى بين الصفا والمروه كاحكم

"عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراة قالت دخلتُ مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويسعى بين الصفاو المروة.....يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " (مشكرة المصابح)

مفاادرمرده کے درمیان سی کرنے کے علم میں اختلاف ہے۔

امام ما لك اورامام شافئ كنزد كك سعى فرض ب الركس في جيوز ديا توجج بالحل بوجائك مان كا الن كا الن كا الن كتب كا الن كتب عليكم السعى " عب كراس عن " كتب كتب معن فرض ب - كراس عن " كتب بمعن فرض ب -

<sup>(</sup>١) " أحب إلى أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك " .

<sup>(</sup>٢) انظر لطميل الملاهب ، عمدة القارى : • ١ / ١٥ ، ياب طراف الوفاع.

<sup>(</sup>٣) راجع ، درس ترمذي (٣/ ٢ - ١ - ١ ، والمغنى لاين قدامة (٣٥٩/٣ ، وعمدة القارى: • ١/١٥ -

الم ابوصنيفة اورالم احمر كنزد يكسمى واجب ب اكركس في جمور ديا توج موجائ كالبتدرم ويالازم موكاء ان كاستدلال قرآن كريم كي آيت الله الله عليه أن يطوف بهما " سے بد يالان مهوكاء ان يطوف بهما " سے بد يالان مهوكاء ان كل مديث باب كاتعلق بو و خروا مد ب اس سے فرضيت ابت نيس موتى ، اور "كتب " كالفظ و جوب كمعن عن ب د ان

### قارن کے ذمہ کتنے طواف ہیں؟

" عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً "(رواه الترمذي)

ید مسئلہ بھی معرکۃ الآراہ مسائل میں ہے ہے کہ قارن (جج قران کرنے والے ) کے ذمہ کتے طواف (۱) ہیں؟

حنيكنزديك قارن يرجارطواف موتيين

(۱)سب سے سلے طواف عمرہ جس کے بعد سی ہوتی ہے۔

(٢) دوسر عطواف تدوم جوسنت ہے۔

(۳) چو تے طواف و داع جو دا جب ہالبت حاکھ دفیرہ سے ماقط ہو سکتا ہے۔ (۳)

ان چار طوانوں میں سے حنفیہ کے نزدیک ایک طواف کم کرنے کی مخبائش ہے اور وہ اس طرح کہ طواف میں میں طواف قد دم کی نیت کرلے تو الگ طواف تد دم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ، اوریہ ایسا ہے۔ جیسا کہ مجد میں داخل ہونے کے بعد سنتوں یا فرائعن میں تحیة السجد کی نیت کرلی جائے۔

اس کے برخلاف ائر ہٹلا نے کزد کی قارن پرکل تین طواف واجب ہیں طواف تدوم ، طواف زیارت ) زیارت اور طواف وواع ، طواف عمرہ قارن کوستعل نہیں کرنا پڑتا بلکہ طواف افاضہ (طواف زیارت) ہیں

<sup>(</sup>١) توهيحات شرح المشكوة : ٣/ ٢٥ ، وانظرأيضا ، الدرالمنظود: ٢٣٣/٣ ، وإنعام الباري :٢٤٩/٥

<sup>(</sup>٢) انظرلطميل المقاهب ، معدة القارى: ٩ /٣/٩

<sup>(</sup>٣) كما في الهداية : ١/١ ٢٥

ال كالمرافل موجاتا يــ(١)

دلاكل ائمه

ائد الله المعام المعرت جابال مديث باب سے بہ جس معلوم موتا ہے كہ قاران مج اور همره دونوں كے لئے مرف ايك طواف كريكا دونوں كے لئے الگ الگ طواف نبيس كريكا ،كويا كہ طواف زيارت عمل طواف عمر وكاتد اخل ہوكيا ہے۔

جبكه حنفيد كولائل مندرجه ذيل من

(۱) .... منن دارتطنی می معزت عبدالله بن مسعودگی دوایت به قال: طاف رسول افخ صلی افغ علیه وسلم طاف لعمرته و حجته طوافین بوسعی سعیین بو ابو بکرو عمرو علی وابن مسعود ".

(۲) .... منن دارقطن على عمل معزت عمران بن حمين كى روايت ، "إن المنبى صسلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين " .

(٣)....معنف ابن الى شير على معنوت من بن المحالم الرمروى ب قال: إذا قونت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع معيين ".

ان روایات وآ ٹارے معلوم ہوتا ہے کہ جج وعمرہ دونوں کے لئے الگ الگ طواف کیا جائے گا، دونوں کے لئے ایک طواف کا فی نہ ہوگا۔

مديث باب كاجواب

جہاں تک مفرت جابرگی مدیث باب کاتعلق ہے سویمضمون مفرت عائش اور مفرت عرب اللہ بن عربی مردی ہے، لیکن فلا ہر ہے کہ اس مضمون کی تمام ا مادیث مؤدل ہیں اور ان کا فلا ہری مفہوم کی بن عربی مردی ہے، لیکن فلا ہر ہے کہ اس مضمون کی تمام ا مادیث مؤدل ہیں اور ان کا فلا ہری مفہوم کی کے فزد یک بھی مراذبیں ، کیونکہ اس پر انفاق ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مرف ایک طواف نہیں کیا گہ تمن طواف کے ، اب ایک ٹلا ای تو مدیث باب اور اس جے مضمون والی روایات کی بیتاد بل کرتے ہیں کہ طواف وال والد والد سے مراد طواف زیارت ہے جس می طواف عمر وکا تد افل ہوگیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتهاه كال فتواف أون الفاد عن تبيركه بالاب " عندالالمة التلالة يطوف القلون طوطو احدايسي طواف الزيارة فقط ويسرئ ولك ططواف عن طواف العمرة وعند المحفية يطوف طوافي يسي طوافتو احداثلهمرة و آخر اللحج وهوطواف الريارة ".

جبکد حنفیداس کی بیتاویل کرتے ہیں کہ اس تم کی احادیث میں طواف واحدے مراد طواف عمره ب جس می طواف تدوم کا تداخل ہو گیا ہے حنف کی تو جیداس لئے رائے ہے کہ اس سے روایات میں طبق ہوجاتی ہے۔

صدیث باب کی ایک تو جید حضرت شیخ البند نے فرمائی ہے وہ یہ کہ یہاں طواف سے مراد طواف و تحکل کا سبب بنا ہوا در مطلب یہ ہے کہ ایسا طواف آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی کیا جو محکل کا سبب بنا ہوا در وہ طواف زیارت تھا کیونکہ طواف عمرہ کے بعد آ یہ قارن ہونے کی وجہ سے طال نہیں ہوئے۔(۱)

### قارن کے ذمہ منی سعی ہیں؟

سی کے بارے بیں بھی اختلاف ہے کہ قارن کے ذرکتنی سی (۲) ہیں؟ حنفیہ کے نزد کیے طواف کی طرح جج اور عمرہ کے لئے سی بھی علیحدہ کرنی ہوگی۔ جبکہ ائمہ ثلاث کے نزد کیک طواف کی طرح ایک بی سی مجج اور عمرہ دونوں کے لئے کانی ہے۔

#### متدلات اتمه

ائد الله السدال ان روایات سے جن می طواف واحد کے ساتھ می واحد کا بھی ذکر ہے۔ مثل تر اللہ کا استدال ان روایات سے جن میں طواف واحد میں میں احدم بالحج ہے۔ مثل تر ذک می دعزت عبداللہ بن عرکی مرفوع روایت میں یا العام آئے میں " مین احدم بالحج واحدوسعی و احداد سعی و

دننے کا استدلال ان دلائل ہے ہے جو بچھلے مسئلہ میں گذر بچکے ہیں چنانچہ بچھلے مسئلہ میں دننے کے دلائل کے تحت جوروایات ذکر کی میں ان میں تعیین کا ذکر بھی ہے۔

جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن عمل ایک سعی کاذکر ہے سوان کا مجموعی جواب یہ ہے کہ تعارض کے وقت مثبت زیادت کور جے ہوتی ہے۔

نیز معرت این عمری ندکورہ روایت کا جواب یہ ہے کہ مقیقت میں بیر صدیث موقوف ہے جومرفوع کے مقابلہ میں جحت نہیں ،اوراگر بالفرض مقبول بھی ہوتب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طواف اورا یک سی

<sup>(</sup>١) المالم مطل عدم الدوهواف عيد بس كربعدة وي ملال موجاتا عيد

<sup>(</sup>٢) مفاحق من درس ترمذي :20 - 10 و وانظرأيتنا ، إنعام الباري :20 / 10 ، وتفيعات العقيج :20 - 20

<sup>(</sup>٣) الطراطعيل المقاهب ، المضي لابن قدامة :٣١٥/٣ ، وحمدة القاوى : ١٨٣/٩

عمرہ اور جج دونوں کے احرام سے حلال ہونے کے لئے کانی ہے اور حلال ہونے کے لئے سرید کی طواف اور حلی میں اس کار مطلب مرکز نہیں ہے کہ عمرہ کے لئے نہوئی طواف ہے، نہوئی سی ۔(۱)

**ተ** 

#### باب حرم مكة والمدينة

# حرم مکه کی نباتات کی اقسام اور ان کے احکام

"عن أبى شريح العدوى أنه قال لعمروبن معيدوهويبعث البعوث إلى مكة ... ... و لا يحلّ لإمرى يؤمن بالله والروم الآخران يسفك بهادماً أو يعضد بهاشجرة " (روه الترملي)

#### حرم كمدك نباتات تمن تم ك بي:

(۱).....ایک دو جوکس فخص نے اپنی محنت ہے اگائی ہوں ،ان کوکا ٹنایا اکھیڑتا بالا تفاق جا کز ہے۔ (۲).....درسری وہ کہ ان کوکس نے اگایا تو نہ ہولیکن وہ انہی نبا تات کی جنس ہے ہوں جنہیں لوگ عام طورے آگاتے ہیں ،اک قتم کی نبا تات کو بھی کا ٹنااور آ کھیڑتا جا کڑے۔

(۳) .....تيسرى خودرو كھاس وغيره اس من سے صرف إ ذخر (۲) كوكا ثنا اور أكھيڑنا جائز ہے، نيز خودرو بودوں من سے اگر كوئى بودا مرجما كيا ہو، يا جل كيا ہويا ثوث كيا ہوتو اس كوكا ثنا بحى جائز ہے۔

مامل برکرمدیث باب شن" أو بعضد بهاشجوة " من شجره سے مراد کھا ساور ہود ب وغیره بیں جوخوداً کے ہوں۔ ماانت الناس (٣) کی جس میں ہے بھی نہوں ،ٹوئے ہوئے ، بطے ہوئے اور مرجمائے ہوئے بھی نہ ہوں۔ نیز اذخر بھی نہ ہوں۔ ایسے بودوں اور کھاس وغیرہ کا کا ٹنا جا ترنہیں اور

<sup>(</sup>۱) مسلخصًا من درس ترمدى : ۲ / ۲ / ۲ و وانظر أيضا لهائين المستثنين و فتح الملهم : ۹/۲ و اختلاف العلماه في أو المساون يتكفيه طواف واحدوسمي واحد وأويلزمه طوافان وسميان موافقليل على ماهوالمختار عنفالحقية أنه يطوف طوافين ويسمى سميين .

<sup>(</sup>٢) ياكي تم ك فوشودار كماس ب\_

<sup>(</sup>r) ين ان با ٢ ت ك بن سه نه وبنيس اوك مام طور سه أ كات ين-

كافي كامورت عي جزاء واجب إ-(١)

# حرم مكه مين قتل وقصاص كالحكم

"عن أبى شريح العدوي أنه قال لعمروبن سعيدوهويبعث البعوث إلى مكة ... ولا يحلّ لإمرى يؤمن بالشو اليوم الآخر أن يسفك بهادماً أو يعضد بهاشجرة .... فقيل لأبى شريح :ماقال لك عمروبن سعيد ؟قال أنا علم منك بذلك يا أباشريح إن الحرم لا يعيذ عاصياً و لافار أبدم و لافار أبخربة "(رواه الترمذي)

اگرکوئی آدی جنایت کرے تو کیا حرم میں سے قصاص لیا جاسکتا ہے یانبیں؟اس سلسلہ میں النعمیل سے۔ تغمیل بیہے۔

کراگرکوئی شخص کوئی جنایت کر کے حرم میں پناہ لے لیتو اگر اس کی جنایت مادون النفس (۲) ہو تو بالا تغاق اس کا قصاص حرم میں لیا جا سکتا ہے۔

اوراگر جنایت آل کی ہوتو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جنایت کس جگہ کی ہے؟ اگر جنایت آل حرم می کی ہے تو اس پر بھی ا تفاق ہے کہ اس سے حرم عی میں قصاص لیا جا سکتا ہے۔

اورا گر جنامتِ آل حرم سے باہر کی ہے اور پھراس نے حرم میں پناہ لی ہوتواس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔

الم شافق اورانام مالک اس کے بارے میں مجی حرم ہی جی جواز قبل اور قصاص لینے کے قائل ہیں۔
لیمن امام ابوصنیفہ اور امام احمد کے نزدیک اس سے حرم میں قصاص نہیں لیاجائے گا بلکہ اس کا کھانا چیابند کردیاجائے گا یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر لکل آئے بھراس سے قصاص لیاجائے گا۔ (۳) دلائل شوافع و مالکیہ

الم ثاني اورالم ما لك مديث باب كاس جمله استدلال كرتے بين "إن السحسرم لايعيد عاصياً و لافار أبدم و لافار أبخربة ".

<sup>(</sup>۱) واجع « دوس ترسلی : ۳/ ۳۷ بو کشف الباری «کتاب العلم ، ج: ۱٬۰۰۳ ه و الطفعیل فی معاوف السین: ۲۳۹/۱ ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) میل کست کم در سیال اور

<sup>(</sup>٣)راجع لهذه المستلة ، معارف السن: ٣/ ٠ ٢٥ ، وفتح الملهم : ٢٥٦/١ ، أقرال العلماء فيمن جني في غير المعرم لم التجازليه

احتاف اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مدیث نبیں، بلکہ مرو بن معید کا قول ہے جو معالم نبیں بلکہ یزید کا گورنر تھااور اس کی شہرت بھی اچھی نبیس تھی۔

نیزان کااستدلال اس ہے ہی ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ابن مطل کے آل کا محمد مقا وجبکہ وہ فلاف کو بیٹا ہوا تھا۔ "

اس کاجواب یہ ہے کہ یکل تھاص کی وجہ سے نہیں تھا بلکدار تداد کی وجہ سے تھااورار تداد ظاہر۔ کے حرم میں بھی موجود ہے ،اوراگر یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ نے اس کو تھا ما کل کرایا تھا تو ہجر یہ کہا جا۔ گا کہ یہ ہیں مکن ہے کہ ابن خلل کا تل اس خاص ساعت میں ہوا ہوجس میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ میں آل کو طال کرویا میا تھا۔ کے حرم میں قال کو طال کرویا میا تھا۔

ولاكل احتاف وحنابليه

حضرات دخنيا ورحالمك دلاكل درج ذيل من

(۱)....ان كاپهلااستدلال مديث باب كاس جمله عها" و لايسعل لامسرى يؤمو بالشواليوم الآخران يسفك بهادماً اويعضد بهاشجرةً ".

(۲) ..... نیزان کا استدلال آیت قرآنی " و من دخله کان آمناً " سے ب بیاگر چ فیر نے اس کے میراگر چ فیر نے اس کے میرار اس ہے۔ اس کی مرادامر ہے۔

(٣)....غز حنور ملى الشعليد ملم كاار شادب " هـذابـلد حومه الله يوم خلق السموان والأدض ".(١)

# حرم مدینه کانتکم

"عن سعدٌ قال:قال دسول الله صسلى الله عليه وصلم:إني أحرَّم مابين لابتم العدينة أن يقطع عضاهاأويقتل صيدها...إلخ " (دواه مسلم)

حرم مدید کے بارے می ملا مکا اختلاف ہے۔

ائد الله المام اسحال اورمحد بن الى ذيت حرم مدين كومش حرم مكد ك قرار دية بي اوروه الله

<sup>(</sup>۱) مسلخصاً من درس لرملی :۳۷/۳ ، ونفحات العليج :۵۳۳/۳ ، و كشف الباری ،كتاب العلم ،ج :۲۰ص:۱۲۸ ولعام الباری:۱۷۲/۲ سر- ۲۲۹/۵

ا حکام جوم کمے لئے بیان کئے کے بی حرم مدیدے لئے بھی بیان کرتے ہیں۔

البتة ائمة ثلاثة اورامام اسحاق كيزويك تطع فجراور قل صيد سدينه من جزاه واجب نبين ب، البت ائمة ثلاثة اورامام اسحاق كين ابن البين ابن البين البين

جبکد حنفیہ سفیان توری اور میداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حرم مدینہ کو حرم مجرد تعظیم اور تحریم کے لئے قرار دیا محیا ہے، حرم مکہ کے احکام اس پر صادتی ہیں۔ (۱) دلائل ائمہ

ائمة الشكااستدلال معرت معدى مديث باب سے ہے۔

حنن کا استدلال حفرت انس کی روایت ہے کہرسول الله علیہ وسلم نے ان کے بھائی الله علیہ وسلم نے ان کے بھائی الله عبر جونچ تے ان سے فرمایا: "باأب عسم مافعل النغیر "، اگر حرم دین کا تھم حرم مكى طرح ہوتا تو پھررسول الله صلى الله علیہ وسلم کی موجودگی میں فیر (جوایک چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں) کوقید میں رکھنا کیوں کر درست ہوسکی تھا ؟ یقینا آپ صلی الله علیہ وسلم اسے چھوڑنے کا تھم فرماتے اوراس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت شدد ہے۔

جہاں کک مدیث باب کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ اس مدیث میں حرمت مدینہ اس کے تعظیم مراد ہے، یعنی وہ تعظیم اور احرام کی جگہ ہے، اس کی شان کے خلاف وہاں کوئی کام نہ کیا جائے ، اس کے خوشما مناظر کو باقی رکھا جائے ان کو بلا ضرورت تو ڈپھوڈ کر بدنما نہ کیا جائے۔ (۱)



<sup>(</sup>١) الطراطميل المقاهب ، عمدة القارى : • ٢٣٩/١ ، وقعح الملهم :٢٦٨/٦ ، ياب فضل المدينة .

<sup>(</sup>٢) النظرلهالد السنشلة ، الدرالمنظود: ٣٢٣/٣ ، وتفحات الطليح : ٥٣٦/٣ ، وتقرير بخارى: ١،٤٤/٢ ، وإلمام البارى :٢٥/٥ م

## كتاب الجنائز

# ماءمقير سے ميت كونسل دينے كاحكم

"عن أم عطية قالت: توقيتُ إحدى بنات رسول المفصلى الله عليه وسلم فقال .. ... واغسلنها بماء وسلروا جعلن في الآخرة كالحور أأوشيئاً من كافور" (دواه النرملي)

المديث كتحت ما ومقيرت جواز لمهارت كا مبلزي بحث آتا ب-

حنفیہ کے نزدیک وہ پانی جس میں کوئی پاک چیزل می ہومثلاً زعفران مصابون ،اشنان وغیرہ،
ایسے پانی سے وضوء وغیرہ ورست ہے بشر طیکہ پانی ان چیزوں پر غالب ہو، رقیق ہواوراس پر'' ہاؤ'' کااطلاق ورست ہو۔

ائد الله الشرکز دیک پانی میں اگر کوئی پاک چیزل جائے اور اس کے ذا نقد، رنگ یا او میں ہے کا ایک وزیر وزیر میں اس

صدیث باب سے دننے کا مسلک ٹابت ہوتا ہے اور ان کواس مدیث کے بارے میں کی تا وہل کی احتیار نہیں گئی ہوتا ہے اور ان کواس مدیث کے بارے میں کی تا وہل کی احتیار نہیں گئی جو نکہ ائر ہٹلا شہرے نزدیک ماء مقیدے وضود دست نہیں اس لئے وہ مدیث باب می تا ویل کرتے ہیں چنا نچھ سل میت بالماء والمد ر (ہری) والکا فور میں ائر اربدے ندا ہب اس طرح ہیں : منا بلہ کا مسلک

حنابلسکنزد یک بیرک کی پان کے مجاگ ہے میت کا صرف سر اورداز می دھو کی جا گئی ہمراس کو بین مرتبہ سادہ پانی عمی نہلا یا جائے گا ،البت آخری مرتب کے پانی عمی کافور اور بیرک کے پتے لائے جا کیں ہے۔ شافعیہ کا مسلک

ثانعيه كنزد كك اس كوتين مرجه نهلا يا جائك، برمرتبه كے نبلانے على تين مرتب پانی ڈالا

جائے گا کہلی دفعہ بیری کا پانی ، دوسری مرتبہ سادہ پانی ، تیسری دفعہ تھوڑ اسا کا فور طاہوا پانی ، چونکہ پہلا اور تیسرا پانی ان کے نزد کیک ما ومطلق کے دائرے میں نہیں آتاس لئے صرف دوسرے پانی کا اعتبار ہے لہذا تین مرتبہ نہا سے کا مورت میں تین مرتبہ ما ومطلق کا بہانا پایا جائے گا۔

بالكيه كامسلك

الکید کے زدیک پہلی مرتبہ سادے پانی سے اس کی تعلیم کی جائے گی ، دوسری مرتبہ بیری کے پانی ہے اس کی عظیف اور صفائی کی جائے گی ، جس کی صورت یہ ہوگی کہ بیری کے پتوں کو باریک کوٹ کر پانی میں پکا یاجائے گا یہاں تک کہ جماگ بیدا ہوجائے پھراس پانی سے میت کی عظیف کی جائے گی ، اگر بیری کا پانی میسر نہ ہوتو اشتان اور صابون کے پانی سے بھی کام چل سکتا ہے ، پھر تیسری مرتبہ خوشہو کے لئے اس کو ماء کافورے نہلا یا جائے گا۔ بعض مالکیہ حدیث باب میں " اغسان بھا ہماء و صدر" کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ بیری کے پت میت پردگڑے جائیں گے اور او پر سے پانی ڈالا جائے گا۔

منغيكامسلك

جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے سوشیخ الاسلام کے بیان کے مطابق میت کو پہلے سادہ پانی ہے دوسری مرتبہ کا فوروالے یانی ہے خوش دے ہوئے یانی اور تیسری مرتبہ کا فوروالے یانی ہے نہلا یا جائے گا۔

لین فیخ ابن مام کہتے ہیں کہ اس کو مہلی دومرتبہ بیری کے پانی سے نہلایا جائے گا کما ہو ظاہر اسمالیت مام کا کہ اس کو مہلی دومرتبہ بیری کے پانی سے نہلایا جائے گا کما ہو ظاہر اسمالیت مادر تمسری مرتبہ کا فور ملے ہوئے یانی سے ۔ (۱)

تجہیز کے وقت عورت کے بالوں کی کتنی چوٹیاں بنائی جائینگی؟

"عن ام عطیة قالت: توفیت إحدی بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم ..... الله عن ام عطیة قالت: توفیت إحدی بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم .... الله مغیر ماثلاله قرون قال هشیم: و أظنه قال: فالقیناه خلفها " (رواه البرملي) مناه مي اختلاف ہے كه اگرمیت مورت موتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنا كى جا كرمیت مورت موتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنا كى جا كے اگر میت مورت موتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنا كى جا كے اگر میت مورت موتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنا كى جا كے اگر میت مورت موتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنا كى جا كے اگر میت مورت موتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنا كى جا كے الل ما كے الله ما كاللہ كے الله ما كوئی ہوئيال بنا كى جا كے الله ما كے الله ما

چنانچہ مدیث باب کے ذکورہ جملہ سے استدلال کرکے امام شافی ،امام احر اورامام اسحاق من خرمات میں کہ میت اگر عورت ہوتو اس کے بالوں کی تمن چوٹیاں بنائی جا کیے اوروہ تینوں چوٹیاں پشت کی

<sup>(</sup>۱) ملامعا من درس فرمذي :۳۲۸/۳ ، والطعيل في أوجز المسالك : ٩٦/٣

طرف ڈال دی جائیں گی ان حفزات کے نزد کی حفزت ام عطیہ نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی معاجزادی کوجوشل دیا تھاوہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی تعلیم سے دیا تھا لہذا حضرت ام صلیہ کا تمن چوٹیاں بنا کر بیجھے ڈالنے دینا بھی لامحالہ آپ کے حکم سے ہوگا۔

حنفیہ کے نز دیک عورت کے بالوں کی دو چوٹیاں بنائی جائیٹی اور دونوں کواس کے سینہ پرڈال دیا جائے گا ایک چوٹی کودا کمیں جانب ہے اورا یک چوٹی کو با کمیں جانب ہے۔

جہال تک مدیث باب کاتعلق ہاں کے بارے میں حنفید کتے ہیں کہ اس میں میں ہے ذکر خبیں ہے کہا کہ اس خرکہ اس خرکہ اس کے بارے میں حنفید کے جہال تک مدیث بار کے خوال ہنا کر چھے ڈالنے کا تھم نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ،اوریہ کہنا کہ دعفرت ام عدیہ کاایہا کرنا آپ کی تعلیم سے تھا یک ایک امکان ہے ،والحکم لایشت به .(۱)

حضرت کنگوی فرماتے ہیں(۲) کد حضرت ام عطیہ کفتل کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا تقریر برمحول کرنا تکلف سے خالی ہیں الہذا دنفیہ بی کا مسلک بہتر ہے۔(۲)

# میت کونسل دیے کے بعد شسل کرنے کا حکم

" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مِن غسله الغسل ،ومِن حمله الوضوء يعني الميت " (رواه الترمذي)

اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ میت کوٹسل دینے کے بعد عاسل ( یعنیٹسل دینے والے ) پڑسل واجب ہوجاتا ہے یانہیں؟

چنانچ بعض محابد تابعین ال بات کوال رہے ہیں کہ میت کوسل دینے سے عاسل بوسل واجب موجاتا ہے، معزرت علی بعضرت ابو ہریرہ معیدین المسیب مجمدین سیرین اور امام ذہری کا بی مسلک ہے۔

کین صدیاول کے بعدائ پراجماع منعقد ہوگیا کہ خسل میت سے حسل واجب نہیں ہوتا اور نہ جناز وافعانے سے وضوواجب ہوتا ہے، جس کی دلیل مصنف ابن الی شیبہ میں معزت ابن عباس اور معزت ابن عباس اور معزت ابن عمر کی روایت ہے:" قالا: لیس علیٰ غاصل المیت غسل " . (م)

<sup>(</sup>۱) راجم ، عمدة القارى: ۲۳/۸

<sup>(</sup>۲)ا**لگوکبالدری** :۱۷۱/۲

<sup>- (</sup>٣) درس ترمذي :٣/ ٢٥٠ ، وانظر أيضا ، المرالمنصودهلي سنن أبي داؤد: ٢٣٦/٥ ، ونقحات العليج :٣/ ٤١

<sup>(</sup>٣) درس ترمذی :۲۵۲/۳ و إنعام الباری :۳/ ۳۲ ، و الدرالمنظود: ۲۳۲/۵

اتمدار بعدكے خدا بہب

مئلة الباب من ائرار بعد ك خداجب يين

"الجوع شرح المعذب" من امام شافئ كدوتول نقل كے بي ، قول جديد يك شل من شل الميع سنت ب، اور تول تد يم يہ ب كدواجب ب بشر طيك مديث كى محت ثابت ، وجائ ورنسنت ب الميع سنت ب، اور تول تد يم يہ ب كدواجب ب بشر طيك مديث كى محت ثابت ، وجائ ورنسنت ب زرقائى نے اس بارے من امام مالك كى بھى دوروايتى نقل كى بي ، ايك وجوب كى ، ايك استجاب كى ، استجاب كى روايت ند ب مشہور قر ارديا ميا ہے۔

علام مین نے امام احمد ،امام اسحاق اور ابراہیم کنن کا مسلک بیقل کیا ہے کہ ان کا مسلک عسل میت کے بعد د ضوکر نے کا ہے۔

معرات مند کنزد کی اختلاف سے بچے کے لئے سل می المیت متحب ہے۔ (۱) کفن مسنون میں اختلاف فقہاء

" عن عائشةٌ قالت: كُفِن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيهاقميص ولاعمامة " (رواه الترمذي)

ضرورت کے وقت صرف ایک کپڑے کا کفن مجی کافی ہوجاتا ہے ،البت کفن مسنون عمی فقہا وکا اختلاف ۔۔

جمبور كے زويك مرد كے لئے تمن كير كمسنون ہيں۔

البت امام مالک مرد کے فق میں پانچ تک اور مورت کے فق میں سات تک کے استماب کے قائل ہیں، چنا بچے مرد کا کفن ان کے نزد کیے تمن لغانوں ،ایک قیمس اور ایک محامد پر مشتمل ہوگا۔

معرت عائش مدیث باب سے جمہور کا مسلک ٹابت ہوتا ہے، کین امام مالک آل کا یہ مطلب میان کرتے ہیں کہ تمن کپڑے آیم اور ممامہ کے علاوہ تنے اور قیم اور ممامہ الگ سے بھومہ پانچ کپڑے ہوئے ،کین ظاہر ہے کہ بیتا ویل ظاف ظاہر ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) حافية درس قرمتك :۲۵۲/۳ «قبللا فن المجنوع قرح المهلب :۱۳۲/۵» وأوجزاليستالك :۲۰۰/۳» وعمدة القاري ۲۸/۸» «والفرائمات» ودالمحتار : ۱۳/۱

<sup>(</sup>٢) درس ترمذي .٢٥٥/٣ ، وكذائي الدوالسخود: ١٣٩/٥ ، ونفحات الصليح :٢/٢٥

### تمن كيرُوں كي تعين ميں اختلاف

جہور کے نزدیک کفن مسنون کے لئے تمن کیڑوں کاعددتومتعین ہے البتہ ان تمن کیڑوں کی تعیمین کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام شافعی کے زد کے وہ تمن کیڑے تمن لفانے ہیں، امام احمد کا بھی ہی مسلک ہے۔ جبد حنفیہ کے زد کی وہ تمن کیڑے یہ جی افاقہ، ازار اور قیص۔

متدلات ائمه

شانعیہ اور حنابلہ کا استدلال معزت عائش کی صدیث باب ہے ہے جس میں تیم کی مراحظ نفی کی منی ہے۔

حنفيكا استدلال سنن الى داؤد على حطرت ابن عمال كى دوايت سے "قال: كفين دسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجر انية ،الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه ".

"نیزان کادوسرااستدلال" الکال" لاین عدی می حضرت جابرین سروکی روایت سے ہے" قال: کفن النبی صلی الله علیه وسلم فی ثلاثة أثواب: قمیص و إزار و لفافة ".

جہاں تک حضرت عائش مدیث باب کاتعلق ہاں بھی آمیم میت کانیں بلکہ آمیم معاوکا انکار مقمود ہے جوا حیا ویسی زندوں کے ساتھ مخصوص ہے آمیم میت آمیم احیا ہ سے بالکل مختف ہوتی ہے ان میں نہ آسینیں ہوتی ہیں نہ کلیاں اور نہ وہ کی ہوئی ہوتی ہے بلکہ وہ کردن سے پاؤں تک کاوہ کڑا ہے جس کا ایک سمامیت نے بشت پر ہوتا ہے اور دوسر اسرامیت کے سامنے ، اور بچ میں اس کوگر بیان کے برابر جبر دیا جاتا ہے تاکہ کردن میں ڈالا جاسکے ، حنفیہ کے مسلک پر تمام روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ (۱)

### " تعذیب میت ببکاء اهله " کاسکلم

"عن على بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصاريقال له: قرظة بن كعب لحبيح عليه ، في على بن ربيعة الأسدي قال: ما النوح في عليه ، في عليه ، وقال: ما بال النوح في الإسلام المماني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن يبيح عليه عليه " (رواه الترمذي)

<sup>·</sup> (۱) ملخصاص دوس ترملی :۲۵۵/۳ رکتانی پیمام الباری :۲۴۲/۳

مطلب میہ کے کمیت کواس کے کھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ویا جاتا ہے جب تک کہ و ونوحہ کرتے رہتے ہیں۔

يبال دومسط بي:

بہلامسکلہ

پہلامئلہ بکا علی المیت یعنی میت پررونے ہے متعلق ہے،اس پرعلا مکا اتفاق ہے کہ بکا وخفیف جائز ہا اور بکا وشدید می فرق مشکل ہے۔ جائز ہا اور بکا وشدید می فرق مشکل ہے۔ ایک قول سے کہ بکا وخفیف وہ ہے کہ جو بغیر آ واز کے ہواور بکا وشدید دہ ہے جو آ واز کے ساتھ ہو۔(۱)

کیکن حقیقت یہ کے بکا ہ بالسوت (با آ وازرونا) بھی متعددروایات ہے البذایول کہا جائے گا کہ مطلقاً بکا ہ بالسوت بھی ممنوع نہیں بلکہ وہ بکا ہ بالسوت ممنوع ہے جونو حدی مدتک پہنچ جائے یعنی نورزورے رویا وجائے اور چیخ و پکار کی جائے یامیت کے مبالغہ آمیزفضائل منائے جائیں اورتقدیر خداوندی کی تغلیط اوراس کا تخطیہ کیا جائے نیز دوسر ہے لوگوں کورو نے دھونے کی دھوت دی جائے۔(۱)

دومرامئله

دومراسئلہ یہ ہے کہ کیامیت کواس کے اہل ہے اس پردونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یا نبیما؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

چنانچ بعض معزات محاباس بات کے قائل ہیں کہ میت کواس کے اہل کے اس پردونے کی وجہ سے نزاب دیا جاتا ہے، چنانچ معزت عرق معنزت عبداللہ بن عراور معزت مغیرہ کا میمامسلک ہے۔

جبکه دسترت عائشة جعنرت ابن عباس اور دعنرت ابد جریره کا مسلک به به که بکاء الل عصبت کو خداب بین ، دتا۔

متداات اسحاب ندابب

قائلین تعذیب کا ستدلال سیح بخاری می معزت عبدالله بن مرکی مرفوع روایت "إن المیت البعد به بناء اهله علیه " ے ہے۔

r + r/1 (۱) فرس ترمذی r + 1/r معرباً إلی شرح صحیح مسلم للبورگr + r/1

<sup>(</sup>٢) درس ترمذي للأستاذالمحترم شيخ الإسلام المفتي مجمدتقي العثماني أدام الله بقالهم فينا ٢٦١/٣:

محر-بن تعذیب میت مکا واحله کا استدلال "و لاتورو ازدة و زر انحری " [الابه] سے ب چنانج دعرت عائش نے اس سے استدلال کیا ہے۔

جهال تك معزت ابن عمر كاروايت كأعلق باس كے بارے مى معزت عائش فراتى يى" يو حدمه الله لم يكذب ولكنه وهم ، إنماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهو دياً:إن الميت ليعذب ،وإن أهله ليبكون عليه ".

لیکن معنرت ابن عمری طرف وہم کی نسبت کرنامک نظر ہے، اس لئے کہ اس معنمون کی روایات متعدد محابہ کراٹ سے جزم اور یعین کے ساتھ مروی ہیں، لہذا سمجے یہ ہے کہ معنرت ابن عمری حدیث ٹابت ہے اور اس میں کی حتم کا وہم نبیں البتہ و وبعض نصوص احوال رمحول ہے۔

(۱).....ایک بیر که تعذیب میت بر کا واحلہ جب ہے جبکہ میت نے اپنے گھر والوں اور اتر با م کو ومیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپرخوب رویا دھویا جائے اور نو حدکیا جائے۔

(۲).....ودس سے مید کہ تعذیب میت والی روایت اس صورت پرمحمول ہے جبکہ میت ترکب لوحد کی ومیت ندکرے۔

(٣) .....تعذیب میت والی رواعت کا ایک مطلب یه بیان کیاجاتا ہے کہ نوحہ کرنے والیال این نوحہ میں مدح کے طور پرمیت کے جن افعال کا ذکر کرتی ہیں بسااوقات وہ افعال ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان کا مرحکب ہونے کی وجہ سے میت کوعذاب دیا جار ہا ہوتا ہے۔

(٣)....ا يكمطلب يه ب كرنو حرك واليال جب كبتى بين: " واجب الاه إ واستداه ا " وفر شخ اس كرسين ير باتع مادكر كمتم بين: "اهكذا كنت ؟ ". (١)

حفزت مبدالله بن عمر کی تعذیب میت والی روایت عمی ندکور و تمام امکانات نکل کے بیں اور "ولات خرو و زراخوی "والا بیار کی ایک کوافتیار کرنا استور وازرة و زراخوی "والا بیار کرنے کے لئے ان توجیبات عمی سے کی ایک کوافتیار کرنا بیر مال ضروری ہے۔ (۱) واللہ اعلم

<sup>(</sup>۱) انظرلتوحیهات روایهٔ این عمر ، شرح الروی علی صحیح مسلم: ۲۰۲۱ ، وقتح الملهم : ۳۳۲/۳ ، باب المیت بعذب بیکاه لفله علیه .

<sup>(</sup>۲) ملخصا من درس *ترمذی :۲۹۲/۳ ، واجع للخصی*ل ، الدرالمنطود:۲۵/۵ ، وتفحات التقیح :۱۰۸/۳ ، و کش*ق* بلیاری مکتاب المغازی ،ص:۱۲۵

# جنازہ کے پیھے چلناافضل ہے یا آ گے؟

"عن سالم عن أبيه في الله النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكرو عمر يمشون أمام الجنازة " (رواه الترمذي)

جناز و کے آمے بیچے، داکی باکی ہر طرف چلنا بالا تفاق جائز ہے، البتہ انفلیت میں اختلاف ہے۔ ہے۔

(۱)....ایک تول یہ ہے کہ کس جانب کی مشی (چلنے) کودوسری جانب کی مشی پرکوئی نعنیلت نہیں ہفیان توری کا بھی تول ہے،امام بحاری کا بھی اس طرف میلان ہے۔

(۲).....دوسراتول یہ ہے کہ پیدل چلنے والے کے لئے جناز و کے آگے چلنااورسوار کے لئے جناز و کے پیچیے چلنا انصل ہے،امام مالک اورامام احمر کا یمی مسلک ہے۔

(٣) .... تیسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً جنازہ کے آھے چلنا افضل ہے، امام شافعی کا بھی مسلک ہے۔ (٣) ..... چوتھا قول یہ ہے کہ مطلقاً جنازہ کے پیچے چلنا افضل ہے، حنفیہ اورا مام اوزا کی کا بھی مسلک ہے۔ (۱)

امام ثنافعي كااستدلال

حدیث باب امام شافعی ولیل ہے، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے ماھیا (پیدل چنے) کی مورت پر بھی محمول ہوسکتی ہے اور بیان جواز پر بھی ، جبال تک حنیہ کاتعلق ہے سوان کی طرف ہے ایک جواب تو بھی ہے اور بیان جواز پر بھی ، جبال تک حنیہ کاتعلق ہے سوان کی طرف ہے ایک جواب تو بھی ہے کہ یہ بیان جواز پر محمول ہے ، نیز اس روایت کے موصول یامرسل ہونے میں اختلاف ہے اور مرسل شافعیہ کے نزد کیک جحت نہیں۔ اور مرسل شافعیہ کے نزد کیک جحت نہیں۔

مالكيه اورحنا بله كااستدلال

مالكيداور حنابله كاستدلال ماشى (بيدل چلنے والے) كوت مي توحد مي باب ى سے باور راكب (سوار) كے بارے مي ان كا ستدلال حضرت مغيره بن شعبه كى روايت سے ہے: "أن السنبسى صلى الله عليه وسلم قال: الراكب حلف الجنازة والماشى حيث بشاء منها ". اس کے جواب می حضرت تھانوی قدی اللہ روفر ماتے ہیں کہ افضل توراکب اور مائی دونوں علی کے جواب می حضرت تھانوی قدی اللہ سے حق میں مزید تاکید مقصود ہاں لئے کہ دوسوار موسائر میں مزید تاکید مقصود ہاں لئے کہ دوسوار ہونے کی وجہ سے جوا کی طرح کے سوءِ ادب میں متلا ہوا ہے جیجے چلنے کے ادب کی وجہ سے اس کی ایک دوجہ میں تلانی ہو جائے گی۔

دلاكل احناف

حنفيه كے دلاكل درج ذيل بين:

(۱) سنندکاایک استدلال ان تمام روایات سے ہن مین اتباع البحائن کا حکم ویا کیا ہے ، مثلاً بخاری شریف می دعفرت براء بن عازب کی روایت " امرن النب صلی الله علیه وسلم بسبع و نهاناعن سبع امرناباتیاع الجنائز ... إلخ " .

(٢) رَمَى عَمَ مَعْرَت عَبِدَاللهُ بن مسعودٌ كاروايت ٢٠ سالنساد سول الله صلى الله عليه وسلم عن الممشي حلف الجنازة ، قال: ما دون الحبب ... إلن ".

(٣)....معنفِ عبد الرزاق عمل طاوك سيم مل مردى ب: " مامشى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمى جنازة حتى مات إلاخلف الجنازة ".

حفرت ابن عمر کی روایت باب مشی آمام البخازة لیعنی جنازه کے آئے چلنے کی مواظبت پر آئی وال نبیں جتنی طاؤس کی بیروایت مشی خلف البخازة کی مواظبت پر دال ہے۔ (۱) واللہ الم

غائبانه نماز جنازه مين اختلاف فقهاء

"عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على النجاشي فكبّر أربعا " (رواه النرمذي)

عائبانفاز جنازه کی شروعیت اور جواز می فقها مکا ختلاف ہے۔

چانچ مدیث باب سے شانعیداور منابلہ نے عائبان نماز جناز و کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ (۲)

(۱) ملخصَّان دوس ترمذی .۳/ ۲۹۹، و کذالی کشف المازی ،کتاب الإیمان ، ج :۲ ،ص : ۵۲۸ ، وظحات التقیح :۹۳/۳

(٢) مناسفطا في نا بازنواز بنازه كي جراز كي يشرط ميان كى بكر بس جكرميت كانتال بواد بال كوفى الى برنماز بنازه ي عند والاموجرون اور

الم ائن مبان آر مات میں کر ما تباد کر اور باز و کے جواز کی شرط یہ ہے کہ معلی کا نبست سے میت جاب تبلد على ہو الملاء کرمیت ا ما قدمعلی کا نبست سے تبلدگ جاب الف ہوتو ما تباند ان و نہری۔ لیکن حنفیداور مالکید کے نز دیک غاتبان نماز جناز ومشروع نہیں۔

جہاں تک مدیث باب میں نجائی کے واقعہ کاتعلق ہے سویدان کی خصوصیت ہے، نیز چونکہ وہ مسلمان بادشاہ تے اور سلمانوں کی انہوں نے بطور خاص مدد کی تھی اور ان پر کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی اس کے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان پر مدید میں نماز پڑھی ، جبکہ نجائی کی وفات اپنے ملک میں ہو کی تخصی موتا ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اور نجائی کے درمیان مجتے جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اور نجائی کے درمیان مجتے جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اور نجائی کے درمیان مجتے جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم در کردیے گئے تھے یہاں تک کہ نجائی کا جناز وآ ہے کوسا سے نظر آنے لگا تھا۔ (۱)

غائبانه نماز جنازه پرایک استدلال حضرت معاویه بن معاویه مزلی کے واقعہ ہے بھی کیا جاسکتا ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جوک میں ان کی نماز جنازه پڑھی تھی حالانکہ ان کی وفات مدینہ منورہ میں موئی تھی۔ موئی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگریہ روایت ٹابت ہو جائے تو یہ بھی ان کی خصوصیت پر محول ہو سکتی ہے، اس کے ملاوواس واقعہ بھی بھی ذکر ہے کہ معزرت معاویہ بن معادیہ کے جنازے سے تجابات دور کردیئے کئے تھے۔

#### تحبيرات بنماز جنازه مين اختلاف فقهاء

"عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على النجاشي فكبّراربعا " ‹رواه النرمذي)

#### نماز جناز ومس كنني تجبيرات بي اس بارے ميں نقبها وكا اختلاف بـــ

<sup>(1)</sup> راجيع «قليع المبارى : ١٨٨/٣ » وقليع الملهم : ٣٨٠/٣ » أقوال العلماء في مشروعية الصيلاة على الميت الغالب وأفلة كلّ ولمقبل المقام .

<sup>(</sup>٢) ملخصا من دوس لرملي: ٢٤١/٣ ، والطرأيضا ، الدوالمنخود: ١٩/٥ ، ونفحات التقيح : ٨٥/٣ ، وإلعام الباري :٢٤٦/٣

ائدار بعداورجمہورکا مسلک یہ ہے کہ نماز جناز و چار بجبیرات پر مشتل ہے،ان کی دلیل مدید باب ہے۔

البت عبدالرحل بن الى ليل كامسلك يه ب كدنماز جناز وشى بالى تج بجبيرات إلى الم الديست لا الم الديست لا الم الديست

درامل بی کریم ملی الله علیه وسلم سے نماز جناز ویس جارے لے کرنو تک تھیریں ابت ایس مین جمہور نے جارکوڑ جے دی ہے اس مسلک کی وجو ورٹے ورج ذیل ہیں:

(۱) .....نی کریم ملی الله علیه وسلم سے تابت ہے کہ آپ نے دعزت بالی والدہ فاطمہ بنت اسد اللہ عنازہ میں جا رکھیں۔ ک نما ذِ جنازہ میں جا رکھیرات کہیں۔

(۲) ..... یکی می معرست ابوداکی روایت ب "کانوایک برون علی عهدرسول الله صلی الله علی عهدرسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیه وسلم مبعاً و حساً و ستاً و قال اربعاً و فجمع عمر علی الله علیه و سلم فاخیر کل رجل بمارای و معمر عمر علی اربع تکبیرات کاطول الصلوة ". پردایت منزاحس ب (۱)

### نماز جنازه میں رفع پدین کا مسئلہ

" عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر على جنازة فرفع يليه أول تكبيرة ووضع اليمني على اليسرى "(رواه الترمذي)

لماز جناز وکی بہل تجبیر کے موقعہ پر ہاتھ افعائیں جائیں مے اس پرتمام اہل علم کا افغاق ہے البتہ بقیے جبیرات کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام شافعی ،امام احمد ،امام اسحاق اورام اوزای و غیرو کامسلک بیدے کہ بر تجمیر کے موقعہ پر ہاتھ افغائیں جا۔ افغائیں جا۔

امام ابوطنیفی امام مالک اورسفیان اوری وغیره کے نزویک بقید تحبیروں میں ہاتھ نہیں افعائیں

<sup>(</sup>۱) انظرللطميل ، معدة القارى: ۱۱۱/۸ موقع العلهم : ۱۱/۳ ميان ماجاه في عددلكير صلاة الجنائز بولحليق ما هوالحق في ذلك .

 <sup>(</sup>۲) ملخصاص درس ترمذي :۲۵۳/۳ ، و كلفلي الدرالمنصود:۵/ ۲۹۳ ، ونقحات العليج :۸۸/۳

جائیں گے،اس لئے کہ نماز جنازہ کی ہر تھمیر عام نمازوں کی ایک رکعت کے قائم مقام ہے،اور عام نمازوں کی ہررکعت میں ہاتھ نہیں افعائیں جائیں گے،(۱)لہذا تھمیرات جنازہ میں بھی نہیں افعائیں جائیں گے۔(۱) دلائلِ ائمہ

د منرت ابو ہری کی حدیث باب ہماری دلیل ہے کہ اس می تقریح ہے کہ دسول الله ملی الله علیہ وسلم فعرف بدین فر مایا۔

کین اس روایت میں کی بن یعلیٰ اسلی اورابوفرو ویزید بن سنان، دوراوی ضعیف ہیں، کین علام مٹائی نے ثابت کیا ہے کہ بیرمدیث درجہ حسن سے کم نہیں۔

اسروایت کائیسنن وارتطنی می معزت این عبال کی روایت ہوتی ہے" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود".

ليناس مربعي "فضل بن الكن" مجول --

شوافع وغيروك دليل دارتطن من حضرت ابن عمر كاروايت ب " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وإذا الصرف سلم ".

کین اس روایت کومرفوع قرار دینا درست نبیس \_

درامل اس بارے میں کوئی میج حدیث مرفوع فریقین میں ہے کس کے پاس نہیں اور اختلاف مجل افغلیت میں ہےنہ کہ جواز میں۔(۳)

# نماز جنازه میں قراءت فاتحہ کا تھم

"عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأعلى الجنازة بفاتحة الكتاب " (رواه الترمذي)

نماز جناز ویس سور و فاتح پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ اس بارے یں اختلاف ہے۔ چنانچے شافعیہ منابلہ اور ایام اسحال کا مسلک یہ ہے کہ نماز جناز ویش قراءت فاتحہ واجب ہے۔

<sup>(</sup>١) كأن كل تكبيرة مقام ركعة ولاترفع الأبدي في جميع الركعات .

<sup>(</sup>٢) الطرلطميل الملاهب ، المعنى لابن قدامة: ٢ / • ٢ م

<sup>(</sup>٣) ملاحصًامن دوس قرمذي :٣٠٩/٣ ، و كلافي إنعام الباري :٣٨٠/٣

جَبَدامام ابومنيغة اورامام ما لك كامسلك يه به كرقراءت فاتحدنما في جنازه من واجب بيل .(١) ولائل فقهاء

شافعید کی دلیل معزت این عباس کی مدید باب ہے، لیکن بی مدیث ابراہیم بن مثان کی اجد ہے منعف ہے۔

البت ال حفرات كاسمح استدلال من أمائي من حفرت الوامات كل روايت سه وبناني فرمات البين السنة في الصلوة على الجنازة أن يقوا في التكبيرة الأولى بام القرآن معالمة ... إلى " وخيركا استدلال موطاً امام ما لك من نافع كروايت سه سه " أن عبد الله بن عدم كان لا يقوا في الصلوة على الجنازة ".

ای طرح معنزت ممڑ ، معنزت علی اور معنزت ابو ہر ریا وغیر و بھی نماز جناز و میں قراوت فاتھ کے پڑھنے کے قائل نہتے۔

ابن وہب نے نقبائے مرینہ کامل بھی یہ بیان کیا ہے کہ دو جناز و میں فاتحہ نہ پڑھتے تھے،اوراؤم مالک کتے ہیں کہ جناز و میں فاتحہ پڑھنے کا ہمارے شہر میں معمول نہیں۔

ملامدائن تیر نے اپ فاوی می اکھا ہے کہ محابہ ہے اس بارے می مختلف عمل منقول ہیں بعض محابہ کرام پڑھتے تھے اور بعض نہیں اور میہ جوازی علامت ہے نہ کہ وجوب کی ایک قول ہمار ابھی ہے۔ (۱)

# اوقات مروہ میں نماز جناز ہیڑھنے کا حکم

"عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاناأن نصلي فيهنّ أونقبر فيهنّ موتانا " (رواه الترمذي)

اوقات کروہ (بعن طلوع النتس، استواء النتس، اور غروب النتس) می نماز جناز و پڑھنے کے کھم می اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>١) راجع ، المفنى لابن قفامة: ٣٨٥/٢

مگرمالگیری(عاس ۱۹۳) ی تنسیل کمی بر کراراز بنازه ی سره و قاتی ایب دهای حل جائے و کوئی حرج نی البیترائت ک نیت سے جازئیں اس کے که وقر است کا کل نیس ۔

<sup>(</sup>r) ملخصَّامن درس لرمذي :٣٤٦/٣ ، وانظر أيضا ، نفحات العقيح :٨٩/٣ ، وإلعام الباري :٣٩٩/٣

الم شافعی کے نزدیک ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا بلا کراہت جائزے،اس کے کہ نماز جنازہ ذات السبب ہے،اورنوافل ذوات السبب ان کے یہاں مطلقاً تمام اوقات میں جائز ہیں۔

اورجمبور کے نزد یک ان اوقات علی نماز جناز و پڑھنا کروہ ہے ،ان کا استدلال مدیث باب سے ہے، جبکہ امام شافعی اس مدیث کو دنن برمحول کرتے ہیں۔(۱)

اوقات مروہہ میں دن کرنے کا حکم

ر باید مسئلہ کدان اوقات میں فن کرنے کا کیا تھم ہے؟

چنانچ جمہور کے زو کے ان اوقات کر وہدمی وفن کرنا جائز ہے۔

جَبَدامام احمر کے نزدیک کروہ ہے، ان کا استدلال مدیث باب سے ہے جبکہ جمہور فرماتے ہیں کہ مدیث باب سے ہے جبکہ جمہور فرماتے ہیں "کرمدیث باب میں" اولیقبر فیھن موتانا " سے نماز جناز ومراد (۲) ہے۔ چنانچ بعض روایات میں نقبر فیھن موتانا " کی جگہ " اُن نصلی علی موتانا "کالفاظ آئے ہیں۔ (۲)

جنین پرنماز جنازه پڑھنے کا حکم

"عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .....والطفل يُصلَّى عليه " (رواه الترمذي)

اگرجنین یعی حمل جار ماہ گذرنے سے پہلے ساقط ہو گیاتو بالا جماع اس پر نماز نہیں پڑمی جائے گی،اوراگر جاہ ماہ گذرنے کے بعد ساقط ہواتو اس صورت میں اختلاف ہے کہ اس پر نماز پڑمی جائے گی انہیں؟

لمالل قار گافر ائے ہیں" کہ مارے نزدیک اوقات کا شرکرہ ہدی فرائض وٹوافل الماز جنازہ اور مجد ہ کا ات سب ناجا نزیں البت اگر جنازہ وقعب کرد ہدی عمل آئے یا اس وقت آسب مجدہ کا اوت کی جائے تو اسکی صورت عمل ندموہ موکا ندلماز جنازہ المحاسب المرائد ہوگا۔ اس مورت عمر محمل وشعبہ کردہ کے تم مونے تک ان دولوں کومو فرکر نااول ہے"۔ (صرفاۃ المعلق سے : ۱/۱ سم)

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی :۲۷۸/۳ والدرالمنظود:۱/۵

<sup>(</sup>۲) حین بداد بل مسلک شافید رئیس چلتی ،اس کے کران کے یہاں آوان اوقات عی نماز جناز واور آن دولوں جائز ہیں چرید اولی کیے درست ہو یکتی ہے، کرید مد مصلو قرجناز ورمحول ہے، اس لئے ایا م اووکی نے ایک اور داستا انتیار کیا ہے، ووید کہ " ملبو " سے مراوقو آن می ہے، حین مطلق فرن مرادیس بکر" معتمدالعدن فی هذه ،الاو لمات ملین تصدانا فیرکر کیان اوقات عی وفن کرنامراد ہے۔

<sup>(</sup>۳) درس لرمذی :۲۵۸/۳ ، والعوالمنطود : ۱/۵ تا

المام احدادرالم اسحال كزديكاس برمطلقا نماز جنازه برحى جائكى

جبکدام ابوصنیفد درام مثافی فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ پر آ فارحیات بعنی زندگی کے آفار طاہر ند موں اس وقت تک اس پرنمازنیس پڑھی جائے گی ، ہاں اگر اس پر آفار حیات طاہر ہوگئ تو ہر جائز ہے۔ دلائل فقہاء

امام احمدٌ اورامام اسحالٌ مديث باب سے استدلال کرتے ہيں کہ بير مسلق ہے آثار حيات كے ظاہر ہونے كى تيداس ميں نبيس۔

امام ابوضيغة أورامام ثافق ترزى على حمل معزت جابركى حديث استدلال كرتے ہيں" عسن جابر كى حديث استدلال كرتے ہيں" عسن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يُصَلَّى عليه و لايوث و لا يُودَث حتى يستهال ". اس حديث من استملال سے آثار حيات معلوم ہونا مراد ہے۔ تو معلوم ہوا كہ جب تك آثار حيات معلوم نہ ہوں اس برنماز نہيں بڑھی جائے گی۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ یہ صدیث مطلق ہا ورحنفیہ کی مدیث مقید ہے اور حنفیہ کی مدیث مقید ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق اور مقید میں جب تعارض ہوجائے تو مطلق کو مقید پرمحول کیا جائے گا۔ (۱)

# مبجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم

" عن عائشة قالت: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد " (رواه الترمذي)

مجدين نماز جناز ورزمن كے تم من اختلاف بـ

چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ مجد میں نماز جناز و میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ مجد کے آلود ہ ہونے کا خطر و نہ ہو، امام اسحات، ابوثور اور داؤد ظاہری کا بھی میں مسلک ہے۔

جكدامام ابوضيغة اورامام مالك كنزد كم مجدهن "صلاة على الميت "كروه ب

پر دخنے بی ہے شخ ابن ہائے کے زدیک مجدیس نماز جنازہ کروہ تزیبی ہے ،جبکدان کے شامردعلامة سے بن قطار بغانے اس کو کروہ تخریک تراردیا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>١) المتوالمنظود: ٣٥٥/٥ بتغييروزيا دة من المرتب سلمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۱) خنیکاس میرت عما فناف ے جب بنازه مجد کے اہر اواد فرازی مجد کے اعد اوک اس مورت عمل جا زے ایک اولول ی

#### دلائلِ ائمَہ

حفرات ثافعیداور حتابله صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ حنفیداور مالکید کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) ..... می بخاری می حفرت عبدالله بن عمری مشہورروایت ب " أن الیهو دجاؤا إلى النبی صلی الله علیه وسلم برجل منهم و امر أة زنیافامر بهمافر جمافریباً من موضع الجنائز عندالمسجد ". اس بواضح ب كرآ تخضرت ملی الله علیه و مهر مبارک می نماز جنازه کے لئے مجد بارک می نماز جنازه کے لئے مجد بارک می و تربی و آپ مجد نبوی کوچوور کر بابرتشریف نه مجد بابرایک جگوموم تمی ، اگرنماز جنازه مجد می جائز بوتی تو آپ مجد نبوی کوچوور کر بابرتشریف نه با جائے کوئک می نبوی کوچوور کر بابرتشریف نے بابرایک جگورور کی فضیلت فلا بر ب

(٢)..... من الى وا و و من حضرت الو بريرة كى روايت ب " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلاشى له ".

جهال تک مدیث باب کاتعلق ہے اس کا جواب بددیا جا سکتا ہے کہ" اند و اقعۃ حال لاعموم لها". اور بیعدیث بارش کی حالت پر بھی محول ہو سکتا ہے ، نیزیہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس وقت معتلف یعنی ملب احکاف میں ہوں۔(۱)

## نمازِ جنازه میں امام کہاں کھڑا ہو؟

"عن ابى غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه لم جاء وابه جنازة امرأة من قريش فقالوا: ياأبا حمزة اصلٌ عليها فقام حيال وسط السرير" (رواه الترمذي)

الماز جنازه عن المام كهال كمر ابو؟ اس بار على نقبا مكا ختلاف --

شانعیہ کا سلک یہ ہے کہ امام مرد کے جنازے شم سرکے مقابل اور مورت کے جنازے شمل مراہ وگا، ان کا استدلال مدیث باب ہے۔

مقل بين جنسيل كرلت ما مقاربات ورية على MI/r

<sup>(</sup>۱) مشخصا من درس لرملی :۲۷۹/۳ ، والظرآيت ، إلمام الباری :۳۸۸/۳ ، وفتح الملهم :۲۷۸/۳ ، مقاهب العلماء في الصلاة على الجنازة في المسجد ...إلخ .

جبکہ امام ابو صنیفہ کی اس مسئلہ علی دوروایتیں ہیں ایک شافعیہ کے مطابق ،اورامام محاوی نے ای کو ترجے دی ہے اس کوامام ابو بوسف ہے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابوضیفیگی مشہورروایت یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے مقابل کھڑ ابوخواہ میت مرداویا عورت، امام ابوضیفیگی اک روایت کورائ قرار عورت، امام ابوضیفیگی اک روایت کورائ قرار دیا ہے، اوراس کی دلیل کے طور پرامام احمدی ایک روایت ذکر کی ہے" ان ابا عالب قال: صلیت خلف الس علی جنازة حیال صلوہ ". اور "معرد" (سید) بی وسلجم ہے۔

لین اس روایت کے بارے می طام حالی فتح الملیم می فراتے ہیں" و لاکنی لم اجدہ الی الآن فی کتب الحدیث ". (۱)

شاه صاحب كاتول

حفرت شاہ صاحب العرف المثذى "(۲) يمل فرماتے بيں كہ جب امام ابوضيفة كى ايك روايت مدمث باب كے موافق ہاس كے مديث باب من تاويل كى چندال صاجت بيس -(۲)

شهيد كي نماز جنازه اوراختلاف فقهاء

"عن جابربن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد .....ولم يصل عليهم ولم يغسلوا " (رواه الترمدي)

شہد(م) کوسل نددینے کے بارے میں اتفاق ہے بشر طیکداس کی شہادت ماسی جنابت میں داقع نہوئی ہو۔

هبد حقل ده اوتاب جوميدان جهاد عمل عشرته الى كدفمنول كامتا بلركة او ي فورد او با

ھیدکی سے مراد ہرو ہفت ہے جسا مادیت عی شہید کہا گیا ہے ، مثلاً پائی عی ادب کرمر نے والا ، کی چرکے بیلی دب کرمر نے والا مولا دت کے موقع پرمر نے والی مورت اور تھا آئل ہونے والا وغیرہ وغیرہ ، ان کا بھی واضح ہے کہ ان کوشل ویا جا تا ہے ، البت مدعث باب کے تحت بم شہید حقق کا بھی میان کرتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> فتع الملهم :٣٩٥/٣ ، باب أين يلوم الإمام من الميت للصلاء عليه .

<sup>(</sup>٢) جامع الترملي مع العرف المشلي : ١٩٩/١

<sup>(</sup>٣) ملخصاتن درس ترمذي :٢٨٣/٣، والطميل في الدرالمنظود:٢٦٢/٥، وتلحات العقيج :٩٠/٣

<sup>(</sup>٢) فهيد كما وتسي جي: هبده في ادرهبر كل-

البتشبيد كانماز جنازوك بارے من فقها وكا ختلاف ب-(۱)

ائر الاشاورا مام اسحال كامسلك يه ب كداس كى نماز جناز ونيس برحى جائے كى۔

جبكه المام الوصنيفة المام الولوسفة المام محدة معيان تورئ المام اوزائ اورابن الى للى وغيره كا

ملک یے کواس کی نماز جناز ، پڑمی جائے گی۔(۱)

ولاكلِ امْد

ائمہ علا شہ کا ستدلال حعرت جابر بن عبداللہ کی مدیث باب سے ہے جس می ذکر ہے کہ استعلی اللہ علیہ وسلم نے شہدا وا مد برنماز نبیس بڑھی۔

جبكه حفيه كرداكل مندرجه ذيل بن

(۱) .... متدرك ما كم من معزت ما يكى روايت ، فَقَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه ".

(۲) .....نن ابن الجدوغيره عمل معفرت ابن عباس كل دوايت ب" قسال: أتسي بهم دسول الله عسلى الله عسلى الله عسل و حمزة هو كماهو، الله عسلى الله عسلى على عشرة وحمزة هو كماهو، يوالمعون وهو كما هو موضوع ".

(٣)....ابودا وُرُكُ "مراسل" عمل دوايت هم" عن عطاء بن أبسى دباح قال: صلى النبى صلى الله على قتلى أحد ".

و حديث باب كاجواب

جہاں تک دعزت جابڑی مدیث باب کا تعلق ہے جس میں شہدائے اُمد پر نماز کی نفی کی گئے ہے موجب فدکورہ بالاروایات سے ان کی نماز جنازہ کا ثبوت ہو گیا تو اس مدیث کی توجید کی جائے گی چنانچہاس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ام طحادیؒ نے اس کا جواب دیتے ہوئے بیامکان ذکرکیا ہے کہ ہوسکتا ہے ہی کر یم سلی اللہ اللہ واللہ کے اس کا جواب دیتے ہوئے بیامکان ذکرکیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ اللہ واللہ کے کہ آپ زخی تھے لیکن آپ نے محابر کرائم کو اللہ علیہ واللہ کے کہ آپ زخی تھے لیکن آپ نے محابر کرائم کو

<sup>(</sup>١) راجع لغميل المذاهب ، الماني لابن قدامة :٥٢٩/٢ ، وعمدة القاري : ١٥٢/٨

<sup>(</sup>۱) ایم مردورا ایم مان کو کی کیسدارت می وی کے مطابق بود الی بازی قرل می کی ہے۔

ان کی نماز جناز ورز منے کا تھم دیدیا ہو۔

لہذا جن روایات بی شہداءِ اُ مدکی نماز جناز و کی لعی ہے دوای پرمحمول ہیں انکین اس تو جیہ پرتمام روایات منطبق نییں ہوتیں۔

(۲) ۔ دوسری تو جید ہے کہ حدیث باب یمن" لمم بصل علیهم " ہمرادیہ کوآپ کے اللہ میں اللہ کہ اس کے کہاس برجموی طور پردوایات منطبق ہو جاتی ہیں۔(۱)

# قبر برنماز جنازه پڑھنے کا حکم

"حدثناالشعبی أخبرنی مَن رأی النبی صلی الله علیه و سلم .....و رأی قبراً منتبلاً فصف اصحابه خلفه فصلّی علیه الفیل له مَن أخبر كه الفقال: ابن عباس "(دواه الترملي) تبریزنماز جنازه کے بارے عمل فقها مكا فقلاف ہے۔

امام مالک کے فزد کی۔" صلواۃ علی القبو" بین قبر پرنماز جناز ہ پڑھناملی الاطلاق ناجا زُنے بینی خواواس میت پر پہلے نماز جناز ہ پڑھی گئ ہویا نہ پڑھی گئ ہو۔

امام شافعی امام احمد اورداؤد طاہری وغیرہ کا مسلک بیہ ہے کہ جوفض میت کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا مواس کے لئے "صلوفة علی القبر "کا جوازہ۔

دخیکامسلک یہ ہے کہ " صلوۃ علی القبر" صرف ولی میت کے لئے جائز ہے جبکہ وفی مے مندیکامسلک یہ ہے کہ " صلوۃ علی القبر" صرف ولی میت کے لئے جائز ہے جبکہ دفن کردیا کا سے پہلے نماز علی شار کی اس کے سوا دخیہ کے نزد یک جواز کی کوئی صورت نہیں۔

چرجن معزات کنزد یک " صلواة علی القبر " کاجواز ہوواس جواز کے لئے سعت ذن کی شرط لگاتے ہیں۔

چنانچام شافی کے زویک دنن کئے جانے کے بعد سے ایک مہین تک نمازی مخبائش ہے۔ الم ابومنیڈ کے زویک جن دومورتوں جس "صلواۃ علی القبر" کا جواز ہے، وزوا۔ سرف

<sup>(</sup>١) قاله شيخ الإسلام المقني محمدتقي العقماني أدام الله إقبالهم ، درس لرمذي: ٣٨٨/٣

<sup>(</sup>r) ملخصاص درس لرمذي :۲۸۳/۳ ، و كفافي الدرالمنظود: ۲۲۹/۵ و نفحات العقيج :۳/۲

۔ ان دت تک ہے جب تک کرمیت کے احمدا و منتظر نہ ہوئے ہوں ، ہراس کی صدیمین دن بیان کی گئی ہے، لیکن اُسی ہے کہ اس کی کوئی متعینہ مدت مقرر نہیں بلکہ جگہوں اور مکانات کے اختلاف سے علم مختلف ہوسکیا ہے۔ مدادای پر ہے کہ میت کے اعمدا و بھی اختثار نہ ہوا ہو۔(۱)

بهرمال دومورتول کے مواکی بھی صورت میں ایام ابوطیع "کے زدیک" صلوۃ علی القبر" جائزئیں۔

دلاكل احناف

ال النبي صلى الله الله على البيل الم الله على الم الله وسلم نهى أن يصلى على المجنائزيين القبور ".

ملاسہ عثاثی اس مدیث کوذکر کر کے فرماتے ہیں کہ جب تبور کے درمیان نماز جناز ہمنوع ہے تو مین قبر پرنماز جناز وبطریت اولی ممنوع ہوگی۔

حنید کی دوسری دلیل تعالی امت بھی ہے کہ سلف وطلف میں سے کی نے بھی آنحضرت سلی اللہ علیہ منازمیں ہے کہ اللہ علیہ کم سلف وطلف میں سے کہ دوخہ اقدی پرنمازمیں پڑھی حالا نکدا نبیا ولیہم المصلا قوالسلام کے اجساد مبارکہ احدید محفوظ رہے جس اورز مین انہیں اونی نقصان نبیں پنجاتی۔

جہال تک مدیث باب کاتعلق ہے مودہ آپ کی خصوصیت ہے اس لئے کہ آپ تمام مؤمنین کے ولی میں جیسا کدار شاد ہے" النبی اولیٰ بالعؤمنین من انفسھم ".(۲)

جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا حکم

"عـن عـامربن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ذارأيتم فقوموالهاحتى تخلفكم أولوضع " (رواه النرمذي)

اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ امام احمد ، امام اسحاق ، ابن مبیب ماکل ، ابن ما بحثون ماکل کے نزد یک جنازے کے لئے

<sup>(</sup>۱) والعلى عبدالله المجمعهد: ١ /٢٣٨ ، و قمع الملهم : ٣٨٣/٣ ، ماجالي الصلوة على القبر بوبيان أقوال العلماء في ذلك بوليطيل ماهو المحل.

<sup>(</sup>r) ملخصاص توس ترمذی :۳۸۹/۳ ، وانظراًیشنا ، الغزالمنظود:۲۱۵/۵ ، و[تعام البازی :۳/۳ : ۵ · ۳/۳

تیام اور عدم قیام دولوں کا اختیار ہے، کیونکہ اس بارے میں دونوں تشم کی احادیث موجود ہیں۔

امام ابن حزم جنازے کے لئے کھڑے ہونے کے استخباب کے قائل ہیں، وہ صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ امام مالک ، امام ابوطنیفہ اور امام شافعی جنازے کے لئے قیام کے حکم کومنسوخ مانے ہیں ، البذا حدیث باب میں خدکور حکم ان کے بہال منسوخ ہے۔ (۱)

اورتر مَدى من معرت على كروايت كواس كے لئے تائخ قرارو يتے بيں " أن ه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال على : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ".

جس کامطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جنازہ کے لئے قیام فرماتے تھے پھر بعد میں آپ نے اس کورک کردیا تھا ملکان لا بقوم إذار أى المجنازة . (٢) والله اعلم

#### "اللحدلناوالشق لغيرنا "كمطالب

" عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللحدلناو الشق لغيرنا " ( رواه العرمدي)

اس روایت کے تقریباً پانچ مطالب بیان کئے محتے ہیں:

(۱).....ا يكمطلب يه بيان كيا كميا م كو الحد المسلمانول كے لئے ہاور اشق الميودونعمارى وفيره دومرے كفار كے لئے مال مورت ميں روايت الشق الرائد كى فضيلت يروال موكى \_

(۲) ..... دومرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ لحد الل مدینہ کے لئے ہا در" شن" اہل کمہ کے لئے ہے اور" شن" اہل کمہ کے لئے ہے اس مورت میں کی ایک کی فضیلت کا بیان نہیں ہوگا بلکہ بیان واقع ہوگا کہ مدینہ کی زمین خت ہوگا کہ مدینہ کی نماہ پر" لحد" کی مناہ پر " لحد" کی کی کے دور الحد پر " لحد" کی کی کے دور کے دور کے در الحد پر " کے دور کے

(٣)..... لنا "ے مرادمو منین امت محدید ہیں اور "غیر نا"ے مرادمو منین امم سابقہ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہم لحد کو اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لئے اولی ہے شق کے مقابلہ ہیں، اس صورت ہیں

<sup>(</sup>١) راجع للمقاهب ، شرح النووي على صحيح مسلم : ١٠/١ ، وحاشية الكوكب النوى: ١٩٢/٢ -

 <sup>(</sup>۲) ماخوذمن درس لرمذی :۳/ ۱۹۱ مع زیادة و إیطاح .

اس مقعود فعلیت لحد کوبیان کرنا ہے نمی عن الشق مقعود بیں۔

(۳) ..... فيخ عبدالحق محدث و بلوئ فريات بين كداكر" لهذا " ميمراد مسلمين اور" لمعبونا" مي يبودونساري بين تب تواس مورت مي لحدى نعنيلت بلكه كراميع شق پراس مديث كي دلالت طاهر ب اوراكر" لغيرنا " مرادام سابقه بين تواس مين مرف اثراره بانغنيت لحدى طرف.

(٦)....اورا يك احمال يمى بكر "لنا " عمرادمعا شرالانبياء بيعن اللحدلنامعا شر الأبياء والشواعل اللحدلنامعا الألبياء والشق جائز لغيرنا. (١) والتداعل

# قبرمیں میت کے پنچے چا دروغیرہ بچانے کا تھم

" حدّثناعثمان بن فرقدقال: سمعت جعفربن محمدعن أبيه قال: الذي ألحدقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوطلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم " (رواه الترمذي)

قبر مں میت کے نیچ جا دروغیرہ بچانے کا کیاتھم ہے؟ اس بارے می تموڑ اساا ختلاف ہے۔ چنانچہ مدیث باب کی بناء پر شافعیہ میں سے علامہ بنویؒ فرماتے ہیں کہ قبر میں میت کے نیچ جا درو فیرہ بچھانے میں کوئی حرج نہیں۔

سین ایام شافع سیت جمہوراس کی کراہت کے قائل ہیں، اس لئے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اوردور مے میں ایام شافع سیت جمہوراس کی کراہت کے قائل ہیں، اس لئے کہ بی کریم سلی البوموسی اوردور مے میں الموسی الموسی الموسی الموسی الموسی و الا تبعولی بمجموء و الا تبعولی بمجموء و الا تبعیل علی لحدی شیئا یعول بینی و بین التراب " می کردوایت کے آخر ش کے" قالواله: سمعت فیه شیئا ؟ قال: نعم، من رسول الله صلی الله علیه وسلم ".

مديث ياب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے مویفعل حضرت فقر ان نے محابہ کرام کے مشورہ سے نہیں کیا تھا بلکے مین ممکن ہے کہ محابہ کرام کواس کاعلم عی نہ ہو، پھر قبر مبارک بھی گہری تھی اس بھی آسانی سے جادر بھی نظر نہ آسکی تھی ۔(۱)

پرخود مفرت شقران کا یا فعل سنب تدفین کے طور پرند تھا بلکہ وہ یہ چاہتے ہے کہ آپ کی چادر آپ کے جادر آپ کے بعد کوئی استعال ندکر سکے، جیسا کہ "التلخیص الحبیر" کی ایک روایت میں اس کی تصریح مجمی آئی ہے۔ (۲)

اس كى ماده ما فظر مرائد قل كرتے إلى" و ذكر ابن عبد البر أن تىلك الفطيفة استُخوِجت قبل أن يهال عليها التواب ". كروه ما درقبر برمثى و النے بہلے تكالى كى - استُخوِجت قبل أن يهال عليها التواب ". كروه ما درقبر برمثى و النے بہلے تكالى كى اللہ محلبہ كرام كو جب اس ما دركر كفتے كاملم مواتو انہوں نے وہ ما در كر كفتے كاملم مواتو انہوں نے وہ ما در كر كفتے كاملم مواتو انہوں نے وہ ما در كر كام كى تائيد موتى ہے - (٣)

### قبركوبلندكرنے كى جائز حدكياہے؟

"عن أبى واثبل أن علياقال: الأبي الهياج الأسدي: أبحث على مابعثني به النبى صلى الله عليه وسلم: أن لاتدع قبر أمشر فألاسويته و لاتمثالاً الاطمسته "(رواه النوملي)

الله عليه وسلم: أن لاتدع قبر أمشر فألاسويته و لاتمثالاً الاطمسته "(رواه النوملي)

الله عليه وايت عن قبر شرف سے مرادوه قبر ب جوقد رسنون سے زائداو في موردراصل الله عليه المبيت قبرول بربا قاعده ممارت منا ليت شے اور أبيس زياده او نجاكرد سے شعال لئے في كريم ملى الله عليه

المناس روایت میں "سویہ" ہے مراو بالکل زمن کے برابر کرویتائیں ہے جیہا کہ بعض الل اللہ منے ہما المکا اللہ اس کا محمل اللہ اس و ماسو اللہ اس جنانچ بیشتر فقہا و کے زدیک قبر کوایک بالشت تک بلند کرنا مشروع ہے اور اس کا

وسلم نے اس سے منع فر مایا۔

<sup>(</sup>۱) الکوکب الدری: ۱۹۳/۲

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحيير: ٢- ١٣

<sup>(</sup>٣) ملخصاص درس ترمذي :٢٩٣/٣ ، وانظرأيت ، تفحات التطبح في شرح مشكرة المصابيح :٩٩/٣

جوازمت حدوروایات سے ایس ہے۔

چانچ کے ابن مبان اور بیکل عل مخرت جایگ مدیث ہے" الله الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحداً و نصب علیه اللبن نصباً ، و رفع قبره عن الأرض قلوشبر ".

نیزیج بخاری شی دمزت سفیان تمارگی روایت ب" أنه دای قبر السبی صلی الله علیه وسلم مستماً ".

ان روایات سے قبر کوایک مدتک بلند کرنے کی اجازت معلوم ہوئی البتہ ایک بالشت سے زیادہ قبر کو بلند کرنا کر دہ ہے اور جو قبراس سے زیادہ بلند ہواس کوایک بالشت تک لے آنامتحب ہے معدیث باب میں " لاتدع فبر أمشر فا إلاسویته " ای رجمول ہے۔(۱)

قبری بلندی کی بیئت کیا ہوگی؟

پر قبروں کو ایک بالشت کے بعقر راو نچا کرنے کی بیئت کیا ہوگی؟اس می فقہا مکا اختلاف ہے۔ چنانچ امام ابو معنیفی امام مالک ،امام احتراد رسفیان توری کا مسلک سے کے قبر کو ہال نما بنایا جائے گئے۔

جبدامام ثافق كزديداس كوطع اورمر لع بنايا جائكا۔

دلائل فقهاء

جمهورکی دلیل بخاری پس معزت مغیان تمارگی روایت ہے" آن و رای قبر النبی صلی الله علیه و الله و مستّماً ".

الم ثماني استدلال عم فرمات بيس " بسلف نان دسول الله صلى الله عليه وسلم مطّع قبرابنه إبراهيم ".

نیزمدیث باب پس" الاسوّبته "کبمی منطح متانے پرمحول کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ملحصاص درس ترمذي :٣٩٣/٣ ، والطرأيصا ، الدوالمنظو د: ٢٤٩/٥

### واضح رہے کہ یا خلاف انعلیت میں ہے درنہ جائز دونوں طریقیں ہیں۔(۱) مردول کے لئے زیارت قبور کا حکم

"عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدكتُ نهيتكم عن زيارة القبوروقداذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تُذكّر الآخرة " (دده النرمدي)

نی کریم ملی الله علیه دسلم نے شروع اسلام میں جبکہ توم کے عقائد پختہ نہ تھے ذیارت قبورے منط فرمادیا تھالیکن بعد میں جب عقائد میں پختلی پیدا ہوگئ تو زیارت قبور کی اجازت دیدی مگئی ،جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔

البتاس می اختلاف ہے کہ مردوں کے لئے زیارت تجور کی شرق حیثیت کیا ہے؟
چنانچ این جنم فاہری فرماتے ہیں کہ زیارت تجور مردوں کے لئے واجب ہے آگر چہ زعم کی عمل ایک مرتب ہی کون نہووان کا استدلال صدیث باب می " فحزودوها " کے امرے ہے واورا مروجوب کے لئے آتا ہے۔

جہورائد کے زدیک مردوں کے لئے زیارت تبورمسنون ومتحب ہے واجب نہیں ،اور جہال کک مدیث باب میں" فزورو ھا" کے امر کاتعلق ہے، جمہور کے ہاں وہ ابا حت اور ندب کے لئے ہے نہ کہ جوب کے لئے ۔ کہ وجوب کے لئے۔

اس کے برنکس ابن سیرین، ابراہیم نخنی، اور امام شعنی کے نزدیک مردوں کے لئے زیارت قیور مطلقاً کرووہ ہے۔ (۱)

# عورتوں کے لئے زیارت قبور کا حکم

" عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائرات القبور ...المخ " (دواه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) درس لرمذی: ۲۹۱/۳ برگلافی نفحات التنابیع: ۹۷/۳

رُد) درس ترمـذي ٢٩٢/٣ مع إيصاح وزيادة قليلة من المرتب عفائق عنه ، والتفصيل في التوالمنصود: ٢٨٣/٥، ومعنات التقيح في شرح مشكولة المصابيح :١٢/٣

مورتوں کے لئے زیارت قیور کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس ہارے میں نقہا ، کا اختلاف ہے۔ بعض معزات فرماتے میں کہ مورتوں کے لئے زیارت قبور مطلقاً منوع ہے ،ان `منزات کا شدلال مدیث باب ہے ہے۔

جبکدامام ابوطنیف ہے اس بارے میں دور دایتی ہیں، ایک کراہست تحریکی کی اور دوسری جوازکی،
ن دونوں روایتوں میں محج تطبیق ہے ہے کہ عور توں ہے اگر قبروں پر جزع وفزع کا اندیشہ ہویا ہے پردگی کا
وف ہوتو کروہ ہے۔ اور اگر جزع دفزع کا اندیشہ نہ ہوتو ہوڑھی عور توں کے لئے باپردہ جانا جائز ہے البتہ جو
ن خواتین کے لئے کردہ ہے۔

جہاں تک صدیث باب کاتعلق ہوہ و بظاہراس وقت ہے متعلق ہے جب زیارت بجور مطاقا اماز تھی مجیدا کہ اس ممانعت اور پھراس کے منسوخ ہونے کاعلم حضرت بریدہ کی روایت ہے ہوتا ہے اور ظاہر کسنٹ لھینکم عن زیارہ القبور فزورو ھا "(۱) بہر حال زیارت بنور کی ممانعت منسوخ ہے ،اور ظاہر یہ کہ یہ نے اور سازور و و ا "کا تکم مردوں اور مورتوں دونوں تی کے لئے ہے ، کیونکے قرآن وصدیث میں بہر ہے کہ یہ نے اور تا ان وحدیث میں بہر تان ہوئے میغہ نذکرے خطاب کیا گیا ہے ، جبکہ با تفاق ان ادکام میں مورتمی بھی شرک یک بھرت ادکام بیان ہوئے میغہ نذکرے خطاب کیا گیا ہے ، جبکہ با تفاق ان ادکام میں مورتمی بھی شرک بھی ہیں۔ (۱) والنداعلم

#### نقلِ میت کا مسکلہ

" عن عبدالله بن أبى مليكة قال: توقى عبدالرحمن بن أبى بكر بالحسشى، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها " (رواه النرمذي)

میت کوایک مقام ہے دومرے مقام کی طرف نظل کرنے کے بارے بھی اختلاف ہے۔

ابعض مفرات کے زوید یک روہ ہے ، اور بعض کے زویک جائز۔

ایک قول یہ ہے کہ ایک دومیل شہرے باہر ہجائے بھی حرج نہیں اس نے داکھ کروہ ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ بادون السفر اپنی مسافست سفر کی مقدارے کم ہجائے گی مخائش ہے۔

١٠) كمامر في المسئلة السابقة

<sup>(</sup>۲) درس لرمدی ۱۹/۲ و ۲۹۰/۳ و ۱۹۰<mark>/۳ و معجات السفیح ۱۳/۳ و وانظر آیضا ، اِنعام ظائری ۱۳۰٬۳۳۰ و الفرالسطود</mark> - ۱۹۸۲/۶

ایک تول ہے کہ سفر کے بقدر نیجانا مجی محرد وہیں۔

ا مام شافی فرماتے ہیں کہ میت کوایک جگہ ہے دوسری جگہ لیجانا پندیدہ نہیں اللہ یہ کہ کمہ مدید اور بیت المقدی میں ہے وہ کی ہے قریب ہوتو اس مسورت میں وہاں نتقل کر دینا درست ہے۔ امام محمد ہے منقول ہے کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنا محنا ہ اور معصیت ہے۔ (۱) احنا فے کافتوکی

بہر حال حنفیہ کے ہال فتو کٰ اس پر ہے کنغش کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بیجانا جائز نہیں الآیہ کہ وہ دوسرامقام ایک دومیل کے فاصلہ پر ہواور ذن کے بعد نعش نکال کر بیجانا تو ہر حالت میں تا جائز ہے۔ (۱)

## میت کورات کے وقت دفنانے کا حکم

"عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر أليلاً " (دواه الترملي)
السحديث معلوم بوتائ كرميت كورات كودفتانا جائز ب، چنانچ جمهور كاسلك يكى ہے۔
البت حسن بعری سعيد بن السيب اور قناد "ك نزد يك رات كودفنانا كروه ہے، امام احمد كى ايك
روايت بحى الى كے مطابق ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں کہ رات کو دفتا نا جائز بی نبیس اللا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔

ان دعزات كى دليل طحاوى من دعزرت ابن عركى روايت هي ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنو امو تاكم بالليل ".

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یم انعت رات کو دفانے کی کراہت کی وجہ سے نہتی بلکہ آنخفرت ملی اندعلیہ وسلی ایخ زمانہ میں فوت ہونے والے تمام مؤمنین کی نماز جنازہ پڑھنا چا ہے تھے اور آپ کا ارشاد تھا " لا اعرف مامات من کے میت بین اظہر کم الا آذنتمونی به فان صلوتی علیه رحمه " اور رات کو دفانے میں چونکہ اس کا خطرہ تھا کہ آپ کی راحت کو کھونل رکھتے ہوئے آپ کواس کی اطلاع ندو یجائے اس لئے ممانعت کی گئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) انظرللطميل ، عمدة القارى:٨/٦٢ ١

<sup>(</sup>r) درس ترمذی :۳۹۹/۳ و انظرآیشا ، الدرالمنظودعلی سنن آبی داؤد: ۲۳۹/۵

<sup>(</sup>٣) راجع ، عمدة القارى: ٨/ ١٥٠

#### دلائل جمهور

(۱) ....جمبور کی ایک دلیل تو حدیث باب ہے۔

(۲) .... دومری دلیل می جغاری می حضرت این عمال کی روایت ب"قسال: صلمی النبی صلمی النبی مسلمی النبی مسلمی النبی مسلمی الفی الله علی رجل بعد ما دفن بلیلة قام هو واصحابه و کان سال عنه، فقال: من هلا؟ قالوا: فلان، دفن البارحة ، فصلواعلیه ". اگرمیت کورات عی دفن کرنے می کوئی کرا بهت بوتی تو آن ق آنخضرت میلی الله علیه وسلم اس موقعه برضر ورکیر فرمات -

(٣) .....نيزرات كودنانا خود آنخضرت ملى الله عليه وسلم كمل عنابت ب، چنانچ سنن الى داؤد مى معفرت ما برين عبدالله كى روايت آئى ب فرمات بين "داى نساس نساد أفسى السعفيرة، فاتوها، فإذا وسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم ... إلى ". (١)

#### میت کوقبر میں أتارنے كاطريقه

" عن ابن عباسٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبراًليلاً فأسرِج له سراج فأخله مِن قِبَل القبلة " (دراه الترمذي)

میت کوتبر می کس طریقے ہے اُتار نا جا ہے؟ اس بارے میں نقبا و کا اختلاف ہے۔ چنا نچہ دخنیہ کے نزویک سنت یہ ہے کہ میت کوتبلہ کی جانب سے تبر میں داخل کیا جائے جس کی مورت یہ بوکہ جناز و کوقبر سے قبلہ کی جانب میں رکھا جائے اور پھراس کواس جانب سے عرضاً قبر میں اتار اجائے۔ (۲)

الم شانق اورالم احمد كزوي "سل "افضل ب،اس كل صورت يه وكى كرميت كوتبركى بال كل صورت يه وكى كرميت كوتبركى باكتى ك ما تعد بور جراس كوتبر على كمينجا جائد كالرقبر كى جانب اس طريقة سے ركھا جائے كرميت كالرقبر كى باكتى كے ساتھ ہو، جراس كوتبر على كمينجا جائے اس الور بركر مريبلے قبر على وافل واور باؤں بعد على ۔

متدلات ائمه

حنيكا التداال وديث باب ع بجس من " فاحده مِن قبل القبلة " كالفاظآت

<sup>(</sup>۱) ملخصاً من دوس ترمذي : ۳۰۱/۳ ، والطرابط ، الدرالمنظود: ۲۳۵/۵

<sup>(</sup>٢) مثالع العناكم في لرئيب الشرائع : ١٨/١

س-ب

نيزان كاستدلال معنف عبد الرزاق كى ايكروايت يمى ب" إن علياً أحداب ويلبن المحفف مِن قبل القبلة ".

الم ثمانی کا استدلال 'مسترثانی' کی ایک دوایت ہے " عن ابس عباس قبال: سُلّ دسول الله صلی الله علیه وصلم من قِبل داسه ".

کین علامہ عثاثی نے اعلاء السنن (۱) ہیں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اول تو اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند درست بھی ہوتب بھی بیٹو دا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علی ہوتب بھی بیٹو دا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علی ہوتب بھی ہوتب بھی بیٹو دا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام گا آپ کو دفتاتے وقت " مسل " پھل کرنا ایک ضرورت کی وجہ سے تحاس اللہ کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک و ہوار کی جڑ میں تھی اور قبلہ کی جانب سے داخل کرنا ممکن میں نہ تھا۔ (۱)

خود شی کرنے والے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی یانہیں؟

ت تعن جابربن سمرة أن رجلاً قتل نفسه فلم يصلّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم " (رواد النومذي)

اس سنلدی اختلاف ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی یانہیں؟ امام ابوصنیف امام مالک امام شافعی اور واؤد ظاہری کے نزد کیک خودکشی کر کے مرنے والے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی۔

جبدامام احمد کامسلک بہ ہے کہ خلیفہ وقت تواس کی نمازند پڑھے البتہ بقیدلوگ اس کی نماز پڑمیس کے۔

صدیب باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز نہ پڑھنے کوا مام احمدٌ ای پرمحول کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اورا مام اوز اگ کے نزدیک خود شی کرنے والے پرکسی حال میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔(۲)

<sup>(</sup>ا) إضلاءِ السنن: ٢٥٣/٨

<sup>(</sup>٢) ملخصاص درس فرملي :٣٠٢/٣ ، و كلافي الدرافينطر دهلي سنن أبي داؤ د :٢٤٣/٥ ، وتقحات العليج :٩٩/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، المغني لاس قدامة: ٥٥٦/٢ ، والمجموع شرح المهذب :٣٦٤/٥

دلائل جمہور

جمهور کی دلیل سنن دار قطنی علی حضرت ابو بریر و کی روایت ہے " صَلُو الحلف کل ہوو فاجر وصلُو اعلی کل برّوفاجو... إلخ ".

علامه ابن قدامة في جمهوركي وليل كطور يريدوايت ذكركي ب " صلواعلى من قال: لاإله إلاالله ".

حفرت مابر کے اثر ہے بھی جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں " صلّ علی مَن قال: لاإلله إلا الله ".

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے وہ جمہور کے نزد کی زجر پرمحول ہے تا کہ اس فعل کی شناعت واشح ہو سکے ورند دوسر مے محابہ کرام نے ضروراس پرنماز پڑھی ہوگی، جیبا کہ اس تم کاعمل نی کریم ملی اللہ علیہ ملم سے مدیون کے بارے جس بھی ٹابت ہے۔ (۱)

## كفالت عن المتيت درست بيانهين؟

" عن ابى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلواعلى صاحبكم فإن عليه ديناً ، قال أبوقتادة : هوعلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ فقال : بالوفاء، فصلى عليه "(دواه النرملي)

میت کی جانب سے کفالت کرنا درست ہے یائیں؟اس بارے بھی نقبها وکا اختلاف ہے۔ ائر وٹلا شاور حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ میت کی جانب سے کفالت درست ہے خوا ہ اس نے اتنا مال مجمور ابوجس سے اس کا دین ادا کیا جائے یا نہ مجمور ابوء یہ حضرات صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

جبدامام ابوصنیفد ورسفیان توری کا مسلک به به کدا گرمیت نے اتنامال ندم موز اہوجس سے اس کا قرضدادا کیا جا سکے تو میت کی جانب سے کفالت درست نہیں الا یہ کدمیت کی حیات بی یم کوئی آ دی اس کی جانب سے کفیل بن محیا ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ملحصًا من درس فرمذي :٣٠٥/٣ ، وانظر أيضا ، الدوالمنضود: ١٥٦/٥

<sup>(</sup>٢) راجع والمجدوع شرح المهلب: ٣ / ٨ ، والمثنى لابن قدامة: ٩٣/٣ ٥

اس کے کہ کالت نام ہے "ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة مطلقاً "كا،اورميت كمرنے كے بعداس مطالب ماقط ہو كيا لہذا "ضم ذمة إلى ذمة "مكن شربا كه كالت كن الميت ورست ہو كيا البت اگرزندگى على مي كفيل بن كيا ہوتو "ضم ذمة إلى ذمة "كا تحق ہو كيا، جراميل (امل مدين) كرنے كے بعدمطالب كے لحاظ ہے اميل كاذمة وركيا كيكن فيل كاذمه باتى رہ كيا المان معترر ہے كى۔

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک صدیث باب کاتعلق ہے،اس میں ابوقادہ کا قول " هوعلی " کفالت کے لئے نیمی بلکدوعدہ ہے، سکا قرید نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کاریکسہ " بالوفاء ؟".

نیزیہ می مکن ہے کہ ابوقادہ اس میت کے اس کی حیات ہی میں کفیل بن میکے ہوں اور اس وقت " هو علتی " کہ کراس کفالب سابقہ کا اخبار مقصود ہونہ کہ انتاع کفالت۔(۱)

# جوتول سمیت قبرول کے درمیان چلنے کا حکم

"عن بشيرمولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فإذارجل بمشي في القبورعليه نعلان فقال: ياصاحب السبتين او يحك ألق سبتينك ... إلخ "(رواد الموداؤد)

اس سلد میں اختلاف ہے کہ جوتوں کے ساتھ قبروں میں چلنا جائز ہے یانہیں؟ چنانچہ امام احمد کے نزد کی قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا مکروہ ہے، ادرا بن حزم ظاہری کے نزد کی سبتی جوتے پہن کر چلنا مکروہ ہے، اس لئے کہ صدیث باب میں جوکیروارد ہے وہ سبتی جوتوں پر عل ے۔

<sup>(</sup>١) درس ترملي لشيخ الإسلام المفني محمد تقي العضائي أدام الله بقالهم بصبحة وعافية :٣٠٤/٣

کین شن این بادر سن خمال کی ایک وایت یم " فقال ابو فعادة: أنافت کفل به " کی افتا قائے ہیں ان کوندہ مدہ مرکول کی بار نامی کی بار میں ایک کے جواب یہ ہے کہ داری بحث کا است من الیت تعنا ہے ار مے می بار میں الکھال الر بابات کی اطاع ماسن ، جین اس کا مج جواب یہ ہے کہ داری بحث کا است من الیت تعنا ہے اس دوایت سے جو سیس ہو سکا ، اس کا جو ت و ت بوتا جب محتفل ( کا اس کے ذکر دیا نے بار کے عمال کی اللہ میں بورک الیت تعنا کی کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی دوایت عمال کا کو کی اور کی دوایت عمال کا کو کی اور کی دوایت الی کو کی دوایت عمال کا کو کی اور دوایت ، المورف المندی مع جامع الدو صلی . ا / ۲۰۵ مور علاہ واست : ۲ ا / ۲۵۲ )

جبکہ جمبور علا ماور ائمہ ملاشے نزد کی قبرستان میں جوتے بیکن کر چلنا با کراہت جائز ہے۔ ولائل ائمہ

المام المرادراين حزم عديث بابس استدال كرتے ميں۔

جَكِهِمبودا بودا وَدى ص معزت النسكى دوايت ساستدلال كرتي إلى "عن النبي صلى الله عليه على النبي صلى الله عليه وصلم أنه قال: إن العبدإذا وُضع في قبره وتولّى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ".

ال حدیث من بی کریم ملی انفه نلیدوسلم نے بی تقری فرمائی ہے کہ جب میت کوفن کر کے اس کے متعلقین واپس لوٹے ہیں تو و و میت تبر میں ہوتے ہوئے ان هے جو توں کے کھٹ کھٹ کھٹ کی آ واز شتا ہے،
اس معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ جوتوں سمیت تبروں کے درمیان چلتے تھے، لبندااس حدیث سے یہ ابند ہوتا ہے کہ وقر ول کے درمیان جوتوں کے ساتھ چلنا جائز ہے۔

اور جہال کے مدیث باب کاتعلق ہاس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں:

(۱)....اول یہ کہ حدیث باب میں نمی بیان اولویت کے لئے ہے بعنی قبرول کے درمیان ملنے کے مورت میں اولی یہ ہے کہ جوتے اتارویا جائے۔

(۲) .....دومرے یہ کہ حدیث باب میں ندکورہ نمی خیلاء کی وجہ سے تھی کہ دہ فخص سبتی جوتے میں کراڑا تا ہوا چل رہا تھا،اس زبانہ می سبتی جوتے عمدہ شارہوتے تھے۔

(r) تیرے یہ کہ وہاں پرنمی لا جل القذر تھی ، یعنی موسکتا ہے کہ اس کے جوتوں کونا پاک لگ ری ہوگی۔(۱)

# كتاب النكاح ومايتعلق به

نکاح باب عبادات سے ہے یا معاملات سے؟

"عن أبى أيوب قال:قال زسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين الحياء ، والتعطر ، والسواك، والنكاح " (رداه الترمذي)

اس من اختلاف م كه نكاح باب عبادات من شامل م يامعالمات من؟

امام شافعی کے نزد یک نکاح عبادت نبیس، بلکددوسرے عقود مالیہ کی طرح ایک معاملہ ہے۔

جكد حنفيد كزديك ووعقد مالى مونے كے ساتھ ساتھ عبادت بحى ب-(١)

دننید کی بات کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ نکاح میں " خطبہ" اور" ولیمہ" مسنون ہیں،نکاح شاہرین کے بغیردرست نہیں ہوتا،اس کا فنخ ناپندیدہ ہے،اس کے بعدعدت واجب ہوتی ہے، تمن طلاقوں کے بعد بغیردرست نہیں ہوتا،اس کا فنخ ناپندیدہ ہے،اس کے بعد بغیر سالہ کے تجدید نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، یہ خصوصیات کی اور معالمہ میں نہیں پائی جا تمیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح دوسرے معاملات کی طرح محض ایک معالم نہیں بلکہ یہ عبادت بھی ہے۔(۱)

نكاح كب جائز باوركب واجب؟

ال پراتفاق ہے کہ غلبہ شہوت کی صورت میں نکاح ضروری ہے چنانچہ ایسافخض مہراور نفقہ پر قدرت رکھنے اور حقوق ز وجیت اداکر نے پرقاور ہونے کے باوجودا کرنکاح نے کریگاتو گنہگار ہوگا۔ (س) لیکن اگر حالب فو قان یعنی غلبہ شہوت کی حالت نے ہوتو نکاح کی شرقی حیثیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ فام میں میں خرائی میں ہے دو حقوق ز وجیت کے ادا

<sup>(</sup>۱) فعم الباري : ۱۰۳/۹ م وعمدة القاري : ۲۹/۲۰

<sup>(</sup>r) درس ترمذی : ۳۱۲/۳ ، و کشف الباری مکتاب النکاح ،ص: ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) راجع ، بنالع العنالم :٢٢٨/٢

کرنے پرقادر ہو۔

لیکن جمہور کے فزد کیا اسی صورت میں نکاح فرض نہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں متحد دسحلہ کرام نے نکاح کوچھوڑ رکھا تھا پھر بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پرکوئی نکیرنہیں فرمائی ،اگر نکاح فرض ہوتا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کونکاح کا ضرور تھم دیے اور ترک پر محمر بھی فرماتے۔(۱)

تحلی للنوافل افضل ہے یا نکاح؟

· پراس میں اختلاف ہے کہ فرائعل کے بعد آ دی کے لئے جاتی لاء افل یعی نفلی عبادات کے لئے خود کو قارع کر لیتا افضل ہے یا تکاح؟

الم شافق كزديك فكاح محض مباح ب اورنقى عبادات كے لئے خودكوفارغ كرليما اختفال بالكاح كے مقابله من افغل بے۔

احناف کی اس مسئلہ میں تمین روایات ہیں ،ایک استحاب کی ،دوسری سدیت کی اور تیسری وجوب کی۔

بہر حال حنف کے نزدیک نکاح مسنون ہے اور قدرت کے باوجود ترکب نکاح ظاف اوئی ہے۔ نیز افتعال بالکاح تحلی للعباد ق کے مقابلہ میں افعال ہے۔

دلائل نقها و

المهمانی کا استدلال آست قرآنی " و وبنسل إلیه وبنیلاً" ہے ہے بیٹل کے منی انعلام کن النہاہ ادر ' ترکب نکاح'' کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) درس لرمذی : ۳۱۳/۳ ، و کشف الباری «کتاب النگاح «ص: ۱۳۰ » وقتع الملهم :۲۲۹/۱ «کتاب النگاح «ذکر المسام الرجل فی التزویج » ومذهب العلماء فی من پیجب علیه النگاح ومن بندب فی خله .

#### جكد دنند كدلائل درج ذيل بن

(۱).....آیت قرآنی "ولقدار سلنار سلائمن قبلک و جعلنالهم از واجأو خریّه " . اس سے داشح بے کہ انبیاء کرام میہم السلام کی اکثریت نکاح پڑمل کرتی آئی ہے ،اگرترک نکلی اولی ہوتا تو یہ دعزات اے نہجوڑتے۔

(٢)..... وعزت الوالوب المسارئ كي مديث باب: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء، و التعطر، و السواك، والنكاح " .

جہاں تک "و نبت الله نبتیلاً" ہے استدلال کا تعلق ہواں ہے مرادر ہائیت بیل بلکہ ذہر ہے، جس کا عاصل یہ ہے کہ دل میں اللہ کی مجت عالب ہواور علائق و نیویاں میں رکاوٹ نہ بن کیس اگراس میں ترک نکاح کا حکم ہوتا تو اس کے پہلے کا طب تو خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم عی ہے، جس کا تقاضایہ تھا کہ آپ بھی نکاح نہ فرماتے، حالا تکہ آپ نے متعدد نکاح کے جواس بات کی دلیل ہے کہ اس آ بہت ہوتی ہے:"

آ بت ہے ترک نکاح مرادیس، خود باری تعالی کے ایک دومرے فرمان سے بھی اس کی تا تیہ ہوتی ہے:"
ور هبانية د ابتدعو هاما کتبنا ها عليهم ". (۱)

## كفاءت محض 'دِين 'مين معتبر ہے يا 'حرفت 'و'نسب 'مين محى؟

" عن أبى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم مَن ترضون دِينه وخُلقه فزوِّجوه "(رواه الترملي)

اس ملد بن اختلاف ہے کہ نکاح میں کفاء ت(۲)محض"دین" میں معتبرہے یا"حرفت"و "نب"می می می ؟(۲)

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من دوس ترملی :۳۱۳/۳ ، وانظر آیشا ، طفر المنظودعلی سنن آبی داؤد:۳/۳ ، و کشف الیتری ، کتاب النگاح ، ص: ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) كامت عرادر داور وروات كورم ان مادات اور برايرل ب-

<sup>(</sup>۳)س بارے می تنسیل بکواس طرح ہے کہ دننے کے زویک کا مت تمن چنے وال میں بالا تفاق معتمر ہے بنب ، فریت ، بال بنان تمن کے مطاوہ داد مف القب نے جن مین دین اور منعت ، فرخت ۔

چنام الرسند آورا م الربست کنود یک کناه ت فی الدین ستر بسام الا کنود یک تیمان دوفر ماست جی کردین اسور آفرت سے ہے۔

اورمنون ورفت المهريسة كزوك مترب المهرمنية كزوك يك

چنانچ مدیث باب سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ '' کفائت ''مرف'' دین '' عمام عتر ہے، ''حرفت' 'اور ''نب 'عمن بیں۔

جبکہ جمہور کے نزدیک کفاءت''حرفت'' اور'' نسب'' میں بھی معتربے ،ان کے نزدیک ای مدیث میں "و نحیل فیمه "کے الفاظ حرفت اورنسب کی'' کفاءت' پردال ہیں ،اس لئے کے نسب اور حرفت کا انسان کے اخلاق پر بہت اثر پڑتا ہے۔ (۱)

كفاءت في المال معترب يانهيس؟

ال بارے شربھی ائر کا اختلاف ہے کہ مال میں کفا وت معتبر ہے یانہیں؟ حضرات حنفیہ، حنا بلہ اور امام شافعی کامشہور غرب یہ ہے کہ کفا وت نی المال معتبر ہے۔ جبکہ امام مالک کا مسلک اور امام شافعی کا قول مجے یہ ہے کہ کفا وت نی المال غیر معتبر ہے ، اور یکی امام احمدی ایک روایت ہے۔ (۱)

کفاءت فی المال کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی نفقہ اور مہر دونوں پر قادر ہو، حنفید کی بھی طاہر الروایت ہے، البت امام ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ کفاءت فی المال ہے آ دمی کا نفقہ پر قادر ہونا مراد ہے، جا ہے مہر پر قادر ہویا نہیں۔(۳)

اورایک ہے کفا وت نی الیسار والغنیٰ ،اس کا مطلب بیہے کہ مالداری اور غناہ میں مساوات ہو،امام ایومنی کے الداری اور غناہ میں مساوات ہو،امام ایومنی قداور ام محد نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے ،یہ حضرات فرماتے ہیں کدا گربیوی مالدار ہواور مرد کے پاس اس کے مقابلہ میں مال کم ہوتو عورت کے لئے یہ بات عمو آعار کا سبب بنتی ہے اور پھرووا بی برائی کا اظمار کرتی

ا ما الکُسُسُرُونِکُ کُتَّاتُ مُرَّبِ ہِن حُکَمِیمِ کہ مامرِ القولہ تعالیٰ :إن اکو مکم عداطَاتِقاکم ہوئفولہ علیہ السسالام : فساط غیر بدات البیس ۔ حسلہ الفصیل کلہ مستطادمن العوالمشعود : ۲۲/۳ ، وکلائی کشف البازی مکتاب الشکاح ءمن: ۲۰۰

<sup>=</sup> شافيك مشيرردايت يب كا مت النادماف فسرش معترب الطوى بوالحربة، والسب بوالحرفة بوالسلامة من العبوب العنفرة مثل المجنون والمجلام والبرص.

<sup>(</sup>۱) راجع ، درس نرمذی : ۱۷/۳ و کشف الباری ،کتاب النکاح ،ص: ۱۷۰ و ۱۵ و ۱۵ و کلافی الفله الإسلامی و ادلته :۲۳۰/د ، والمضی لاین فدامه: ۲۸۲/۱

<sup>(</sup>۲)کشف الباری ،کتاب النگاح مس: 24 ا

<sup>(</sup>r) الهداية: ۲۹۰/۲ مكتاب السكاح.

ہ،جس کی وجہ سے زوجین کے درمیان تا کواری پیدا ہوتی ہے اور از دواجی زندگی کا میاب نبیس وہتی۔(۱) مخطو سے کود کھنے کا مسئلہ

"عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرا ة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليهافإنه أحرى أن يؤدم بينكما "(رواه الترملي)

نکاح سے پہلے عورت کود کی معاجا سکتا ہے یائیں؟اس بارے شی اختلاف ہے۔
بعض معزات کے زدیک خاطب کے لئے مخطوبہ(۲) کود کھنا جائز نبیں اور نکاح سے قبل اس شی
اور احتبیہ میں کوئی فرق نبیں ،امام مالک ہے بھی ایک روایت کی ہے جبکہ ان کی دوسری روایت سے کہ
مخطوبہ کود کھنااس کی اجازت کے ساتھ جائز ہے۔

جبکہ جمہور کامسلک یہ ہے کہ مخطوبہ کود کیمنا مطلقاً جائز ہے،اس کی اجازت کے ساتھ بھی اور بغیر اجازت کے بھی، بھرمخطو بہ کود کیمنے کامحنس جواز بی نہیں بلکہ استخباب بھی ہے۔(۳) دلائل ائمہ

مدیث باب جمہور کے مسلک کی دلیل ہے ، کویا اس صدیث یس" السنظر إلیها " کا صیغ امر جمہود کے نزد یک استجاب برمحول ہے۔

اورجود عزات اجازت بيس دية ووتر غرى كاس روايت ساستدلال كرتے بيس" باعلى لاتبع النظرة النظر، فإن لك الأولى ،وليست لك الآخرة ".

لیکناس کا جواب ظاہر ہے کہ بیتواس نظر کے متعلق ہے جواراد و نکاح کے بغیر ہو۔ (م)

مخطوبے کتنے حصہ کودیکھا جاسکتاہے؟

مورت کونکارے پہلے دیکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کے کتنے دھر کودیکھا جا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱)کشف الباری ،کتاب النگاح ،ص: ۹ ۱ ۱

<sup>(</sup>۱) خاطب ناح كرف الدارك كمة يساء واللوبال مرت كركة يرس كولاح كاينام وإكيابو جس كادده عى منسوب كمة يس-

<sup>(</sup>۲) درس لرملی:۳۱۸/۳

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى: ۱۱۹/۲۰

اس پرتوجہور کا تفاق ہے کہ وجہ اور کھین کودیکھا جاسکتاہے، وجہ ہے اس کے بتال کا انداز ہ ہوجائے گا اور کھین ہے اس کے جسم کی نعومت اور نرمی کا انداز ہ ہوجائے گا۔

امام اوزائ قرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے علادہ جو بھی حصدہ دو کھنا جا ہے کھے سکتا ہے۔ علامہ ابن حزم اورداؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ جسم کے ہر حصہ کود کھے سکتا ہے موھو باطل بلادیب .(۱) غزا اور موسیقی کا شرعی تھکم

"عن الربيع بنت معودقالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وجويريات لنايضربن بدفوفهن ويندبن من قُتِل من آبائي يوم بدوإلى أن قالت إحداهن : وفينانبي يعلم مافى غد، فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم :اسكتى عن هذه وقولي التي كنتِ تقولين قبلها "(رواه الترمدي)

اس روایت کے آخری جملہ سے استدلال کر کے علماء نے کہاہے کہ نکاح کا علان''دف'' (ڈھول) بجا کرادر''غنا'' کے ساتھ کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ وہ اپنی صدود کے اندر ہو،اوراس کے اندرگانے بجانے کے دوسرے آلات اور ساز کا استعال نہ ہو۔

جبکہ بعض صوفیہ اور بعض متجد دین عصرنے ای روایت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ 'غنا ہ' اور'' موسیقی' ' جائز ہے۔

الین اس استدلال کابطلان ظاہرہ،اس کے کہ روایت عمی مرف" دف" کاذکرہ جو الات موسیقی میں نے بیں استدلال کابطلان ظاہرہ،اس کے بارے میں ہم ذکر کر مجلے ہیں کہ کسی خوشی الات موسیقی میں نے بیں اور جہال تک غنا کا تعلق ہاس کے بارے میں ہم ذکر کر مجلے ہیں کہ کسی کا جواز منفق علیہ ہے، بہر حال یہ حدیث کی بھی طرح موسیق کے جواز پر دلیل نہیں بن عتی۔

موسيقى كآلات كالتميس ادران كالحكم

اس سلد كانعيل يد ب كراس تم كآلات كى تمن تسيس ين:

(۱) ووآلات جواصلاً اعلان وفيره ك لئ وشع ك من اوران كامقصدله وطرب نه موسيادربات بكرك كواس شيال وفيره وان كالمقصد والمرب نه منالات محدول اوركانيال وفيره وان كالمعدول المعدول ا

استعال بالاتفاق جائز ہے۔

") ۔۔۔ دوآلات جولبود طرب کے لئے وضع کئے مصلے ہوں اور فساق کاشعار ہوں، جیسے استار ا اور ' ہارمونیم' 'وغیر ،،ان کی حرمت پراتفاق ہے۔

(٣) و و آلات جواگر چهروطرب کے لئے وضع کئے محتے ہوں لیکن فساق کاشعار نہ ہوں ا امام غزالی نے اس کی مثال' المبل' ( وصول ) ہے دی ہے۔

الم غزان اوربعض مونيد في خاص شرائط كماته ال كا جازت وى ب، مثلاً ايك شرطيب كرساف والاكونى بريض مونيد في منافلاف كرسنا في والاكونى برين ال كا يالتنبيد في بود ومرساس برجوا شعار برجع جائي ان كرمضا من خلاف مراع في بود كري قلب بون كراي وطرب (۱)

لیکن جمہورنقہاء کے نزو کیا امام غزال وغیرہ کابی قول مقبول نہیں اور موہی قل کے تمام آلات جو طرب کے لئے وضع کئے گئے ہیں بلااشٹناء تا جائز ہیں۔

ولائل حرمت

جمبور کے دلائل درج ذیل میں:

(۱) ... ارثاد باری تعالی " ومن المناس من يشتري لهوالحديث ليُضِلَ عن سبيل الله بغير علم ".

ای آنت میں"لہوالحدیث" ہے مراد" غنا" اور" مزامیر" ہیں، چنانچے مفرت مبداللہ بن مسعود" ہے اس کی بی تغییر منقول ہے۔

- (۲) صحیح بخاری می معزت ابومالک اشعری کی مرتوع روایت ب" لیسکونن من امنی أقوام يستحلون الحر (أى الفرج) والحرير والحمر والمعازف "
- (٣) سنن الله عمر في موت طبق الله عمر في الله على الله عليه وسلم ".

قائلینِ اباحت کے دلائل اوران کے جوابات

(۱)....قائلین اباحت کا پہلااستدلال معزت دیجے بنت معود کی مدیث باب ہے ہے کین اس کا جواب گذر چکا ہے کہ خوثی کے مواقع پر دف بجانا جائز ہے۔

(۲).....رومراات دلال بخارى من معزت عائشكى روايت ي " إنهازفت امرأة إلى رجل من الأنصارفقال النبي صلى الله عليه وسلم: ياعائشة ا ماكان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " اس من لغظ" لهو " مطلق ب جوتمام آلات طرب وشائل ب.

اس کاجواب ہے کہ یہاں''لہو'' سے مرادخنابغیرالآلات ہے، یازیادہ سے زیادہ غناہ بالدف مراد ہے، یازیادہ سے زیادہ غناہ بالدف مراد ہے، چنانچ ایک روایت میں:'' فہل بعثتم معها جاریة تصرب بالدف و تعنی ؟ '' کے الفاظ آئے ہیں، بہر حال خناہ بغیرالآلات ہو یادف کے ساتھ دونوں صور تیں جائز ہیں بالخصوص مواقع سروراور خوثی میں۔ غناء بغیرالآلات کا حکم

جہاں تک غنا و بغیر الآلات کا تعلق ہے سواگر خوثی کا موقعہ ہویا انسان دفع وحشت کے لئے گائے تو وہ بالا تغاق جائزہ، بشرطیکہ اُشعار کا مفہوم شریعت کے خلاف نہ ہو، مثلا اس میں کی معین مورت کا نام لیکر تعمیب نہ ہو، جن احتاف ہے ان مواقع پر غنا وی کر اہت کا قول منقول ہے وہ " إذا کان فلسی المکلام مالا بجوز " (۱) پرمحول ہے، بہر حال رائے ہے کہ اگر طبعی سادگی مکے ساتھ غنا و ہواور اس کو عادت یا پیشنہ عالی جائے واس کی مخائش ہے۔

کین واضح رہے کہ ندکور وغنا و کا جواز اس صورت میں مخصر ہے جب ساع من الا جنبیہ نہ ہو الحنبیہ سے ساع بالا تفاق حرام ہے تی کہ امام غز الی نے بھی اے تا جائز قرار دیا ہے، کما تفلم (۲)

## وليمه كاشرع حكم

"عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر الصفرة.....فقال: بارك الله لكما ولوبشاة "(رواه الترملي)

<sup>(</sup>١) ين دوكرامت المصورت على عجب سعى عاجاز بالحك ثال مول -

<sup>(</sup>٢) واجبع للطصيل المذكوروللطميل المزيد « درس ترمذی :٣/ ٣٢ » وقتح الملهم :٣٤٨/٣ » استدلال المتصوفة على إياحة العناء وسماعه بالآلات والردعليهم .

ولیمر کی دعوت کے محم کے بارے میں اختلاف ہے۔

لیکن جمہورعلا و کے فزدیک ولیمرمسنون ہے ، کیونکد حدیث میں اس کی تقریح ہے کہ "الولیسة حق و مسنة ".

باتی مدیث باب می " اولیم " می امرجمهور کنزد یک استجاب اورندب کے لئے ہے نے کہ وجوب کے لئے استحاب اورندب کے لئے ہے نے ک

وليمكس وقت مونا جائے؟

وليمكن وتت مونا ما بيع ؟ اس من محى مختلف اتوال بين:

(۱) قبل الدخول (۲) بعد الدخول (۳) عقد نكاح كے وقت (۴) بنا ماور دخول كے وقت (۵) ابتدائے مقدے لے كر بعد الدخول تك كى بعى وقت ،اورية خرى تول بى رائح اور بہتر ہے۔(۲)

ولیمه کتنے دن تک درست ہے؟

"عن ابن مسعود قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمغة، ومن سمع سمع الله به "ر رواه الترمذي، وليركت دن تك درست ب؟ اس بار عش اختلاف ب-

چنانچ جمہوراس بات کے قائل ہیں کہ ولیمہ دودن تک جائز ہے،اس سے زیادہ مردہ ہے،یہ دعنرات مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

البتہ مالکیہ ولیمہ کے سات دن تک کے استجاب کے قائل ہیں، یہ دعزات ان روایات سے
استداال کرتے ہیں جن می بعض سحابرام کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سات دن تک وقوت
ولیمہ کی بیٹا استف ابن الی شیبہ میں روایت ہے "عن حفصة قالت: لماتور ج ابی سیویں دعن

 <sup>(</sup>۱) فينح الباري ٢٣٤/٩ ، وعبيدة الغاري ١٣٣/٢٠ ، وقتح الملهم ٣٣٩/٦ ، كتاب البكاح ، أقوال العلماء في أن إجابة دعوة الوليمة واحب لم سنة؟

 <sup>(</sup>۲) درس نرمذی ۱۳۳/۳ ، و کفائی کشف افتاری «کتاب افتکاح می، ۱۸۹ ، وقتح الباری ۱۸۷/۹

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلماكان يوم الأنصار دعاهم و دعاأبى بن كعب وزيدبن ثابت ".

لیکن جمہور کے فزو کے بدواقعات اس صورت پر محمول ہیں جبکہ ہرروز کے مدعووین (بلائے گئے لوگ) جدا جدا ہوں ، نیزیہ بھی ممکن ہے کہ یہ بعض صحابہ کا اجتہاد ہو جوروایت کے مقابلہ میں جمت نہیں۔(۱)

عبارات نساء سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے یانہیں؟

" عن أبى موسى قال: قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم : لانسكاح إلابوليّ "( دواه الترمذي)

عبارات نساہ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے یائیس؟ بعنی مورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یائیس؟اس بارے می نقبا مکامشہورا ختلاف ہے۔

چنانچے جمہور کے نزد کے عبارت نساہ سے نکاح منعقد بیں ہوتا بلکہ ولی کی تعبیر ضروری ہے اوراس می مغیرہ، کبیرہ، باکرہ اور ثیبیہ عاقلہ اور بالغسب برابر ہیں۔

اس کے برخلاف امام ابوطنیفظ اسلک بہ ہے کہ عبارت نساہ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، بشر ملیکہ عورت آزاداور عاقلہ بالغہ ہو، البت ولی کا ہونا مندوب اور مستحب ہے۔ (۱)

داائل فقهاء

جبورى بيل دليل دعزت الوموى فى مديث باب ميعن" لانكاح إلابولى ".

نيز ترندى من معزت عائش كروايت ب، فرماتى من " ايماامر أة لكحت بغير إذن وليها

فنكاحها باطل فنكاحهاباطلفنكاحهاباطل".

منفيات دالكل بياين

(۱) قرآن كريم من عورت كاوليا ، كوخطاب كرتے ، و عارثاد ع: "وإذاطسلة قتم الساء فبلغن أجلهن فلاتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ".

<sup>(</sup>۱) فرس برمدی ۳۳۵/۳ ، و کلفای کشف الباری ، کتاب البکاح ،ص ۲۹۳

١٣٦ البطيرلتماعييل هذه المداهب أكشف الناوي أكناب البكاح ١٣٩٠ وتمام المصيل في فتح الملهم ١٣٥٣/٩.

كتاب البكاح ، مداهب العلماء في أن البكاح عل يتعقديمنارة البساء بغير و لي أم لا ؟ ... وإلح

الل آیت ے دوطرح دننیے کے مسلک پراستدلال ہوسکتا ہے ، ایک بیک اس بی نکاح کہ بت مورتوں کی طرف کی گئے ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عبارات نساء سے منعقد ہوجا تا ہے۔

دوسرے اس میں اولیا وکومنع کیا گیا ہے کہ وہورتوں کو اپنے سابقداز واج سے نکاح کرنے سے روکیں معلوم ہوا کہ اولیا وکومنا کیا گیا ہے کہ وہورتوں کو اللہ کا استدلال استدلال استدلال استدلال استدلال میارة النص ہے۔

اس آبت کا مطلب یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد حورتمی نکاح کے معاملہ می کھل مختار ہیں اور " فعملین فسی انفسین" کے الفاظ مراحۃ بتارہ ہیں کہ نکاح حورت کا نعل ہے اور اس کی عبارت سے
نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔

(۳) ....ای طرح ارشاد ب افهان طلقهافلات حل له من بعد حتی ننکح زوجاً غیره ت. اس می مجی نکاح کی نبعت مورتوں کی طرف کی گئی ہے جواشار قالص کے طور پر عبارت نساء سے نکاح کے منعقد ہونے کی دلیل ہے۔

(۳) ..... ملحاوی میں روایت ہے کہ حضرت عائشٹ نے اپنی مجتبی حفصہ بنت عبد الرحلٰ بن ابی بکر کا نکاح ان کے والد کی فیر موجودگی میں منذ ربین زبیر کے ساتھ کر دیا تھا ، یہ نکاح بغیر ولی کے تھا۔ ولاکل جمہور کے جوابات

جہاں تک جمہوری متدل حضرت ابوموی اور حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی احادیث کا تعلق ہے احناف کی طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہاس صورت پر محمول ہیں جبکہ عورت نے ولی کے بغیر فیر کفو شر نکاح کرلیا ہو ، اور حسن بن زیادگی روایت کے مطابق امام ابو صنیفہ کے نزد کیے بھی اس صورت میں نکاح باطل ہے ای روایت پر فتو کی مجمی ہے۔

ا پر حفزت ابومول می کردایت الانسکاح الابولی " می نفی نفی کال مراد بداور حفزت ما نشی کی کال مراد بداور حفزت ما نشی کی دوایت می افت کا حهاباطل "کا مطلب یه به کدایدا نکاح فائد و مندنیس موتاد (۱)

<sup>(</sup>۱) مقعمة من دوس ترمدي (۱۳۸/۳ ، وانظر أيضا ، الدوالمنظود: ۱۳۲/۳ ، و كشف الباري ، كتاب النكاح ، ص: ۲۶۹

#### نكاح مين شهادت كاسئله

" عن ابن عباش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهنّ بغيربيّنة "(رواه الترمدي)

ال مسئله ش اختلاف ب ك فكاح بس شهادت ضروى ب يا علان اوراشتهاركانى ب - جمهور كا مسئله ي اعلان اوراشتهاركانى ب - جمهور كا مسلك يه ب كربغير كوابول ك فكاح منعقد بين بوتا - البنة المام ما لك ك بار ب من منقول ب كروه مرف اعلان كوكانى سجمة بين -

دلاكلِ ائمَه

جمبور کی ولیل حدیث باب ہے ،جوامام مالک کے خلاف جحت ہے ، نیزان کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں کواہوں کو نکاح کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔

امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ زنابر آاور نظیۃ بوتا ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ نکاح طانیہ ہو، تاکہ دونوں میں امتیاز بوجائے ، چنانچہ نی کریم سلی اللہ طلیہ وسلم سے بر آنکاح کی ممانعت ٹابت ہے، معزت ابو بریر ڈفر ماتے ہیں " أن النبي صلى اللہ علیه وسلم نهی عن نكاح البر ".(۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح البر کا مصداق وہ نکاح ہے جس عمی گواہ موجود نہ ہول ،اورجس نکائ عمی گواہ موجود ہوں وہ نکاتے علانیہ ہے نہ کہ نکائی بر ۔(۱)

#### فكاح كانصاب شهادت

نکاح کے نعماب شبادت می مجمی جمبور کے درمیان اختلاف ہے۔

چانچدننے کا مسلک یہ ہے کہ نکاح جس طرح دوس کی شبادت سے منعقد و جاتا ہا ای طرح ایک مرداوردومورتوں کی کوائی سے بھی منعقد ہو جاتا ہے الا الم

جکے امام شافیق کے نزدیک نکاح میں دومردوں کی کوای ضروری ہے اور مورتوں کی کوای اس باب می معترضی۔

<sup>(</sup>۱) مجنع فزر قد۲۰٪۲۸۵

 <sup>(1)</sup> توس لرسلى: ٣٥٥/٣ مع المعاشية (٣) ، و تنظر أيضا ، كشف الناوى ، كتاب النكاح بس: (111

متدلات ائمه

امام شافق " شاهدى عدل "والى آيت (١) سامدلال كرتے بي كداس بى فركاميغه استعال كيا ميا ہے، جس معلوم ہوتا ہے كم ورتوں كى شہادت مقبول نيس -

لیکن ای استدلال کاضعف محتاج بیان نیس ای کے کرع فا" شاهدین " کے مغیوم میں دوتمام لوگ آجاتے ہیں جونصاب شہادت کو پورا کرتے ہوں اور نصاب شہادت بنص قر آئی ہے ہے" واست شهدوا شعیدین من رجالکم فإن لم یکو نار جلین فر جل و امر آنان " اور یہ آ یب کر مید دننید کی دلیل مجی ہے۔

نيزام ثمانى كالكاستدلال زبرى كالكروايت سے "قال: مضب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجوز شهادة النساء في الحدو دو لافي النكاح و لافي الطلاق ". (م)

سکین اول توید میر واحد ہے جو کتاب اللہ کامعار ضبیس کرسکتی ،اس کے علاو واس میں انقطاع مجمی ہے۔(۳)

ولايت اجبار كامدار عورت كے كن اوصاف برہے؟

"عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتنكح اليب حتى تستأذن وإذنها صماتها "(رواه الترمذي)

اس بارے میں نقہا وکا اختلاف ہے کہ ولایت اجبار کا مدار عورت کے کن ادصاف پر ہے؟ چنانچامام شانع کے نزد کیے ' ولایت اجبار' کا مدار عورت کے باکر واور ثیبہ ہونے پر ہے یعنی باکر و پرول کو ولایت اجبار حاصل ہے خواود وصغیرہ ہویا کبیر واور ثیبہ پرولایت اجبار نبیں خواود وصغیرہ ہویا کبیرہ۔

اس کے برعل دغیہ کے نزویک ولایت اجبار کا مدار صغراور کبر پر ہے، انبذا سغیرہ پر ولایت اجبار کے اور کبر پر ہے، انبذا سغیرہ پر ولایت اجبار کے اور کبیرہ پر نبیس خواہ و ، باکرہ ہویا ثیب۔

<sup>(</sup>۱) أن حواد استمال المنهن فاسبكوهن بنمروف أو فارقوهن بنمروف والتهدو اذرى عدل سكم والبنوا الشهادة لله الع -(سرية فوات آيت بنه سام)

<sup>(</sup>r) زواه أبوعيد في الأموال.

<sup>(</sup>۳) توس لزمدی ۱/۳ ۲۳ مع الحاشیة (۲)

مویامغیرہ با کروپر بالا تفاق ولایت اجبار ہے۔

اوركبيرو ثيبه يربالا تفاق ولايت اجباربيس\_

اوركبيره باكره پرشافعيد كنزد يك ولايت اجبار ب منفيد كنزد يكنبيل. اورصغيره ثيبه پرحنفيد كنزد يك ولايت اجبار بادرامام شافع كنزو يكنبيل. حاصل به كه چارصورتول مي سد وصورتي اتفاتي بي اور دوصورتي اختلاني -

دلائل فقبهاء

الم شافع كاستدلال ترخى من معزت ابن عباس كى معروف روايت ہے "إن روسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: الأيم أحق بنفسها من وليها ". ووفر ماتے يي كديبال "أبم " عمراد يُبب كيونكه باكره كاذكراس روايت من آ مي مستقل آيا ہے يعن " والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها "اور جب "أيم " عيبمرادموئي تواس كامنبوم كالف يه وا" البكر ليست احق بنفسها من وليها "اور مغبوم كالف ان كنزد كي جمت به اس استدلال معلوم مواكد ولايت اجباروئي كوباكره يرحاصل بن شيب ير-

حنفيه كے دلاكل درج ذيل جي:

(۱).....دمنرت ابو ہریر آگی مرفوع مدیث باب " لاتنکح النب حتی تستامرولاتنکح البک حتی تستامرولاتنکح البکر حتی تستامولاتنکح البکر حتی تستاذن و إذنها صماتها". اس می ثیباور باکره دونوں کا ایک تخم بیان کیا گیا ہے فرق مرف طریق اجازت میں ہے۔

(۲).....ابودا وُدِيْ معزت ابن عباس كى روايت مروى ب " إن جادية بكراً أتتِ النبي مسلى الله عليه وسلم ف ذكرت أن أب اهاز وَجهاوهي كادهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ". يردايت دنني ك سلك برمرت مون كرماته مح بحى ب-

جہاں تک حضرت ابن عبال کی روایت می "الایسم احق بنفسهامن ولیها" سے شانعیہ کا ستدلال کا تعلق ہاں کا جواب ہے کہ "الابسسم "سے مراد بے شوہر مورت ہا وراس کا اطلاق المحادر فیرونوں پر ہوتا ہے۔

البت " بكر "كاذكرالك الكال لي فرمايا كي كراس كاطريقة اجازت دورا تعاادراكر بالغرض

" اسم " سےمراد " نسب " بىل جائے تب بمى مغبوم كالف سے استدلال ہمار سےزد كيدرست نبى، بالخصوص جبكدد منطوق كے خلاف ہواورمنطوق بيہ" المبكر استأذن في نفسها " .(١)

# يتيم لؤكى كے نكاح كاتكم

"عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ،قال لها: ياأمناه " وإن خفتم آلا تُقبطوافي اليتامئ - إلى - ماملكت أيمانكم "،قالت عائشة : يابن أختي ، هذه اليتيمة لكون في حجروليها... إلخ " (رواه المحارى)

اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ میٹم لڑکی کا نکاح کرنا درست ہے اِنہیں؟ امام مالک اور امام شافع فرماتے ہیں کہ بلوغ ہے پہلے میٹم لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ امام احترا درامام اسحاق فرماتے ہیں کہ جب وہ نوسال کی عمر کی ہوجائے تو اس کی رضامندی ہے اس کا نکاح کرایا جاسکتا ہے اور پھر بالغ ہونے کے بعداس کوشنج کا اختیار نیس ہوگا۔

حفزات حننے فرماتے ہیں کہ اگر و وصغیرہ ہے تواس پرداداکوتی اجبار حاصل ہے،اگرکوئی دومرا مخفس اس کا نکاح کرائے ہیں کہ اگر و وصغیرہ ہے تواس پرداداکو تی اجبار حاصل ہے،اگرکوئی دومرا مخفس اس کا نکاح کرائے تو نکاح سمجے ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اس کوئے کا اختیار ہوگا ،اوراگر و و بالغہ ہونے کے بعد اس پر '' یتیم'' ہونے کا اطلاق بھی درست منیس " لائے معد البلوغ "۔(۲)

## ایجاب وقبول کے درمیان فصل کا مسئلہ

" قبال الإمنام البسخباريّ: وإذاقال للولي: زوّجني فلاتة، فمكث ساعة ،أوقال: ما معك افقال: معي كلماو كلما،أولبِثاء لم قال: زوّجتكها ،فهو جالز "(البخاري)

اس ستلے میں اختلاف کہ تکاح میں ایجاب و تبول کے در میان فعل معزب یانبیں؟ یعنی ایجاب کے فررابعد تبول کرنا ضروری ہے یانبیں؟

حعرات مالکی فرماتے میں کہ ایجاب کے بعد فورا تول کرنا ماہے تا فیر کے بعد تول کرنے کا

التباريس ووكا\_

امام ابومنینے اورامام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ اگر مجلس کے اندراندر قبول کرلیا تواس قبول کا امتبار ، د کالیمن اگر کبل مختلف ، د کئی تو پھرانتہا (بیس ، وگا۔ (۱)

# غلام كابغيراذن مولى كے نكاح كرنے كاحكم

"عن ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذانكح العبدبغير إذن مولاه فنكاحه باطل" (رواه ابوداؤد)

غلام کے لئے تھم تو یہ ہے کہ وہ بغیراذ ب مولی کے نکاح نہ کرے میں اگروہ بغیراذ ب مولی کے نکاح کرے میں اگروہ بغیراذ ب مولی کے نکاح کر لئے قاس نکاح کا کیا تھم ہے؟

الممثاني اورامام احرقرمات ميس كدية نكاح فاسد ب

ام مالک فرمات ہیں کہ جائز تو ہے کین مولی کے لئے اس کے فتح کرنے کا حق مامل ہے۔ داؤد فلا ہر گ فرماتے ہیں کہ بالکل جائز اور می ہے ،اس لئے کہ ان کے فزد کیف تکان فرض ہاور جو چرفرض ہود و چتا ہے اون نہیں۔

حضرات حنفیہ کا مسلک اس بارے میں نکاح کی محت کی ہے البتہ بیمحت موٹی کی اجازت پر مہر ن ہے۔

مديث باب

اس سئلے میں امام ثانی اور امام احر مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جوان کے نزویک اینے طاہر یہ ہے۔

لین معزات منند کی طرف ہے جواب یہ ہے کہ بید مدیث مؤول ہے یعنی نی الحال نکاح فیر معتبر اور فیرنا فذہے بکسا جازت مولی پر موتوف ہے۔ دوسراجواب يه كريره عضعف ب، جيما كرامام ابوداؤد فرمات بين: هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف وهوقول ابن عمر ". (١)

# کیا مہرکی کوئی مقدار مقرر ہے؟ اگر ہے تو کتنی؟

اس بات پرتواتفاق ہے کہ مہر شرائطِ نکاح میں شامل ہے البتہ مہری مقدار کے بارے میں فقہا مکا اختلاف ہے۔

ا ہام شافق ،اہام احر ،سفیان توری اور اہام اسحات وغیرہ کے نزد یک مہری کوئی مقدار مقرر نہیں بلکہ ہردہ چیز جو مال موادر بھے بمی ثمن بن سکتی مودہ نکاح بیس مہر بن سکتی ہے۔

علامدابن حزام کے خزاد کے تقریباً ہرچزم بربن کتی ہے جتی کہ پانی ، کتا ، ہلی وغیرہ بھی۔
امام مالک کے خزاد کے مہرکی کم سے کم مقدار چوتھائی ویتاریا تمن درہم ہے ، وہ اس کو " أفسل ما یہ سلطع بدید السادق " (۱) پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ان کے خزاد کے دیتار کے جہلے میں ایک عضوی کا گیات حاصل ہوئی۔
ایک عضویا تا میال اس کے بدلے میں ایک عضوی کھیت حاصل ہوئی۔

جكدامام ابوصنيف كزويك الل ممردس دراجم ب-(٣)

ولائل ائمه

شافعیداور حتابلہ کا استدلال حفرت میل بن معدماعدی کی مدیث سے ہے جس میں آپ ملی الله علیہ وکم نے ایک مرد سے فرمایا: "فالتمس ولو حاتماً من حدید "

حننيكا استدلال يمل معزت جابر كى روايت سے "قال:قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: لاينكح النساء إلا كفوار لايزوجهن إلا الأولياء، ولامهر دون عشرة دراهم ".

الروايت كا اليم معزرت على كائر سے محى بولى ہے كه " لامهرا قل من عشرة دراهم ".
جمال كك ثافيه كى متدل معزت بهل بن سعد كى روايت كاتعلق ہاك كاجواب يہ كداك

<sup>(</sup>١) الدرالمنظود: ٣ ١ /٣ ، بإيضاح من المرتب عُفي عنه وعن والذيه.

<sup>(</sup>۱) یمن ام الگ کزد یک و مدر قد کافساب ری و بناد یا تمن دد بم ب جس کے بر لے عمد ایک منو ( اتھ ) کا تاجا تا ہے و بھال بھی ایک منو (ضد ) کی لکیت عمد آنے کے لئے بھی دلع و بنار یا تمن دد بم کا اورا ضرور کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) راجع ، درس ترمذي: ٣٥ ١/٣ ، وكشف الباري ،كتاب النكاح : ٢٧٢ ، وفتح السلهم : ٣٩٤/٦ ، كتاب النكاح ، ، أقوال العلماء في أن أقل مهرهل هوموقت من الشارع أم لابيل مفوض إلى رأى الزوجين ٢

م آب ناتم عديد كامطالب بطورم كالنبس بك بطورم مغل كياتها

اس کی تنصیل یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ زخفتی کے موقع پرشو ہر نوی کو نفذی و فیر و کوئی نہ کوئی چیز دیا کرتا تھا، یہ چیز یا بطور تحفہ ہوتی تھی اور مہر میں شار نہ کی جاتی تھی یا مہر می کا حصہ ہوتی تھی اس "تحفہ" یا" مہر مجل" کے بغیر" زخصتی" کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ (۱)

# خاتم حديد كاستعال كاحكم

" عن سيل بن سعدالساعدي أن رسول المه صلى الله عليه وسلم جاء ته امرأة ..

.... قال: فالتمس ولو خاتماًمن حديد "(رواه الترمدي)

او ہے کی انگوشی کے علم می نقبیا م کا اختلاف ہے۔

چنانچے حدیث باب ہے بعض شافعیہ نے اس پراستدلال کیا ہے کہ ' فاتم حدید' کا استعمال جائز ہے بشر طیکہ اس پر جاند ئی چڑھی ہوئی ہو۔

جبکه حنفیہ کے زریک او ہے، پیٹل وغیرہ کی انگوشی ترام ہے خواداس میں چاندی لی ہوئی ہو۔

حنفیہ کا استدالال سنن ابی داؤد میں حضرت بریدہ کی روایت سے ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک مخفی او ہے کی انگوشی ہی کرتے اس سے فر مایا " مسالمی اری علیک حلید اهل الناد ".

اس براس مخفی نے وہ انگوشی اتاردی اور نی کریم صلی انفہ علیہ دسلم سے دریافت کیا کہ میں کس چیز کی انگوشی بڑاؤں؟ آئے نے ارشادفر مایا "اتف حذہ من ورق و لاتنقہ منقالا".

جبال تک حدیث باب کے جملہ "فائسمس ولو خاتسماً من حدید "کا علق ہاں کا جہاں کا جہاں کا جہاں کا جہاں کا جہاں کا جواب ہے کہ جب حند کی متدل "حلیة اهل الناد "والی دوایت ہے اس کا تعارض ہو گیا اور تاریخ کا علم نیس آوا حتیا طائی میں ہے کہ حرمت والی دوایت کور جے دی جائے۔(۱)

# تعليم قرآن كومهر بنانے كاحكم

" عن سهل بن سعدالساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ته امرأة..

<sup>(</sup>١) ملحقًا من دوس ترمك : ٣٠ / ٢٥١ ، وكذالي الموالم صود ١٠/١٠ م راجع للعصيل ،كشف فيري ،كاب فيكاح ،ص: ٢١٠

 <sup>(</sup>۲) درس فرمدی ۳۵۵/۳ ، وانظر أيضاً ، كشف الباری ، كتاب البكاح ، ص: ۱۹۸ و حكاب اللياس ، ص: ۲۲۸ ، وفتح الملهم ۱۹۸۷ ، كتاب البكاح ، أقوال الملهاء في حواز اتحاد حاتم الجديد .

... فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتُكهابمامعك من القران "(دواه الدمدي)

الرباد عن اختااف بك تعليم القرآن كوم ربنايا جاسكا بيانيس؟

چنانچ شافعيه كزد يك تعليم قرآن كوم ربنا، جائز ب، ان كااستدلال مديث باب ب به جبر حنفي اور جمهور كزد يك تعليم قرآن كوم ربنانا جائز بين \_()

جمہور کااستدلال قرآن کریم کی اس آیت ہے "واحل لکم ماور آ، ذلکم ان بستوا ساموالکم". اس میں ابتغا ، بالمال کا تھم دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال نہ ہووہ ممرثین بن سکا اور تعلیم قرآن بھی مال نبیں ، قبذااس کوممر بنانا جائز نبیں۔

ادر مدیث باب خبروا مدے جس سے آیت کا تنے ہمی درست نہیں، البذا مدیث باب ( یعنی توجد کھا ہما معک من القرآن ) کا ایسا مطلب مرادلیا جائے گا جرآ ہت کے مطابق ہو، وو یہ کہ آل جم اومواد ضری نہیں بلکہ سیست کے لئے ہاور مطلب یہ ہے کہ " زوجت کھا لانک من اہل القرآن " یعنی تمہارے علم قرآن کے سب تم پرمم مخل ضروری قرار نہیں دیا جا تا البت مہم و جل تو اعدے مطابق واجب ہوگا۔ (۱)

## عتق کومہر بنانے کا حکم

" عن الس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتفها صداقها "(رواه النرمذي)

باندی کی آزادی اور محق کواس کا مهر بنایا جاسکتا ہے یائیس؟اس میں اختلاف ہے۔ چنانچا کام احمد کے زو کیے ''عقق'' کومبر بنانا جائز ہے، ان کی دلیل مدیث باب ہے۔ جبکہ جمہور کے نزد کیے محق کومبر بنانا درست نہیں۔(۲)

جمہور کا استدلال آ مب کریم " واحل لکم ماور آء ذلکم ان بعنوا باموالکم " ے کاس میں ابتخا مبالل کا تکم دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ کہ جو مال نہووہ مہر ہیں بن سکا اور ست بھی

<sup>(</sup>١) انظر لهله المسئلة ، المحموع شرح المهلب :٥ ١/٣٨٦ ، والمفتى لابن لقامة :٣٨٣/٦

<sup>(</sup>٢) دوس لرملی: ٣٥٤/٣ ، وانظر أيضاً ، كشف البناري ،كتاب النكاح ،ص: ١٦٩ ، وقعع الملهم: ٢/٦ - ٣ ، كتاب النكاح ، عل يجوزان يكون تعليم القرآن صدفاً ٢ الحلف العلماء في ذلك .

<sup>(</sup>٣) راجع ، عمدة القارى: • ٢/ أ ٨ ، ربداية المجتهد: ١ ٦/٢ ا

النيس، لبذااس كوميرينانا جائزنيس \_

اور صدیب باب کا مطلب ان کے فزد کی ہے کہ نی کریم سلی اللہ طیہ وسلم نے دعزت منے ہو پہلے آزاد کردیا پھران سے بغیر مہر کے نکاح کرلیا جو آپ کے لئے جائز تھارادی نے ای کو" جعل عظمیا صداقها " ہے تعبیر کردیا۔ (۱)

نیزیہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے انہیں موض مقرر کرکے آزاد کیا ہواور پھر موض کوم ہنادیا ہواور ہے صورت سب کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

#### طالهٔ نکاح کامسکله

"عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوّج امرأة ثمّ طلّقها الحتزوّجتُ آخرَ الحَاسِبُ النبي صلى الله عليه وسلم فلذكرتُ له أنه لاياتيها او أنه ليس معه إلامثل هُلبة الحقال: لاء حتى تلوقى عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك " (رواه البحاري)

امر کسی آدی نے اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ دے دی اور اس کے بعد اس فخف کی بیوی نے دومرے فخص ے نکاح کرلیا تو کیا گئی تھی ہے۔ اس سے نکاح کرلیا تو کیا تھی نکاح شوہر اول کے حق میں حلالہ بن جائے گا ، اور اس کے لئے بھر پہلے شوہر سے اس منکاح بعد انکاح جائز ہوجائے گایا نہیں ؟ اس میں تمن آول ہیں :

(۱)....دعزت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کددوسر مے محص سے صرف نکاح کا ہوجانا طلالہ کے لئے کافی ہے۔

(۲) ....جمبورنقها وفر ماتے ہیں کہ دوسرے مخص سے نکاح اور جماع دونوں کا ہوناتھلیل کے فیصر دری ہیں ،مرف نکاح طلالے کے لئے کافی نہیں بلک ولی محصر دری ہیں ،مرف نکاح طلالے کے لئے کافی نہیں بلک ولی محصر دری ہے ،البتہ انزال شرط نیں۔

(۲) حفرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ دومرے فض سے مرف لکاح اور جماع کا اور اللہ کا اور جماع کا

<sup>(</sup>۱) وهله كالرله لمالي: ولجعلون وذفكم ألكم لكلبون " الزمانة المنامل الراحة إلى معنى العديث إن العلق المحل محل العدالي والمالية العدل العدالية العدل العدالية العدل العدالية العدل العدالية العدل العدالية العدل العدالية العدل العدل العدالية العدل العدل العدالية العدالية العدل العدالية العدل العدالية العدا

<sup>(</sup>۲) مشخصًا من درس ترمدی: ۳۵۸/۳ ، والطرأيعة ، كشف البناری ،كتباب النكاح ،ص:۱۹۳ ، وقتح الملهم:۲/۳ ۲۱۳ ، كتاب النكاح ، الوال العلماء في أنه هل يصبح جمل عنق الأمة صفالاً أم لا ۲ ... إلغ .

rry/r = 1راجع لطميل المقاهب ، فتع البارى rry/r = 1 ، وحمدة القارى (r)

جمهور كااستدلال

اس مسلے میں جمہور کا استدلال مدیث باب ہے ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ فورت جب بکہ دوسرے شوہرے نکاح کے بعد جماع نہ کر لےاس وقت تک وہ شو ہراول کے لئے طلال نہیں ہو عتی۔(۱) لتحلیل جائز ہے یانہیں؟ نکاح بشرط التحلیل جائز ہے یانہیں؟

"عن الشعبي عن جابربن عبدالله "وعن الحارث عن على قالا: إن رسول الله صلى الله على الله عن المحلل والمحلل له "(رواه الترمذي)

" نکاح بھر طاقتلیل" کا مطلب ہے ہے کہ عقد نکاح کے وقت مطلقہ عورت اور زوج ہائی ( مینی کال استخال ) دونوں اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ جب صحبت کر لے گاتو دونوں کے درمیان نکاح باتی ندر ہے گا، یاس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ جب صحبت کر لے گاتو دونوں کے درمیان نکاح باتی در ہے گا، یاس شرط کے ساتھ نکاح کر درج ہائی مطلقہ عورت کوزوج اول کے لئے طال کردے گا۔

اس مدیث کی بناء پر نکاح بشرط التحلیل بالا تفاق ناجا نز ہے، البت اگر مقد می تحلیل کی شرط ندلگائی میں ہوئی ہوئی دن کے میں میں دن ہی ہے صورت جا نز ہے۔

میں ہوئی دن میں بیزیت ہوکہ کچھ دن اپ پاس دکھ کر چھوڑوں گاتو حنیہ کے نزدیک می صورت جا نز ہے۔

بلکہ امام ابوٹو رکما تول ہے کہ ایسا کرنے والا ما جور ہوگا، یعنی اس کو اس نیت پر ٹو اب لے گا۔

امام احد کے نزدیک میں صورت بھی ناجا کز اور باطل ہے ، وہ صدیث باب کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں کہ اس می محبل پر مطلقا لعنت کی گئی ہے اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔

ہم یہ کہتے ہیں کر تفسیعی تو آپ نے بھی کی ہے دہ اس طرح کہ صدیث باب کے اطلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر نکاح نہ بلاق دے کراس کوزو بع تو یہ تھا کہ اگر نکاح نہ بشرط التحلیل ہواور نہ بدیت التحلیل ہوتو پھر بھی اگرزوج ٹانی طلاق دے کراس کوزو بع اول کے لئے طلال کردے تو بھی نا جائز ہوگا کیونکہ محلل کالفظ اس پر بھی صادق آتا ہے حالا نکہ ایسا فخص کسی کے خزد یک بھی ملعون نہیں۔(۱)

# نکاح بشرط التحليل منعقد موجا تابيس؟

"عن الشعبي عن جابربن عبدالله وعن الحارث عن على قالا: إن رسول المصلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له "(رواه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) كشف النازي مكتاب الطلاق مس ۵۴۷

<sup>(</sup>۲) ملخشانن درس ترمدی :۳۵۹/۳

اس مسئلے می مجمی اختلاف ہے کہ نکاح بشرط انتخلیل منعقد ہوجاتا ہے یانہیں؟ امام شانعیؓ (۱) اور امام احمدؓ کے نزدیک نکاح بشرط انتخلیل متحقق عی نہیں ہوتا اور نداس سے مورت زوج اول کے لئے طال ہوتی ہے۔

جبکہ حنفیہ کے نزدیک ایسا کرنا آگر چہ حرام ہے لیکن آگر کوئی فخص اس کاار لکاب کر لے تو لکاح منعقد ہوجائے گاادر مورت زوج اول کے لئے حلال ہوجائے گ۔(۲) دلاکل ائر۔

ا مام ثانعی اورا مام حرّصد یث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں نمی عن الحلیل ہے نفی نکاح نہیں ،اور نمی عن الا فعال الشرعیہ اصل فعل کی مشروعیت کا نقاضا کرتی ہے۔(۔)

حنيكا استدلال مصنف مبدالرزاق من حضرت مرك ايك نوع عن ابن سيوين قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسهالي حلها لزوجها ، فأمره عمر أن يقيم عليها و لا يطلقها و أوعده بعاقبة إن طلقها ". معلوم مواكرانبول في الن نكاح كومنعقد شاركيا - (م)

### متعه كامفهوم

" عن على بن أبى طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن الخيبر "(رواه الترمذي)

(۱) ثانعیک بال اس ستاری کوتنسیل ب راجع و حاشیة (۵) دوس در مدی: ۳۵۹/۳

(۲) الهادے عمائماحاف کے خاصب ای

الم ابر منیف کے زو کے تال بشرط التعلی کروہ ترکی ہے، البتدان کے زوکے تال درست ہوجاتا ہے " إذالسسكساح لابسطل بالشرط " اورزون اول كے لئے طلت محل الب ہوجا آل ہے۔

ا انهاي يرستُ سكنزو يك نكاح يترط التخليل قاسد ب المانه في معنى المسوقحت فيه و لايسعلها على الأول لقسساده .

المام تخرّک نزدیک نکارل درست ہے۔ اس کے کرنگارک شریا فاسدے قاسوئیں ہوتا البت دوقورت زوج اول کے لئے ملال زیمونی کاسعوالوز نے الأول) استبعیمیل مسابقی ہے۔ نومذی ۲۵۹/۳۰ معزیاً إلی الهدایة مع فتح القدیر : ۳۵۰٬۳۲۰)

(٣)كمالقررني أصول الفله.

(۲) مسلحت من دوس برملی: ۳۱۰/۳ ، واجع للمسئل المصللة بالتحلیل بکل تفصیل ، فتح الملهم: ۳۳۲/۱ ، کتاب التکاح . افوال الملساء فی علیمکاح المحلل عل یصنح آم ۱۲ و عل پشت به التحلیل للأول باریشترط له التکاح الصادر و خد ۱ متد کاملیوم یے کرکوئی فخص کی مورت ہے کے کہ" استعم بیب کندامند ہ بیکذامن المال ". اورو ومورت اس کو تیول کر لے۔

اس میں نے افظ نکات استعمال ہوتا ہے اور نے دو تواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، بخلاف بھائی موقعہ کے کہ اس میں افظ نکات مجمی ہوتا ہے اور دو کو او مجمی ہوتے ہیں البتہ مدت متعین ہوتی ہے۔ حرصہ عمتہ مت

متعدگ حرمت پرامت کا اجماع ہے اور سوائے روائض کے کوئی اس کی طنت کا قائل نیس ، اور ان کی کا لات کا کوئی اعتبار نیس ، البت صرف حضرت عبدالله بن عباس ہے اس کا جواز منقول ہے ، وہ بھی محض اضطرار کے موقعہ پر جواز کے قائل سے پھراس ہے بھی رجوع کرلیا تھا۔ چنا نچہ ام تر ندی فر استے ہیں ۔ وانسمارُ وی عن ابس عباس شی من الر خصة فی المتعة ، ثم رجع عن قوله حیث أخبر عن النبی صلی الله علیه وسلم " .

البتروانف كنزوك متعدند مرف طال ب بك عظيم ترين عبادت ب ان كايعقيده بك المركوني آدى ايك مرتبه متعد كرتا بقال كادرجه حضرت حسين كي برابر ہوجاتا باور اگريه سعادت اس كو دومري بارجى عاصل ہوجائي تو وہ حضرت حسن كي مرتبه كے مساوى ہوجاتا باور جو تمن مرتبہ متعد كر ساق كادرجه حضرت على كي برابر ہوجاتا باور جو چارمرتبہ متعد كر سال كادرجه (نعوذ باللہ ) حضور صلى الفتد اس كادرجه حضرت على كي برابر ہوجاتا ب اور جو چارمرتبہ متعد كے بعد عسل كرتا ہے تو عسل كے دوران عليه وسلم كے برابر ہوجاتا ب، كتب بيل كه متعد كر في والل جب متعد كے بعد عسل كرتا ہے تو عسل كے دوران كر في والے تظرات ميں ہر برتظره سے فرشته بيدا ہوتا ہے اور دہ اس متعد كر في والے كے لئے مغفرت اور دن درجات كى دعا كرتا ہوتا ہے، متعد كى يفضيلت خودان كى كتابوں ميں درج ہے۔ (۱)

متدی طت پر وانفی کا ستدلال ای آیت ہے " فیمااست منعتم به منهن فاتوهن اجودهن فریصند". وو کتے ہیں کداس آیت ہی متعد کا مجلی ذکر ہے اور اُجرت کا مجلی اور ای کا نام متعد ہے، آبذات میں موجود ہے۔

 آیت کریم می جو" اجورهن " کالفظ آیا ہوہ بالا تغاق" مهورهن " کے عنی می ہادر مبرکے لئے قر آن نے دوسری آیات می بھی " اجو " کالفظ استعال کیا ہے، جیے" فال کے حوهن باذن اهلهن و آنوهن اجورهن " اس آیت می " اجورهن " بالا تغاق " مهورهن " کے معنی میں ہے، البذااس آیت سے ان کا احدال درست نہیں۔

### حرمتِ متعه پرقر آنی آیات

حرمت متعد پرایک دلیل تو صدیث باب ہے،اس کے علاوہ قرآن مجید کی بھی کی آیات متعد کی حرمت بردلالت کرتی ہیں۔

چَانچِهُورة معارج شُرِّما يا گيا:" والسلايس هم لفروجهم حافظون، الاعلى أزواجهم أوماملکت أيمانهم فإنهم غيرملومين،فمن ابتغيٰ وراء ذلک فأولئک هم العادون " .

ان آیات میں دوسم کی مورتوں کے ساتھ جمہستری کی اجازت دی گئی ہے، ایک بیویاں اور دوسری ملک یمین کے ذریعہ سے انسان کی ملکیت میں آنے والی بائدیاں، ان دوسموں کے علاوہ کی اور سے جموت پوری کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ سرکش اور باغی میں اور ظاہر ہے کہ جس مورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ ان دوسموں میں سے کی میں ہمی واخل نہیں ہے الہٰذااس آیت سے حرمت متعہ بالکل مانسطور برا بابت ہوری ہے۔

ای طرح قرآن کریم کی سورة النورکی اس آیت ہے بھی متعد کی حرمت ثابت ہوتی ہے "ولیستعفف الذین لابحدون نکاحاحتی یفنیهم الله فضله".

یہ آیت کر بر ماف ماف بتاری ہے کہ اگر کمی فضن کی الی استطاعت اتی نہیں ہے کہ وہ نکاح اور نفقہ وغیرہ کے افراجات برداشت کر سکے تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ عفیف رہنے کی کوشش کرے اور اپنفس کو صنبط و قابو میں رکھے ، جب اللہ جل شانداس کی مالی حالت متحکم فرمادیں محتب وہ نکاح کرے ، اگر متد کے جراز کی کوئی صورت اسلام میں جائز ہوتی تو آیت میں اس اسلوب کو اختیار کرنے کی ضرورت میں کا کیاتھی ، غزا ، اور مالداری ہے تبل اس کو عفیف اور قابو میں رہنے کے بجائے متعد کا تھم دے ویا جاتا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) هـذا العضصيــل كـلـه ماخوذمن كشف البارى «كتاب المغازى «ص: ۳۳۳ » والطرأيت ، الـفوالمنتفود: ۳۵/۳» ودر راد عام «سود» ---

#### حرمت متعہ کے زمانہ ہے متعلق روایات میں تعارض

متعد کی حرمت کس وقت ہو کی ؟ اس بارے علی روایات علی شدید تعارض پایا جاتا ہے۔
حضرت علیٰ کی حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ متعد غزوہ نیبر کے موقع پرحرام ہوا بعض
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح کمہ کے موقع پرحرام ہوا ، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تنمین کے موقع پر
بعض سے غزوہ اوطاس کے موقعہ پراور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرمت غزوہ تبوک کے موقعہ پر
ہوئی۔

#### رفع تعارض

اس تعارض کور فع کرنے کے لئے مختلف جوابات دیے مکئے ہیں۔

لیکن ان سب میں ہے بہتر جواب علامہ طبی کا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ نیبر کے موقعہ پر متعد حرام ہو گیا تھا پھر فتح مکہ کے موقعہ پرایک محدودو وقت کے لئے دوبار واس کی رخصت دی گئی اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس کی حرمت کا اعلان کردیا گیا ہو بہ بجمع الروایات إن شاء اللہ (۱)

#### نکارِح شغارکا مسکلہ

"عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفار " (دواه البعنوى)
"فغار" آئے سائے" كے نكاح كوكہتے ہيں يعنى كوئى الى بينى يا بهن كا نكاح دوسرے آدى كے
ساتھ كردے اس معالمہ بركدوه دوسرا آدى اپنى بينى يا بهن كا نكاح اس كے ساتھ كردے اور" اصدالعقد مين"
دوسرے كاموش ہوجائے اوراس كے علاوه كوئى اور مهر نہ ہو۔

نکاحِ شفار کے ناجا مَزہونے پرسب کا اتفاق ہے، ابن مبدالبر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے لیکن اگراس طرح نکاح کرلیا جائے تو سوال ہے ہے کہ وہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟

د منرات دننید کے فزویک شغاراگر چه جائز نہیں لیکن اگر کیا جائے تو نکاح منعقد ہوجا تا ہے اور مہر شکل دا جب و تا ہے۔

جبارام شافئ كارد كاس مورت من نكاح ى منعقد نبيس وتار

<sup>(1)</sup> قباله الأسسادالسميترم شبح الإسلام البقتي محمدتقي العثماني أدام الح إقبالهم « دوس ترمذي: ٣٦ ا / ٣ - واجع أيصا -ونبع الملهم (١/ تـ ٣٠ ، كتاب السكاح « تبعقيق أن المتعة متى حرمت ٢ وهل وقع الإباحة والتبحريم فيهامرة أومرفين 1

اصول فقه كاايك مشهور قاعده

نکارِح شغار کے انعقاد کا یہ مسئلہ اصول فقد کے ایک مشہور قاعدہ پر متفرع ہے کہ نہی من الا فعال الشرعیہ دخنیہ کے نزد یک مشروعیت کا نقاضا کرتی ہے، انہذا نکاح منعقد ہوگا اور مہر حمل واجب ہوگا، جہاں کی یہ ہے کہ اصدابہ معنین کو جود وسرے کا مبر مقرر کیا گیا ہے یہ تسمیہ فاسد ہے ، کونکہ بضع مال نہیں اس لئے مبر نہیں بن سکتی ، ایک صورت میں عورت مبر مشل کی مستحق ہوگی اورا صدابہ معنین کو مبر قرار دینا شرط فاسد ہے اور فاسد ہے اور کا حرفی فاسد ہے باطل نہیں ہوتا بلکہ شرط باطل اور نکاح مجے ہوجائے گا۔

حفرات شانعید نے نکاح شغار کے عدم انعقاد پرحدیث باب سے استدال کیا ہے۔

لیکن حدیث باب کاجواب حنفیہ بیددیتے ہیں کہ اس میں شغار جا ہلیت سے ممانعت وارد ہوئی ہے جس میں مہرتیں ہوتا ، وہ ہمارے نزدیک بھی نا جائز ہے ،ہم نے جواز کا جوتول انھیار کیا ہے وہ مہرتیل کے ساتھ ہاں گئے یہ شغار ممنوع کے زمرے میں نہیں آتا۔

دوسراجواب بددیا گیا ہے کہ یہ نمی کراہت پر محمول ہے قرمت پڑ ہیں۔(۱)

نكاح ميس شرطون كي قتميس

" عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن يوفّى بهامااستحللتم به الفروج "(رواه الترملي)

یعیٰ پوری کرنے کے اعتبار سے لائق تروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا۔ عقد نکاح میں جوشرا نکا لگائی جاتی ہیں ان کی تمن تشمیس ہیں:

بباوتم

جوز واج کی وجہ ہے واجب ہوتی ہیں، یعنی مقتنا وعقد کے مطابق ہوتی ہیں جیسے نفقہ کوہ اور سکنی وغیرہ۔ان کابوراکر تا بالا تفاق واجب ہے۔اگر چان کی تصرت کندگی کی ہو۔ دوسری قتم

جومقتمنا وعقد کے خلاف ہوں ، جیسے دوسری بوی کوطلاق دینے کی شرط ، عدم انفاق اور عدم سکنی

<sup>(</sup>۱) ملاحقًا من دوس ترمذي :۳/ ۳۱۸ و کشف الباري مکتاب البکاح من: ۱۵ و انظرآبطه و البوالمنصود ۲۹/۳

ک شرط اس تم کا تم بیب که شرط باطل بوجائے گی اور نکاح درست بوجائے گا۔ تیسری قتم

" ومالیس من القسمین " یعنی جوپیلی دوتسموں کے علاو وبوں ، مثلاً دوسری محدت ت نکاح ندکرنے کی شرط یا دوسرے محرنہ ہجانے کی شرط یاس جیسی دوسری مباح شرائط۔اس تیسری نوع مجتم مخلف فید ہے۔

ا مام احمد امام اسحان اورا مام اوزائ وغیر؛ کا مسلک بیہ ہے کہ شرط کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ اگر شروط کو بورانہ کرے تو مورت کو نکاح فنع کرانے کاحق حاصل ہوگا۔

امام ابوصنیفید، امام مالک ، امام شافعی اورسفیان توری کے نزدیک شروط کی اس تیسری نوع کونچیا کرنا قضاء مروری نبیس البت دیائی ضروری ہے۔ (۱)

دلاكل ائمه

الم احمد وغيرو معزات حديث باب سے استدلال كرتے ہيں۔

جبکد دخید کہتے ہیں کہ مقتضاہ محقد کے خلاف شروط کو پورا کرنا تو آپ کے زدیک بھی لازم ہیں اور جن شروط کا مقد تقاضا کرنا ہووہ سب کے زدیک لازم ہیں اور ان کے خلاوہ جوشروط ہیں ان کا پورا کرنا ویلئے ہمارے نزدیک بھی ضروری ہے ،اس لئے کہ مؤمن کی شان میں ہے کہ وعد ،کرے تو پورا کرے اور فر ،اس المح کہ مؤمن کی شان میں ہے کہ وعد ،کرے تو پورا کر کے اور فر ،اس المح کو ان مسئو لا" . کا تقاضا بھی ہی ہے کی اگر کو کی ان شروط کو پورا مدے فلاف شرکے تو نکان کے کے معز ہوگا آئیں ،حدیث باب اس سے ساکت ہے ۔ لہذا بدروایت ہارے فلاف جست نہیں ۔(۱)

## "كثيرالازداج كافر"كاسلام لانے كاسلام

" عن ابن عسران غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرنسوة في الجاهلية فأسلم معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلمان يتخيّر أربعاً منهن "(رواه البرملي)

<sup>(</sup>۱) انظر لها الغصيل ، فتح البارى : ٩ / ٢٤١

<sup>(</sup>٢) ملخصَّاني درس ترمذي: ٣٤٠/٣ ، وكفافي كشف الباري ، كتاب النكاح ،ص: ٢٦٩ ، والدوالمنضوة: ٢٣/٣

"کیرالازواج کافر" (۱) اگراسلام لائے قواس کوچارے زائد بریوں کوچھوڑ نالازم ہے،الی مورت عماس کوا تھا ب کاخی ہوگا یا تھی ؟

ائمہ ٹلاشہ اورامام محر یہ کہتے ہیں کہ'' کیرالازواج کافر'' اگراسلام لائے توان میں ہے جارکا انتخاب کر کے بیتہ کو جدا کردے۔(۱)

جبکدام ابوصنیفداورام ابویوست کے فزدیک احقاب کاحق نیمی بلکہ جن جاریویوں ہے پہلے مان کا کا کا کا کا کا کا کا کا ک نائل کیا ہوگا ان کا نائل برقر ارر ہے گا ہتیہ کا نکاح خود بخود کو درخ موجائے گا۔ (۲) ولائل ائمہ

حرات ائد الدهديث باب استدلال كرتي بي ـ

جبدالم ابوطنی کے مسلک کی بنیادابراہیم فن کے قول (م) پر ہے۔ اور مدیث باب کا جواب یہ مسلک ہے مسلک کی بنیادابراہیم فن کے قول (م) پر ہے۔ اور مدیث باب کا جواب یہ مسلک ہے کہ اس می استحار میں مسلک ہے کہ اس کے پاس کل چار مور تی باتی رہیں گی مین مرف چار مور توں کوا ہے نکاح کے اختیاد کر لے۔

# میدان جہادیس گرفآر عورتوں سے جماع کا حکم

"عن أبى سعيد المنحلوث قال: أصبنامبايايوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن ، فذكرواذلك لرسول القصلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنت من النساء إلا ما ملكت (۱) مع ودرو كار ما ملكت و المعادم المرادب من النساء إلا ما ملكت و المعادم كرم المرادب من المدرو المراد المرادب من المدرو المرادب من المدرو المرادب من المدرو المرادب المدرو المرادب من المدرو المرادب المرادب من المدرو المدرو المدرون المرادب المدرو المدرو المرادب المرادب من المدرو المرادب المرادب

(۱) کم کرام مع می می می بازد است کرامی سال کرید کو است کا کرید کو است کا کرید کرد. جرے فریخ دی کا تحقی جائے کے واحد کی این فلعل :۱۱ - ۱۱)

(۳) می باد کا تل بدر قرد بر کابب تودن سے مائونا ما مترق فودی برابر جی ماکرایک می مدی بلاد دن ما تارا برا افاق ا جرمهت آن مودنا کا تاراخ بر باشد کا در دسع ، هدندی لادن لللما : ۱۱ - ۱۲)

(٢) رابيع مؤطيمة محمدً من: ٢٠٥ ميك الرجل يكون عنده أكثر من أوبع نسوة فيريدان ينزوّج .

(۵) ملحشفن فوس ترملی :۳۷۲۴ ، والطرأیت ، طلوطمنطود: ۱۹/۲ ا

ايمانكم" (رواه الترملي)

بیات میں جب ایک شوہروں والی مورتی جب ایک شوہروں والی مورتی جب ایک شوہروں کے رہے موہروں کے اس سے شوہروں کے بیار اس کے موجاتا ہے، اور مالک کے لئے ان سے محبت کی میرکر قاری جا کیں آو اپنے ازواج سے ان کا نکاح فتم ہوجاتا ہے، اور مالک کے لئے ان سے محبت کی مطال ہوجاتا ہے۔

سین پرسب نیخ نکاح می اختلاف ہے۔ ائد اللہ کے زدیک سب نیخ "سی" بعنی کرفآر کر لیما ہے۔ جبکہ ایام ابومنیفہ کے زدیک سبب نیخ" اختلاف دارین" ہے۔

ندگورہ اختلاف پریافتلاف مجی متفرع ہوتا ہے کہ زوجین اگرایک ساتھ گرفتار کے جا کی اوائر علاشہ کے نزدیک نکاح ننج ہوجائے گاس لئے کہ سبب ننج یعن" بی" کا تحقق ہوگیا، جبکہ احتاف کے نزدیک نکاح برقرار دےگا۔اس لئے کہ جاین دارین بیس پایا گیا۔

دلائل ائمه

ائمہ ٹلا شکا استدلال حضرت ابر سعید خدری کی روایت سے ہے کہ غزوہ اوطاس کے موقع پرجو مور تمی گرفآری می تھیں ان کے شوہران کے ساتھ تھاس لئے" جانب وارین" نہ ہوا تھا معلوم ہوا کہ سبب منع "اختلاف دارین" نہیں بلکہ" بی" ہے۔

مین د عرت ابسعید خدری کی ترفدی والی روایت یعنی حدیث باب سے دخیے کے سلک کی تائید موتی جات کے دو اور تا ہے کہ ان ایک کی تائید میں الفاظ آئے ہیں " و لھن ازواج فی قومھن " جس مے مترقع ہے کہ و ازواج ان "سبایا" کے ساتھ دنہ تھے۔

ال كعلاده الوبكرهام "خي من على كردايت" قال: لما كان يوم اوطاس لحفت الرجال بالجبال وأجلت النساء ، فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج ؟ فأنزل الفي تعالى: والمحصنة من النساء إلا ماملكت أيمانكم " الراسدلال كيام كده ورثما

بغیراز واج کے گرفآر کی گئی تھیں لہذا" تباسی دارین "مخفق ہو گیا تھا۔ (۱)

# عزل كأهكم

" عن جابر قال: قبلنا: يارسول الله | إناكنانعزل فزعمت اليهودالها المولودة الصغرى، فقال: كذبتِ اليهود، إن الله إذاارادان يخلقه لم يمنعه "(رواه الترملي)

عزل کامطلب یہ ہے کہ جماع کے وقت آ دمی انزال فرج سے باہر کرے بعزل کے علم میں اختلاف ہے۔(۲)

علامدابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ عزل حرام ہے، وہ حضرت جذامہ بنت وہب اسدی کی روایت سے اسدی کی روایت سے اسدی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کوامام سلم نے تقل کیا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق فرمایا:" ذلک الو ادالنعفی " (واُد کے معنی زندہ در گور کرنے کے ہیں)۔

نیکن جمہورعلاء نے صدیث باب کی بناء پرعزل کو جائز قرار دیا ہے، نیز دعزت جابڑی کی صدیث ہے" قال: کنانعزل و القرآن ینزل " .

اور دعرت جذامہ کی روایت کو بعض دعزات نے منسوخ کہاہے اور بعض نے اس کو کراہت تنزیمی پرمحول کیا ہے کہ عزل جائز تو ہے لیکن کروہ تنزیمی ہے۔ (۳)

عزل کے حکم میں کچھاور تنصیل

عزل کے سلسلہ میں تعوزی کی تفصیل یہ ہے کہ کر ویعنی آزادعورت کی اجازت کے بغیر عزل جائز نہیں ،ائمہ ثلاثہ کا بھی ندہب ہے ،اورا ہام شافعی کا ایک قول بھی اس کے مطابق ہے ،ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ اجازت کے بغیر بھی عزل جائز ہے۔

باندی کی اجازت کے بغیر بالا تفاق آقاعزل کرسکتا ہے اور اگر باندی کی کے نکاح میں ہے تواس مورت میں جمہور علاء کے نزد کی اجازت ضروری ہے ،امام ابو حنیفة ،امام احتراور مالکید کے نزد کی آقا ہے

<sup>(</sup>۱) درس ترملی :۳۷۵/۳ ، و كفافي الدوالمنصود: ۱۹/۳

<sup>(</sup>۲) سرجده دور می افزال کی محقف مسرتی مائی بی اوراد کام می ان کے محقف بیں ، فزل کی این مسرد تو ل اوراد کام کی تغییل کے لئے کا حقافر مائے . بحف البادی ، کتاب الکارج می عمل ماشی ۱۳۸۰

<sup>(</sup>٣) لتح البارى : ٣٨٥/٩ ، و شرح الطبيي : ٣٨٢/٦

اجازت لی جائے گا اور اس کی اجازت کافی ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ بائدی سے اجازت لی جائے گ۔ امام شافق کا خرب یہ ہے کہ شاوی شدہ بائدی سے عزل کے لئے اجازت کی ضرورت بیس ہے، امام جرسی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ (۱)

### عزل کے بارے میں اختلا ف روایات

" عن جابر قال: قلنا: يارسول الله ! إنا كنانعزل فزعمت اليهو دانها المولودة الصغرى، فقال: كلبتِ اليهود، إن الله إذا أرادأن يخلقه لم يمنعه "(رواه الترملي)

عزل (٢) كے بارے من اماد يث مختف من

(۱) ....بعض روایات سے اس کا جوازمعلوم ہوتا ہے، مثلاً معترت جابرگی ندکورہ حدیث باب، اور معنی باب، او

(۲) .....اوربعض روایات سے اس کاعدم جوازمعلوم ہوتا ہے، مثلاً می مسلم میں حضرت جذام بنت وہب اسدی کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں فرمایا: " ذلک الو ادالخفی " .

(٣) .....اوربعض روایات سے اس عمل کاب فاکدہ ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ترخی عمل حضرت ابوسعید خدری کی روایت عمر کر لے بارے عمل آخضرت ملی الله علیه وسلم کے بیافاظ آئے ہیں دعرت ابوسعید خدری کی روایت عمل کر الفاظ آئے ہیں " لاعلیکم أن لا تفعلو اما کتب الله خلق نسمة هی کالنة إلى يوم القيامة إلاستكون " . تطبق بین الروایات

ان روایات می تطبیق اس طرح ہے کہ عزل امر کمی میچ غرض ہے ہوتو جائز ہے، ج و یعن آزاد مورت کے ساتھ اس کا حق ہے۔ اور باندی کے ساتھ مطلق احاد مب جوازای صورت پر محول میں ایکن یہ اس کے کہ وطی اس کا حق ہے۔ اور باندی کے ساتھ مطلق احاد مب جوازای صورت پر محول میں ، لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی فخص اس کام کوانغرادی طور پر انجام دے ، اور امرکی فخص کی مزل سے غرض فاسد ہو، مثلاً مفلس کا اندیشہ یالوکی ہونے سے بدنای کا خیال تو الی صورت

<sup>(</sup>۱) انظر لهله الملاهب اكشف البادى اكتاب الدكاح اص: ٣٥٦ ، واقتح البادى: ٢٨٣/٩ ، واقتح الملاي : ٣٤٩/٣ ، واقتح الملاي : ٣٤٩/٣ ، واقتح الملاي ٢٤٩/٣ ، واقتح الملاي ٢٤٩/٣ ، والمراي ٢٤٩/١ ، والمراي المراي المراي

عل مرا نا جائز ہے، روایات ممانعت ای صورت برمحول میں۔ (۱) والله اعلم

## نی دہن کے لئے باری مقرر کرنے کا مسکلہ

"عن أبي قلابة عن أنس بن مالكُ قال: لوشئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنه قال: السنة إذا تزوّج الرجل البكرعلى امرأته" أقام عندها سبعاً " وإذا تزوّج النيّب على امرأته أقام عندها للاثاً "(رواه النرمذي)

اگر کی آ دی کے پاس پہلے ہے ایک مورت موجود ہواور وہ آ دی دوسری مورت ہے شادی کرلے تواس دوسری مورت کے پاس پہلے ہے ایک مورت موجود ہوادر وہ آ

ائد الله المام اسحال اورامام ابولو روغیره کامسلک بد ہے کدد مرانکاح کرنے والائی بوی کے پاس اگرده باکره موتوسات دن اگر ثیبہ موتو تین دن مخبر سکتا ہا وربدمذت تسم کی باری سے فارج ہوگا۔ جبکہ امام ابوضیفہ جماد وغیرہ کا مسلک بد ہے کہ یہ مدت ایام تسم سے فارج نہیں بلکہ یہ ہمی باری می محسوب اور شار ہوں کے۔(۱)

متدلات ائمه

ائرة الشائد السدلال مديث باب ع عـ

جَهُمُهُمُ الرَّمَعُ فِيمُا اسْتَدَالُ النَّآيات ہے جِن شِنَّم کُوفُرِضَ قَرَارِدِیا کیا ہے ، مثلاً: " فسیان خفتم الاتعدلو افو احد قُ او ماملکت ایمانکم ". اور " ولن تستطیعوا ان تعدلو ابین النساء ولوحرصتم فلاتمیلواکل المیل فتلروها کالمعلّقة ".

ان آیات میں بو یوں کے درمیان عدل کو واجب قرار دیا گیا ہے اور ابتدائی اور انتہائی ایام کی کوئی تغریب کی گئی۔ تغریب کی گئی۔

نيز ترزى شي معنرت ابو بريرة كى روايت ب"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عندالرجل امرأتان فلم بعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط".

ومن المرقل على ما وبدامت بركاتهم العالمة كارسال (ضبا والادت ك مقل وا تضاوى دييت ) .

<sup>(</sup>۱) درس ترملی ۲۸۰/۳

<sup>(</sup>٢)راجع لهذه المستلة محملة الفارى: • ١/٢٠: والهداية مع فتح القدير ١٣٠٠/٣ ، وكذالي لكملة فتح الملهم --

حندی جانب سے مدیث باب کی توجید یہ ہے گئے م تو ہر مال میں واجب ہے لین باکر ہے تا کا ح کے ایک واجب ہے لین باکرہ کے لیے ناح کے وتت ابتدائی ایام میں باری کا طریقہ بدل دیا جائے گا اور ایک دن کے بجائے باکرہ کے لیے سات دن اور ثیبہ کے لئے تمن دن کی باری مقرر کی جائے گی۔

ال و بيك ائد من الم و الأومى و من الم الم الكاروايت ب الاقلام الم الله الله مسلى الله على ال

سفرمیں ساتھ لیجانے کے لئے بیو بوں میں قرعداندازی کا تھم

"عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادسفراً أقرع بين نساته فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهامعه " (مغل عليه)

جس فخص کے متعدد ہویاں ہوں اور وہ ان میں سے مرف بعض کے ساتھ سنر کرنا جا ہتا ہوتو کیا اس صورت میں ان ہو بوں کے درمیان قرعها عمازی کرنا واجب ہے بیں؟

المامثانى ادرالام احد كے زدكي قرعاندازى واجب ہے۔

حننیداور مالکید کے نزد یک واجب نہیں ،ان کے نزد یک سنر کی حالت میں تشم واجب نہیں ، ہی افغنل اور سنت منرور ہے۔

مجراما مثانی اورامام احد کے زدیک اگر ترعداندازی نیس کی اور کی ایک کوایے ساتھ لے گیا تو مت سفر کی تعناء واجب ہوگی اور اگر تر عداندازی کے بعد لے گیا تو مجر تعناء واجب ندہوگی۔

حنيادر الكيرك يهال مطلقاً تضاء واجب نه اوكى\_

دلاكل ائمه

المامثاني اورامام احرّ مديث باب ساستدلال كرتے بيں۔

حننیاور مالکید فرماتے ہیں کہ سفر علی باری کانظام اور ترتیب ختم ہوجاتی ہے تو جب سفر علی کی مورت کا پہنا واجب بہیں تو تر عدائدازی کے محرواجب ہوگی؟ مال صدیث علی جو تر عدکاذ کرآیا ہے سے تعلیب

<sup>-</sup> الملهم: ١/١ / ١ كتاب الرطاع جاب لدرماتسعطه البكرواليب من إقامة الزوج عندهاعقب الزفاف.

<sup>(</sup>۱)ملخصّاتن درس ترمذی :۳۸۲/۳ ، وانظرأیضا ، الدرالمنصود: ۵۹/۳ ، و کشف الباری ،کتاب النکاح ،ص:۳۹۵

فالمرك لئے تعاجواستہاب برجمول ب-(١)

## أحدالزوجين كاسلام قبول كرنے كے بعدنكاح كاحكم

" عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديدونكاح جديد "(رداه الترمذي)

"عن ابن عباس قال: ردّالنبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعدست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً "(رواه الترمدي)

احدالزوجین کے اسلام لانے کی صورت میں سبب فنخ کیا ہے؟

میل بات بیہ کرا حد الزوجین یعنی شو ہر بیوی عمل سے کسی ایک کے اسلام لانے کی صورت عمل میں ناح کا سبب کیا ہے؟ معنی نکاح کا سبب کیا ہے؟

اس کی تغمیل یہ ہے کہ اگر بیوی مسلمان ہوجائے اور شو ہر کا فرہوتو امام شافعی کے نزد کی بیوی کے جرداسلام سے نکاح ننخ ہوجائے گاالبت اگر عورت مدخول بہا ہوا ور شو ہرعد ت کے دوران اسلام لے آئے توسابقہ نکاح لوث آئے گا۔

جبکہ حنفیہ کے نزدیک مجرداسلام سے فرقت واقع نہیں ہوتی بلکہ شوہر پراسلام پیش کیا جائے گااگر وواسلام تبول کر لے تو بوی ای کی ہے اوراگرا نکار کردی تو اس کے انکار کے بسبب نکاح شخ ہوجائے گا۔

ال بارے می دخیری ولیل مصنف عبد الرزاق می بزید بن علقه کی روایت ب ان رجلا من بنی تعلیم فاسلمت، فلعاه من بنی تعلیم فاسلمت، فلعاه عمر ، فقال: " إمّا أن تسلم وإمّا أن أنزعها منك " فابی أن يسلم، فنزعها منه عمر ".

اس تفصیل کے بعدیہاں دو بحثیں ہیں:

بہلی بحث بہل بحث

<sup>(</sup>١) المتوالعنظود : ٦٣/٢ ، وتوطيحات شرح العشكوة ، كأستاذ العديث لمصل محمد يوسلزلي صاحب دامت يركلهم العالمية: ١٦١/٥

ے معلوم ہوتا ہے کہ چارسال بعدلونا یا ادر بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسال بعدلونا یا،اس طرح روایات می تعارض موجاتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے ان روایات کے درمیان تطبق دیتے ہوئے فر مایا کہ درامل ابوالعام مغزوہ بدر کے موقع برقیدی بنا کرلائے مجے یعنی بجرت کے دوسال بعدادراس وعدے پرچپوڑے مجے کہ جا كر دعزت نين كوكم كرمه يميج دي مي .

چنانچا ابوالعاص نے والی جاکر حب وعد وحفرت نسب و معجع دیا، پھر ہجرت کے جارسال بعد ابوالعاص دوباره بكرے محے\_

بمركمه من مشرف باسلام موسة اور يست هين جرت كي واس موقعه يرآ مخضرت ملي الله عليه وسلم نے ایل صاحبزادی کوان کے حوالہ کر دیا۔

اب روایات می تطبیق اس طرح ہے کہ معزت عبداللہ بن عباس کی روایت میں چیرسال کی مت ے مراد جرت کے بعد ابوالعام کے اسلام لانے اور جرت کرنے تک کاز ماند ہے،اور جس روایت میں مار مال کاذکر ہے اس میں" بدر" ہے ان کی اجرت تک کا زمانہ مراد ہے، اور جس روایت میں دو مال کاذکر ہاں میں ابوالعام کے دوسری مرتبر گرفتار ہونے سے لیکران کی ہجرت تک کا زمانہ مراد ہے۔

دوسری بحث

دومرى بحث يد ب كر عرو بن شعيب كى حديث باب عل" مهو جديد " اور " لسكاح جديد " كى ماتھ لونائے جانے كاذكر بے جبك حضرت ابن عباس كى رولىت باب مى" نكاح اول" كے ساتھ لونانے کاذ کر ہاوران دونوں می تعارض واضح ہے۔

اکثر محدثین نے اس طرح تعارض رفع کیا کہ عمرو بن شعیب کی حدیث کو حجاج بن ارطاۃ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا اور دوایت ابن عباس کومی اور راج قرار دیا۔

لیکنال پراٹکال ہوتا ہے کہ چھرمال بعدنکاح اول کے ساتھ لوٹا تا کیے مکن ہے جبکہ فاہر بھی ہے کہ اس مرمہ میں اس کی عدّ ت پوری ہو چی ہوگی ،اور فرقت کے بعد عد ت گذر نے پرلوٹانے کا کوئی سوال نيس\_

لیکن بیاشکال مسلک حنیه پرواردی نبیس ہوتااس کے کہا مدالزومین کے تعنی اسلام لانے ۔

ان كنزديك فرقت واقع نيس ہوتى بلك فرقت كے لئے مرض اسلام اوراس كے بعدابا و يعنى الكار من الله من الكار من الله م الاسلام ضرورى ہے ، اور ابوالعاص پر عرض اسلام ہے ہے میں ہوااورو و اسلام لے آئے اس لئے نكاح كے تغرب من ہوا کے كاسوال نيس \_(۱)

# مبرمقررہونے سے پہلے اگرا حد الزوجین مرکبیاتو کیا تھم ہے؟

"عن ابن مسعود انه سُئل عن رجل تزوّج امراً ة ولم يفرض لهاصداقاً ولم يدخل بها حتى مات الحقال ابن مسعود : لهامثل صداق نساتها الاوكس و الشطط، وعليها العدة ولها المعيراث، فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منّامثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود "(رواه الموملي) المسئله عن اختلاف ہے كم اگرا صوائر وجين يعن شوم يوى عمل ہے كوئى ايك اس حال عمل مرجائے كرنے يوى كام مقرركيا كيا مواور نداس كے ساتھ صحبت كى گئى موتواس كاكيا تهم ہے؟

معرات حفیداور بمبور مراح میں کدائی صورت علی فورت او پورامبر می دیا جائے گا۔ جبکدامام مالک فرماتے میں کدائی صورت میں زوج کے ذمہ فورت کے لئے بچوواجب نہ ہوگا، امام شافع کا قول قدیم بھی نہی ہے۔

اس سئلہ میں مدیث باب الکیہ کے خلاف معزات منیداور جمہور کی متدل ہے۔ (۲) اثبات نسب کے متعلق ایک اختلافی مسئلہ

"عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعدٍ: أن يقبض ابن 
.
وليدة زمعة ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هولك ، هو أخوك ياعبد بن 
زمعة) من أجل أنه وُلِد على فراشه ... إلخ " (رواه البخارى)

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ قا پی باندی کے ساتھ وطی کا قرار کرلے پھراس باعدی سے بچہ پیدا موجائے تو دو بچہاس آ قاکا سمجما جائے گایائیس؟

امُد الشكت بن كدوه بجاس آقاكا مجما مائكا

<sup>(</sup>۱) هلا الغصيل كله ملخص من درس ترمذي :۳۸۵/۳ ، و كذافي الدرالمنضود:۱۱۵/۳ ا -إلى -۱۱۹

<sup>(</sup>٢) ملخصَّامن درس فرمذي : ١٠/ ٩٨٩ ، وانظرأيها ، الدرالمنظود: ٥٢/٣ ٥

دند کہتے ہیں کہ مرف اقرار وطی کانی نہیں ہے بلکداس کے ساتھ ساتھ میہ می ضروری ہے گا آ 6 والی کرے کہ یہ بچے میراہے۔(۱)

مديثباب

مدیث باب ائر الله الله کادلی دلیل ہے کہ اس میں زمعہ کے کسی تم کادھوی کے بغیر رسول الله سلی الله علی معلوم علیہ وسلم نے بچے کانب اس سے ابت کیا اور زمعہ کے بیٹے سے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، جس سے معلوم موتا ہے کہ آ قاکادھوئی کرنا بچے کے ورت نسب کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے۔

حفزات حفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول الفرملی اللہ علیہ وسلم نے اس الا کے کانب ذمعہ علیت استہم کیا ہے۔ بلکہ " هولک یاعبد بن زمعہ " ارشاد فرما کرعبد بن زمعہ کے اس الا کے کہ کلیت فابت کی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب باپ کی باندی ہے بچہ کی غیر کے نطفہ ہے پیدا ہوتو باپ کے بعد اس باندی کی طرح اس کا بچہ کی ملک ہوتا ہے، اس اصول کی روشی میں آپ نے اس بچہ کی ملک ہوتا ہے، اس اصول کی روشی میں آپ نے اس بچہ کی ملک موتا ہے، اس اصول کی روشی میں آپ نے اس بچہ کی ملک موتا ہے، اس اصول کی روشی میں آپ نے اس بچہ کی ملک موتا ہے، موت درست عبد بن زمعہ کے لئے فابت فرمائی ، ثبوت نسب کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ جواب اس وقت درست بوگا جب اس کا جراب اس وقت درست بوگا جب اس کا جراب اس وقت درست بوگا جب اس کا جراب اس کا جب بعض روایات سے اس کا حراب آزاد ) ہونا فابت ہوتا ہے۔

ال لئے اکثر دخیہ ال روایت کا میجواب دیتے ہیں کہ " هولک یساعبدبن زمعة" ہے رسول الله ملی الله علیہ دلم کا مقصدال کو حمد بن زمعہ کے ساتھ میراث میں شریک کرنا تھا کیونکہ میاصول ہے کہ اگرکوئی وارث کی فخص کے بارے میں بیا قرار کرے کہ یہ میرا بھائی ہے تو وارث کے ذمہ لازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنا نصف حصہ میراث اس مقرلہ فخص (جس کے لئے اقرار کیا جمیا ہو) کو دے، تا ہم میت ہے اس مقرلہ فخص کا نسب نابت نہیں ہوگا، یہاں پر جمی احید ہی صورت ہے۔ (۱)

فراش كالتميس

احناف كنزو كمفراش كي تمن قسمين مين:

(۱) ۔ . فراش تو ی ، جومنکو حد کا فراش ہے جس میں نسب بغیردعویٰ نسب ٹابت ہوجاتا ہے اور انکار ہے منٹمی نہیں ، و تالا ہے کہ شو ہرلعان کر ہے۔

<sup>(</sup>۱) المعنى لان لدامة. ٩/ ٥٣٠

<sup>-</sup> Hand of Second Hick Continued on

(۲) ....فراش متوسط ، جوائم ولد كافراش باس كه دوسر يه به نيردوول ابت الله المراش باس كه دوسر يه به نيردوول ابت الله المراض المرا

(۳)....فراش ضعیف، جوعام باندیوں کافراش ہے جس میں جوت نسب کے لئے دو کی ضروری ہے البتہ موتی پردیائے دو کی ضروری ہے۔ (۱)

## قول قائف ثبوت نسب میں جحت ہے یانہیں؟

" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه امسرور أتبرق أسادير وجهه فقال: ألم تري أن مبحز زاّنظر آنفاً إلى زيد بن حادثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضهامن بعض "(رواه الترمذي)

"قائف"ان مخفس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پیراور چرے وغیرہ کے نشانات دیکھ کرشاہت کی پیجان کرے بین استحف کا پیجان کرے بین میں کو آبانہ کا بین کے بین کا بین کار کا بین کا کا کا بین کا بین کا بین کار کا بین کار کا بین کا بیان کا بین کار کار کا کار کار کار کار کار

اب اس می اختلاف ہے کر قول قائف جوت نشب میں جحت ہے یانہیں؟ (۱)

ائر الرادیے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کی ہورت کے لئے جمت قراردیے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کی مورت سے چندا فراد نے وطی باہے کی ہواوراس کے کوئی بچہ ہوجس کے بارے ہی باہم نزاع ہوجائے تو قائف کے قول کو فیصل قراردیا جائے گا جس سے وہ مشابہت بتائے گاس سے اس کانب ٹابت ہوگا، ای طرح اگر کی مجبول النب بے کے بارے میں دویا زائدا فراددموئی کریں اور کی کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتب ہمی قائف کے قول کو جمت مانا جائے گا۔

اس کے بالقائل احناف جُوت نسب میں قائف کے قول کو جھت نبیس مانے ہیں، چنا نچہ ابن امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باندی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوا در بچہ بنے تو دونوں میں سے جود کوئی نسب کرے گاس سے نسب ٹابت ہوگا اور اگر دونوں وعوئی کریں تو دونوں سے نسب ٹابت ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) هرس فرمدی : ۲۰۸/۳

<sup>(</sup>٢)واجع للمحليق هذه المستلة بالعمام ، لكملة فنع العلهم : ١ /٨٥ ، كتاب الرضاع ، مستلة ثبوت السبب بالقيافة .

مديثباب

لین معزات دخنیک طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوخوثی جوت نسب پر مبیں ہوئی بلکہ شرعانسب تو پہلے سے تا بت تھا محرعلی طریق الجالمیة بھی اس کا جوت ہو کمیا اور اب الل جا بلیت نسب اسامہ عمل طعن ندکریں سے اس بات پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بے صدخوشی ہوئی۔ (۱) والنداعلم نسب اسامہ عمل طعن ندکریں سے اس بات پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بے صدخوشی ہوئی۔ (۱) والنداعلم

مدت پرورش کے بعد تخییر غلام کا مسکلہ

"عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر غلاماًبين أبيه وأمه " (رواه العرملي)

والدین می فرنت واقع ہونے کے بعد کمن اولا دکی پر درش کا حقد اران کی مال ہے، اس میں کسی کا اختلاف نیس البت کم مری کی اس مرت کی تعیین اور اس کی تنعیلات میں کچھا ختلاف ہے۔

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بچرمات سال تک ماں کی پرورش میں رہے گااس کے بعد اس کو افتیار دیا جائے گا کہ دو ماں باپ میں سے سمی کوافتیار کرتا ہے ،اس نے جس کوافتیار کیاای کے ساتھ چلا جائے گا۔

جبر دخنیے کے زدیک اگر اُڑکا ہے تو سات سال تک ماں کے پاس رہے گا اور سات سال کے بعد باپ کے پاس مے گا اور اگر اُڑکا ہے تو بلوغ کک ماں کے پاس سے گا ساور اگر اُڑکا ہے تو بلوغ کک ماں کے پاس سے گا اور اگر اُڑکا کے بعد باپ کے پاس مے گا۔ دہوگا۔

ظامہ یہ کہ احتاف بچہ کی تخیر کے قائل نہیں ، اور شوافع سات سال کے بعد بچے کی تخیر کے قائل یا۔

دلائل ائمه

حضرات حفيه مالكيد الدواؤدك ا كسروايت ساستدلال كرت ين "عن عمروبن شعب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمروان امرأة قالت يارسول الله 1 إن ابني هذا كان بطني له (۱) دروس و مذي : ۱۳۲/۳ مدروس الدروس و مذي : ۱۳۲/۳ مدروس سن لمي داون المدروس سن المدر

وعاتاً ولدي له سقاتاً وحجري له حواناً وإن أباه طلقني وأرادان بنزعه مني الحقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الت احق به مالم تنكحي ". ال حديث معلوم بوتا ب كربي كوافتيار في المراجاكا.

حفزات شافعیداور حتابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جوان کے مسلک پرمری ہے۔
حفزات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس واقع ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بچکو جوافتیاردیا ،وہ
اللہ واقع کے ساتھ خاص ہے ،اور دوسری روایت سے پوراواقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بی ماں سلمان
ہوگی تی اور باپ کا فرقا ،اور فرقت کی وجہ بھی یہ ہوئی تھی کہ باپ نے اسلام لانے سے افکار کردیا ،جس کے
ہوگی تی اور باپ کا فرقا ،اور فرقت کی وجہ بھی یہ ہوئی تھی کہ باپ نے اسلام لانے سے افکار کردیا ،جس کے
ہوگی تی اور باپ کا فرقا ،اور فرقت کی وجہ بھی یہ ہوئی تھی کہ باپ نے اسلام لانے سے افکار کردیا ، جس کے
ہوگی تی اس صورت میں اس کے باس جائے گا جودونوں میں سے دین کے احتبار سے بہتر ہوگا ، بہاں دین
کے احتبار سے ماں بہتر تھی ،اس لئے بچہ ماں کو ملنا جائے تھا۔لیکن اس واقع میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے
جو '' تخیر'' دی ، وہ اس کا فر پر اتمام جست کے لئے تھی ،اس لئے کہ کا فر کے دل میں یہ خیال ہوسکن تھا کہ حضور
اگر مملی اللہ علیہ وسلم نے اپ نہ جب کے تعصب کی وجہ سے بچہ ماں کے حوالے کردیا ، مجھے نہیں دیا ،اس
لئے اس پر اتمام جست کے لئے تعیار دے دیا۔ (۱)

### عورت کے ذھے کام کاج کا مسئلہ

"عن على: أن فاطمة عليهاالسلام أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم تشكوإليه ماتلقي في يدهامن الرحي ... إلخ " (رواه البخاري)

مورت کے ذمے کھر ملوکام کاج ضروری ہے یانہیں ،اس می حضرات فقہا وکا اختلاف ہے۔(۱)

(۱) ..... حضرت امام شافعی اورامام احمد کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے ذمے شوہر کے کھر بلوکام ضروری اور واجب نہیں۔(۲)

مدیث باب بظاہران کے سلک کے خلاف ہے کیونکہ اس میں ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت کی

<sup>(</sup>١) ملخصَّامن تقرير ترمدُي ٢٩٩/١٠ ، وتوطيحات : ٣٠٠/٥ ، وانظر تطعيل الملاهب ، الدوالمنظود: ١٢١/٣

 <sup>(7)</sup> انظرللغصيل ، لامع الدراري : ٢/٩ ٩/٩ ، والماني لابن قدامة: ٢٢٥/٤ .

 <sup>(</sup>٣) كأن طفعالتكاح يتناول الاستمتاع لاالخفعة .

ك كمر عن كام كرتي تعيل -

اس کے جواب عی بد حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت فاطم تھر کے کام اپنے بلندا ظلاق اور عادت کی وجہ ہے کرتی تھے۔ عادت کی وجہ ہے کہ کہ کہ کمریلو کام ان کے ذمہ ضروری تھے۔

(۲) حفرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر صاحب وسعت ہے اور بوی بھی صاحب حثیت ہے توالی صورت میں بوی کے ذمہ کو بلوکام داجب نہیں، بلکہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ دہ بیمی حثیت ہے توالی صورت میں بوی کے ذمہ کر بلوکام داجب نہیں، بلکہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ دہ بیمی کے لئے فادم مقرد کرے، تاہم اگر بیوی غریب کمرانے کی ایک عام کام کام کی عادی مورت ہے، بابید کی قرص صورتوں میں مورت کے ذم کمر بلوکام صاحب حثیت ہے لیکن شوہر کی حثیت کر درہے تو ان دونوں صورتوں میں مورت کے ذم کمر بلوکام ضرور کی اور واجب ہے۔

(۳) حفزات دننے کا مسلک بھی الکیہ کے مسلک کے قریب قریب ہے، ووفر ماتے ہیں اگر شوہر کے ذمہ خادم رکھنا واجب ہے اوراگر شوہر کے ذمہ خادم رکھنا واجب ہے اوراگر شوہر کے ذمہ خادم رکھنا واجب ہے۔ شوہر تکدست اور مالی لحاظ ہے کرور ہے تو اس صورت بھی جورت کے ذمہ کر بلوکام کان کرنے ہے انگار مشمس الائر مرحمی فرماتے ہیں کہ اگر جورت اس صورت بھی کھر بلوکام کان کرنے ہے انگار کردے تو اس پر جرنہیں کیا جائے گا ، البتہ الی حالت بھی شوہر کے ذمہ روثی کے ساتھ سالن وفیرو کی فراہمی ضروری نہیں رہے گی ۔ (۱)

## نفقه من رجین میں ہے کس کی حالت کا اعتبار ہوگا؟

الل برال کا نفقہ بالا جماع واجب ب،البتداس می اختلاف ہے کہ نفقہ کے واجب ہونے کے بعد کس کی حالت کا عمر اوگا ، شومر کی حالت کا عمر است کا عمر اوگا ، شومر کی حالت کا عمر کی کا عمر کی حالت کا عمر کی حالت کا عمر کی حالت کا عمر کی کا عمر کی کا عمر کی ک

(۱) سام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اس عماق ہرکی حالت کا اعتبار ہوگا، شوہراگر بالدار ہوگا۔ نظف انتیا ، واجب : وگا ، اگر تقد مت ہے تو نظف نظرا ، واجب ہوگا۔

اسملک کادلیل یا یت کریم ہے" لینفق ذوسیعة من سعته ومن فیرعلیه رزقه

<sup>(</sup>۱) كشف الساري وكتاب النفقات وص ٢٦ ، وكتاباني الفوالمنصوف ١٩٣/١ ، واجع أيضا ولكملة فتع الملهم ١٠٠٠٠ كتاب السيلام وهل تحب على المرأة حدمة البيث؟

 <sup>(</sup>٢) انظر لخصيل الملاهب والمنتى لابي تعاملا : ٥٤/٨ و

فلینفق مماآتاه الله لایکلف الله نفساً إلاماآتاها ".اس آیت کریر ش مردی مالت کا استبار کیا گیا کرانی وسعت اوراستطاعت کے مطابق خرج کرے۔

(۲) .....امام ما لك كامسلك يه ب كرنفقه على حورت كى حالت كااعتبار بوگا، يوى اگر مالدار ب تونفقهٔ اغنيا واور تنكدست ب تونفقه نقرا و واجب بوگا۔

ال مسلك كى دليل بيآ بت كريم به "وعلى المولودله رزفهن وكسونهن بالمعروف".

ال عن "معروف" بمرادكفايت بيعني بيوى كى حالت كاعتبار بدوه نفقال كے لئے كفايت كرجائے ـ

نيز حفزت بندة كى حديث ب كرحفوراكرم سلى الله عليه وسلم نے ان ب فرمايا تھا: "خسندي مايكفيك وولدك بالمعروف".

(۳) .....دعنرات حنفیه اور حنابله کا مسلک بیه به که میان بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، بینی اگر دونوں بالدار ہیں تو نفقہ اغنیا و، دونوں تنگدست ہیں تو نفقہ نقرا وادرا کر بیوی تنگدست ہیں تو نفقہ نقرا وادرا کر بیوی تنگدست ہے تواس کا نفقہ اغنیا و کے نفقہ سے کم اور نقرا و کے نفقہ سے زیاد و ہوگا۔

اس مسلک کی دلیل یہ ہے کہ "لینفق ذوسعة من سعته " پی شوہر کی حالت کا اعتبار کیا حمیا ہے جبکہ " وعلی المعولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف " میں گورت کی حالت کا اعتبار کیا گیا، تومیال بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار کر کے دونوں آتوں پڑل ممکن ہو سکے گا۔ (۱)

# شوہر کے نادار ہونے کی صورت میں بیوی نکاح فنے کر سکتی ہے؟

"عن ابى هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وصلم : أفيضل الصدقة ماترك غنى، والبد العلياخير من البدالسفلي، وابدأبمن تعول ، تقول المرأة: إماأن تطعمني ، وإما أن تطلقني . . . إلخ "(رراه البحاري)

<sup>(</sup>د) کشف افاری رکتاب ۱۱ کشف افاری

(۱)....ائد الله کے نزدیک الی صورت میں بوی کونیخ نکاح کا افتیار حاصل ہوگا واگر بین کو میں میں کوئی نکاح کا افتیار حاصل ہوگا واگر بین شوہر کے معسر و تحدست ہوجانے کے بعداس سے جدائی اور فراق کی خواہاں ہوتو دونوں کے درمیان آخریق کردی جائے گی۔(۱)

(۲) ....دعزات دننیہ کے زریک اس صورت میں بوی کونی نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہوگا بلک و مبرے کام لے گی ،اس کا نفقہ شو ہر کے ذریدان م ہوگا ،امام شافق کا ایک قول بھی ای کے مطابق ہے۔ متدلات ائمہ

ائمة ثلاثدا يك تو مديث باب كے ذكورہ جملے سے استدلال كرتے ہيں۔

اوردوسرے وارتطنی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں ، اس میں ہے" إن المنبي صلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وصلم قال: في الرجل لا يجدما ينفق على امر أنه ، قال: يفرق بينهما ".

حفرات دخیان نصوص ہے استدلال کرتے ہیں جن میں نقر کے باوجود نکاح کی ترغیب دی مگی ہے، ووفر ماتے ہیں کہ اگر نقر و تنگدی سبب فرقت ہوتی تو پھر حالت فقر میں نکاح کی ترغیب نیدی جاتی۔

چنانچام محرف " كتباب المحج " شما في بلاغات ملى يروايت نقل كى ب: "بلغناعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاأتاه يشكو إليه المحاجة افقال: اذهب فتزوج ". اورام محرف كل بلاغات " معزات دغيه كروك مجت بي -

ای طرح امام دیمی نے ابن عمال ہے مرفوع روایت نقل کی ہے" التعسوا الوزق ہالنکاح".
جہاں تک صدیث باب ہے ائر ٹلاٹ کے استدلال کا تعلق ہاں کا جواب بید یا حمیا ہے کہ اوا اور تو اور اور تو اور تو جہاں کے معنوب کے اور اور تو جہاں کے معنوب کے اور اور جہار میں میں مرف فراق کا مطالبہ ہاور مطالبہ نواق، فنخ نکاح کوستان منہیں۔

جہاں تک تعلق ہے دارتطنی کی روایت کا تو ابو حاتم نے اسے معلول قرار دیا ہے، ابذاوہ قائل استدلال نبیں۔(۱)

**ተተ** 

<sup>(</sup>٤) راجع للمقاهب في هذه المستلة ، نيل الأوطار : ١٩٣/٦ ، وإعلاء الستن: ١١/٠١ ، وعمدة القارى: ١٩/٢١

<sup>(</sup>r) كشف الباري مكتاب النعقات معر: P 4

#### باب الرضاع

### "لبن الفحل" كامتله

"عن عائشة : أن أفلح أخاأبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهوعتهامن الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، فأبيتُ أن آذن له ، فلماجاء رسول الله صلى الله عليه وصلم أخبرتُه بالذي صنعتُ ،فأمرني أن آذن له " (رواه البخاري)

''فل'' نذكركوكتے ہیں اورلبن سے مراددودھ ہے جوكس آدمى كى ولمى سے عورت كى جھاتيوں میں ہیدا ہوتا ہے، دولبن اس فنل كى طرف منسوب ہواكرتا ہے۔

یدمئل تو متنق علیہ ہے کہ رضاعت کی دجہ سے مرضعہ (دودہ پلانے والی مورت) رضیع (دودہ پیانے والی مورت) رضیع (دودہ پی دالے ہے والے ہے اور دخیع مرضعہ کے لئے۔ پینے والے بیچے ) کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور دخیع مرضعہ کے لئے۔ لیکن اس میں اختلاف(۱) ہے کہ مرضعہ کا شوہر بھی دخیع کے لئے حرام ہوگا یانہیں؟

(۱) در بر ندی عرب سند کر پر تنسیل کے ساتھ میان کیا حماہ جنا نوفر اتے ہیں:

کین الحل ایک نتی اسطلاح ہے مین وہ حرسب رضا مت جزارضا کی اب اسک جابت ہو آن ہے جیسرضا کی محدمی، رضا کی ہو چی ، رضا کی ہو ہی ا

المستديم مدراول على مجوافتا فداب-

بعض معرات محابدة بعين شنا معرت اين مرد معزت جاير اسعيد بن المسيب مايرا بير فن ادرايرا يم بن علية وغيره الريات ك وكل في كريد شيع من مبيل -

معاتی من منظمی اوردا و دخابری سے جی ایک روایت ای کے مطابق ہے جیکدان کی وومری روایت اخد اور جمیور کے مطابق من د

مدم ومت كالمن كوليل" وأمهات كمم اللاي أوضعتكم " بكراس عن"ام" كالوذكر بيكن وفيره كاذكرتك بكر مير فتول عن ان كالبي ذكر ب اسلوم الاكريد شية موام فيس -

اس کا بھاب ہے کریاستدال تخصیص الھی بالذکر کی قبیل سے ہے جو احداے بھم کی ٹی پردادات بھی کرتا ہجذائی جمت تھی۔ جنٹین وست کی دلیل تر خدل بھی معترت ما نشر کی موایت ہے جس بھی نمی کریم سلی اللہ علیہ کم نے معترت ما نشر کے دخال پہا کہمن کے رائے آنے کی اجازت و سے ہوئے کر ایا" طلیلج علیک فائد حقیک ".

ان المسلمان المستوادية والماموري خلاماكيس المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان والمسلمان والمسلمان المسلمان الم

باختوا المعدداول على تما العدعى الرياعال الوكما كريدشة حمام إلى - ( عوس فرملى : ٣٩٥/٣)

حفرت سعید بن المسیب ،ربیعة الرای ،ابراہیم فنی ،ابن علیة ،حفرت قاسم بن محمد ،سالم اورداؤد فلا ہری رحم م الله فرماتے ہیں کدر منع کے لئے مرضعہ کاشو ہرحرام نہیں ہوتا۔

لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور علاء فرماتے ہیں کہ جس طرح رضع کے لئے مرضعہ حرام ہوتی ہے ای طرح اس کا شوہر بھی حرام ہوجاتا ہے۔

جہور نے حضرت عائش کے مدیت باب سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائش کے رضا گی بھا جب حضرت عائش کے رضا گی بھا جب حضرت عائش کے پاس آنے گے تو حضرت عائش نے انہیں آنے کی اجازت نہیں دی اوراس کی اطلاع حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کودی تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ رضیع کے لئے مرضعہ کا شو ہر بھی حرام ہے ، کونکہ یہاں صدیث میں شو ہر کے بھائی کوحرسب رضاعت کی وجہ سے دا نظے کی اجازت دی گئی ہے تو مرضعہ کا شو ہر جو کہ رضا می باپ ہاس کی حرمت بطریق اوٹی تاب ہوجاتی ہے۔ (۱)

# رضاعت کی کتنی مق<del>دار کر</del> م ہے؟

" عن عائشةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتحرّم المصة و لاالمصتان ... وفي رواية...و لاالإملاجة والإملاجتان "(r)

"مصة " مص بعص سے ماخوذ ب یعنی چوسنا جو بچه کا تعل ہے، جبکہ "املاج" إدخال کے معنی میں ہے جوم ضعد کا لیتان کو بچہ کے منہ میں دینا۔

اس مسلم میں اختلاف ہے کہ رضاعت کی کتنی مقدار محرّ م ہوتی ہے؟ اس مسلم میں جار ندا ہب ہیں۔

(۱) ..... بہلاند ہب یہ کے رضاعت کی ہرمقدار محرق ہے قلیل ہویا کثیر، حضرات حنفیہ امام مالک ، سفیان توری ، امام اوزای ، سعید بن المسیب اور حسن بھری وغیرہ کا کہی مسلک ہے، امام احرکی مشہور روایت بھی اس کے مطابق ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشف البارى اكتاب النكاح اص: ۱۹۹ ا و كذافي هوس ترملي :۳۹۵/۳ و الدرالمنضود:۱۱/۱۳/۳ و راجع أيضا و تكملة فتح الملهم: ۲۱/۱ و كتاب الرضاع ومسئلة لير الفحل.

(۲)۔۔۔۔دومرافدہب یہ ہے کہ حرمت کم از کم تمن رضعات سے ثابت ہوتی ہے،امام اسحال، ایور اورداؤد ظاہری وغیرہ کا بھی تول ہے،امام احمد کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔(۱)

ان معتن کوفیرم مقراردیا کیا ہے ہے۔ میں معتند اور معتنی کوفیرم مقراردیا کیا ہے جس میں معتند اور معتنین کوفیرم مقراردیا کیا ہے جس کا مغیرم کالف یہ ہے کہ تین رضعات کرم میں۔

(٣) .....تیراند بہ بے کہ پانچ رضعات ہے کم میں حرمت نبیں ہوتی ،یہ پانچ رضعات بھی متر ترمت نبیں ہوتی ،یہ پانچ رضعات بھی متر ق اوقات میں بونی جا بھی اور ان میں سے ہرا یک کامشیع ہوتا بھی ضروری ہے۔امام شافق کا بھی مسلک ہے، اور امام احمد کی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے۔(۱)

الن كالتدلال ترفدى مس معنرت عائش كا دومرى مديث سے بفر ماتى بيس " انول في القرآن عشر و صاد إلى خمس و صاد إلى خمس و صاد إلى خمس و صاد الله علومات ، فتو لحي و من ذلك خمس و صاد إلى خمس و صاد الله عليه و مسلم و الأمو على ذلك " . يروايت مي مسلم من مي كا كَل ب

(٣) ..... چوتھاند ہب یہ ہے کہ دس رضعات سے کم میں حرمت ٹابت نہیں ہوتی ،ید حضرت معلی ہے۔ اور است نہیں ہوتی ،ید حضرت معلم کے میں معلک ہے، نیز حضرت عانشہ ہے تھی مردی ہے۔ (٣) دایا کی جمہور والکی جمہور

جمبور كرولاكل درج ذيل بن

(۱)....قرآن کریم می ارشاد ب" و امهنگ کسم اللات ی اد صف کسم "اس می مطلق رضا مت کوسب تحریم قرار دیا محیا ہے جلیل وکیر کی کوئی تغریب کی می اور کتاب الله پر خبر واحدے تقیید تخصیص کے ذریعہ کوئی زیادتی نہیں کی جاسکتی۔

(۲) .....نیزنی کریم سلی الله علیه وسلم کافرمان ب" بسحوم من الموضاع مابحوم من السوضاع مابحوم من السوضاع مابحوم من السب ". اس می محمی مطلق رضا حت کوم مقرارویا گیا ہے گیل وکٹیر کی کوئی تحد یہ بیس کی گئے۔ (۲) جہاں کے تعلق ہاں روایات کا جن سے امام شافعی وغیر وحضرات استدلال کرتے ہیں ، جمہور

<sup>(</sup>۱) قطرلهفی الملحین ، عمدة الكاری: • ۲/۲

<sup>(</sup>٢) راجع ، فتح الكنير :٣٠٥/٣

<sup>47/</sup>r+ | 64. | 3(c)

<sup>(</sup>۲) راجع لمزینالدلالل ، درس ترمذی :۳۹۸ ، ۳۹۸

ملادان كي جواب عن أرمات إلى كرووسي منوخ إلى وحداين مهاى ميكى في الاسموم الرضعة والاالر طعنان "كاذكر كياتو البول في فرمايا " قد كنان ذلك، فيأمناليوم فالرضعة الواحدة تحرم " . (١)

#### کیارضاعت میں ایک عورت کی شہادت معتبر ہے؟

"عن عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأة فجالت امرأة سودا، فقالت: إلى قد ارضعتكما، فأتيت البيصلى الله عليه وسلم ....قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما " دعها عنك "(رواه البرمذي)

اس سئلہ میں اخلاف ہے کہ رضا حت کے اثبات میں ایک مورت کی شبادت کا فی ہے یا جیمی؟
امام احمد امام اسحال اور امام اور اگل وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ رضا حت میں ایک مورت کی شہادت کا فی ہے جبکہ وہ مورت خود مرضعہ ( دودھ یا نے والی ) : و۔

جمبور كنزو يك ايك ورت كي شهادت كانى تبين \_

مجرمالكيد كنزديك دوعورتون كشهادت كافى ب\_

ا ما ابوصنیف کے نزدیک نصاب شہادت مینی دومردوں یا ایک مرددو ور تو ل کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک چار مورتوں کی کوائی ضروری ہے، امام ضعی اور امام مطاق کا بھی جی

ملک ہے۔(۲)

دلائلِ انمُه

امام احمد و فیره معزات نے مدیث باب سے استدلال کیا ہے کہ یہاں صرف ایک مرضعہ کی شہادت ہے اوراس بنا و پر مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے معزرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو مجاوز دے۔
مجاوز دے۔

لین جہورحدیث باب کوا حتیاط پرمحول کرتے ہیں کہ عہاں آپ سلی الله عليه وسلم نے بطور

<sup>(</sup>۱) ملحصًان دوس فرمذی : ۳۹ ۱/۳ ، و کشف النازی ،کتاب النکاح ،ص: ۹۹ ، راجع للخصیل الحامع فی هذه البسئلة ، فکملة فتح الملهم : ۲۵/۱ ، کتاب الرضاع ، باب فی المصة و البصتین حسئلة مقفار المحرم فی الرضاع (۲) راجع ، عمدة القاری : ۹۹/۲۰

احتیا اعلیحد کی کاعظم دیا ہے۔

ا البارے میں حنفیہ کی دلیل باری تعالیٰ کا بیفر مان ہے" فسان لسم یہ کو نسار جلین فوجل وامراتیٰ " . (۱)

#### مسئلهُ مدت رضاعت

" عن أم سلمةٌ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرّم من الرضاعة إلا مافتق الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام "(رواه الترمذي)

مطلب یہ ہے کہ حرمت رضاعت اس دودھ سے ثابت ہوتی ہے جو بچہ کے لئے با قاعدہ غذا ہو کہاس کی موجودگی میں کسی دوسری غذاکی حاجت ندہو۔

یہ حدیث اس بات پر صراحة ولالت کررہاہے کہ حرمت رضاعت مد ت رضاعت میں ثابت ہوتی ہے۔ موتی ہے تاب ہے کہ حرمت میں اس

البتہ علامہ ابن حزم کا مسلک یہ ہے کہ رضاعت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے بلکہ رضاعت صغر (کبین) میں ہویا بوے ہونے کے بعد، ہر حال میں محرم ہے، نیز ان کے نزد یک راضع (دودھ پینے دالے) کے لئے ضروری ہے کہ دو براوراست منہ سے چوسے، چتا نچہ برتن وغیرہ میں نکالے ہوئے دددھ سے ان کے نزد یک حرمتِ رضاعت ٹابت نہیں ہوگی۔

ان كااترلال حفرت عائد كل روايت يه "إن سالمأمولى أبي حذيفة كان مع أبي حديفة واهله في بيتهم، فأتت يعني بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إن سالمأقد بلغ مايبلغ الرجال وعقل ماعقلواو أنه يدخل عليناو إني أظن أن في نفس أبي حديفة من ذلك شيئاً ، فقال لهاالنبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه ويلهب الذي في نفس أبي حديفة ، فرجعت إليه ، فقالت: إلى قدارضعته ، فلهب الذي في نفس أبي حديفة ، فرجعت إليه ، فقالت: إلى قدارضعته ، فلهب الذي في نفس أبي حديفة ، فرجعت إليه ، فقالت: إلى قدارضعته ، فلهب الذي في نفس

لین طبقات ابن سعد میں واقدی کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ دعزت سہلہ بنت سہیل ایک برتن میں اپنادود دونکال لیتی تحییں جس کو' سالم' بی لیتے تھے '' و کسان بعد ید خسل علیهاو هی

حاسر، دخصة من دسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل ".

ال تقرق سے جہال يمعلوم ہوا كر مفرت سبك في براہ راست دوده نها يا تعاد بال يكى بعد جلاك مرحد من الفاظ عمل إلى كا جلاكہ بزے ہونے كے بعد حرمت كا تابت ہونا معرت سبك في خصوصيت تقى ، دومر سے الفاظ عمل إلى كا جاسكا ہے كہ " الهاواقعة حال لاعموم لها " جبكہ مديث باب جوجمبور كاستدل ہے قامدة كليك ميثيت ركمتى ہے ۔ (۱)

مرت رضاع ہے متعلق اتوال فقہاء

محرجهور كاعت رضاع كى تحديد عن اختلاف بـــ

(۱) ....جبور کاسلک به ب کوکل مذب رضاعت دوسال ب،مساحین کابحی می مسلک

ہ.

- (٢) ....امام مالك كنزديك دوسال دوماه ب\_
- (٣) ....امام ابوطيفة كنزد كيدة تورضاعت و حالى سال بـ
- (٣)....ام زقرٌ ك نزد يك كل مدّ ت رضاعت تين سال ب-(٢)

متدلات فقهاء

جہور کا استدلال باری تعالی کے اس فرمان ہے ہے" والسوالسدات یُسر ضِعن او الا دھن حولین کاملین " . اس آیت میں مرت رضاعت دوسال بتائی گئ ہے۔

الم ابوطنع کا استدلال قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں ہے" و حسمله و فصاله ثلثون شهر أ". اس میں مت حمل اور مت رضاعت دونوں کے لئے تمیں مہنے یعن و حالی سال کی مت کا ذکر ہے۔

البت اس پراشکال ہوتا ہے کے حمل کی مت توبالا تفاق دوسال ہے ، جب کہ امام ابو صغیفہ کے استدلال ہے معلوم ہوتا ہے کہ متحل ڈھائی سال ہے۔

صاحب ہوائے اس کاجواب یہ دیا کہ آیت کریمہ میں اگر چہ متحل اور مت رضاعت

<sup>(</sup>١) درس لرمذي للأسناذالمحترم أطال الله بقالهم: ٣٠١/٣

<sup>(</sup>r) انظر لهذه الملاهب ، فتح القدير: ٣٠٤/٣

دونوں کے لئے ڈھاکی مال کی مت بیان کی گئے ہالیت مت حمل می دھزت عائش کی ایک مدیث کی وجہ سے چھاہ کم کردئے گئے ،" لایکون المحمل اکثر من سنتین قدر ماینحوّل ظلّ المعزل " لینی کیدوسال کے بعد ماں کے بیٹ میں جے نے کیلے کے دمڑے کے چکر کے برابر می نہیں رہتا تواس مدیث کی وجہ سے مت حمل میں چھاہ کم کردئے گئے۔

لین دعزت ثاه صاحب قراتے ہیں" و ما آجاب به صاحب الهدایة ههنافهور کیک جلّه "اس لئے کواس میں دعزت عائش کی حدیث ہے آ ہے کا منسوخ ہونالازم آ رہا ہے جودرست نہیں۔
لہُذا مجمع جواب وہ ہے جوطا منسی نے دیا ہے کہ "حمله "کامطلب" حمل فی البطن " نہیں بلکہ "حمل علی الاہدی " ہے، تو آ ہے کا مطلب اس صورت میں یہوگا کہ ڈھائی سال کی منت میں نیچ کو کود میں لیا جاتا ہے، ہاتھوں میں افعایا جاتا ہے، اوراس کا دودھ بھی چھڑ ایا جاتا ہے۔ جمہور کے استدلال کا جواب

حفرت امام ابوضیقہ" والوالدات یُرضِعن اولادھن حولین کاملین " ہے جہورک استدلال کا جواب یددیے ہیں کہ حولین ' (دوسال) کے ذکرے یہ لازم نیس آتا کہ حولین کے بعدرضاح درست نہ و بلکہ آگے "فإن ارادافیصالا عن تراضِ منھاو تشاور فلاجناح علیہما " عی "فإن " کی فاق عقیب کے لئے ہے جواس پردال ہے کہ فصال " بعدالحولین ہوگا جس ہمعلوم ہوا کہ حلین کے بعد بھی رضاع پایا جاسکا ہے معلوم ہوا کہ یہ آ ہے مدے رضاعت کی تحدید کے لئے بیس آئی بلکہ اس سے یہ تا تا تعمود ہے کہ مولودل " یعنی باپ کے ذمہ مرضعہ کا نفقہ دوسال کے دائرہ عمل لازم ہاس سے زائم عمل ہیں۔ (۱)

ሷ..... ሷ

<sup>(</sup>۱) مسلخصّامن دوس لرملی :۳۰۳/۳ ، و کشف الباری ،کتاب النکاح ،ص:۱۹۳ ، وانظراًیطا ، تکملة فتح الملهم : ۵۲/۱ ، کتاب الرحناع ، مسئلة معة الرحناع .

#### كتاب الطلاق

طلاق كے لغوى واصطلاحي معنى

طلاق کے لغوی معنی مجبور نے کے میں اور اصطلاح شرع میں رفت نکاح ختم کرنے کو کہتے : میں۔(۱)

طلاق کی شمیں

طلاق كى دوتمين بن طلاق منت اورطلاق بدعت.

مجرطلاق سنت کی دومورتی میں :حسن اوراحسن \_

طلاق حن کامطلب جمہور کے زدیک ہے ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں محبت نہ ہو پھر دومرے اور تیمرے طہر میں مجی ای طرح طلاق دے۔

طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے طہر می طلاق دے جس میں محبت ندہو پھر حرید طلاق ندے بلکہ عدت گذر وانے دے۔

ندکورہ بالاتر بیفات ہے معلوم ہوا کہ سدیۃ طلاق کا مداردہ چیز دل پر ہے، عددادروقت لیعنی طمیر دامد علی ایک طلاق سے زائد ندر بیجائے ، دوسرے یہ کہ برناتہ طہرد بیجائے ہیں اگرایک سے زائددی یا حالیہ حیض عی دی تو دہ طلاق بدمی ہوگی۔(۲)

#### حالتِ حيض مِس طلاق دا قع موجائے گی یانہیں؟

"عن يونس بن جبيرقال سألتُ ابن عمرٌعن رجل طلّق امرأته وهي حائض، فقال هل تعرف عبدالله بن عمر؟ فإنه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرالنبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) دوس لومذی : ۳۱۲/۳ معرباً إلی قواعشالفله اص:۳۶۳

<sup>(</sup>r) ملغضا من درم ترمذي : ٢١٤/٣ ، والدرالمنظود: ٢٠٤/١ ، وكذا في كشف الباري ، كتاب الطلاق ،ص: ٢٠٣

عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها،قال قلت: فيعتد بتلك التطليقة ؟قال: فمه (١)، أرأيت إن عجزواستحمق (٢) ؟ " (رواه الترمدي)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حالب چین میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی یائیس؟ جہوراورائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ حالب حیض میں طلاق دینا حرام ہے لین طلاق واقع ہو جائے گی۔

طافظ ابن تیمید، ابن قیم ، ابن حزم اورروافض کا ندمب یہ ہے کہ حیض میں طلاق کا اعتبار نہیں ، طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ (٣)

مديثباب

مدیث باب اس بارے میں جمہور کی دلیل ہے کہ حیض میں دیجانے والی طلاق اگر چرحرام ہے واقع ہوجاتی ہے ،اس لئے کہ صدیث باب میں ایک صورت میں رجوع کا تھم دیا گیا ہے اور رجوع ظاہر ہے کہ طلاق کے وقع کے بعدی ہوسکتا ہے ورندر جوع کا کوئی مطلب نہیں۔

صدیث باب می حضرت ابن عمر کا تول" فسمه " اور " ار آیت إن عسجز و استحمق " بھی جمہور کی تائيد کرر ہاہے، جيسا کدان دونوں کی تشریح حاشيہ میں فدکور ہے۔

(۱) " فده " كاصل" فعا "خى جس بمن الستنهاميه بين فسعايكون إن لم تحدسه الترترك كا بنادي" و وقف ك لئه به المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر بي المنظر المنظر المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر بالمنظر بي المنظر بالمنظر با

(1) اس مهادت كردامطلب بو كت ين:

ایک یکراگراین مری طرید برطلاق دینے سے ماج ہوگیا ادراس نے بحلب میض طلاق دے کرحافت کا ارتاب کرلیا ہو یا ۔ طابق کردائے ہوئے سے کیے باتی ہوکئ ہے بھیا طلاق و دائع ہوئ کی دس صورت می جملیا مطلب " إن عجز عن إيفاع المطلاق علی وجهد وفغل فعل الأحمق فی النطلبق فی حالة المحیص ،الایقع المطلاق؟ " ہوگا۔

(٣) اس سلک کادلی اوراس کے جوالات کے لئے وکھنے مکشف البادی مکتاب الطلاق مع : ٢٠٦

#### مالت حيض من طلاق دين كي صورت من رجوع كالحكم

اگر کمی نے مالب حیض میں اپن بیوی کوطلاق دی تواس طلاق ہے رجوع کے متعلق بھی المریج تلاف ہے۔

چنانچدام مالک،داؤدظامری کے نزدیک رجوع کرناواجب ہ،ام احمدی مجی ایک روایت ایک کے دوایت ایک روایت ایک کے دوایت ایک کے دوایت ایک کے دوائد کے میں جو دوجوب مرد لاالت کرتے ہیں،انہذار جوع داجب ہے۔

امام شافق کے زدیک رجوع کرنامتحب ہے ،اور حتابلہ کا مخار مسلک بھی ہی ہے ،بدحنرات دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرناواجب نیس تواس کو باتی رکھنا بھی واجب نہیں ہوگا ،البت ذیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتا ہے۔

کیکن اس کا جواب ہے ہے کہ اس قیاس کے مقالبے میں حدیث باب موجود ہے ،اور حدیث کی موجودگی میں قیاس کا عتبار نہیں کیا جائے گا۔(۱) والنداعلم

## طلاق "ألبتة "كاحكم

"عن عبدالله بن يزيدبن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله المنه المنه المرأتي ألبتة فقال: ماأردت بها؟ قلت: واحدة، قال : والله؟ قلت: والله، قال: فهو ماأردت " (رواه النرمذي)

اگرکوئی مخص الی ہوی ہے" انست طالق البتة " کجوّاس کا کیاتھم ہے؟ اس بارے می اختلاف ہے۔

دنند کے فزد کے۔ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہو یا کو کی نیت نہ کی جوادراگر تمن کی نیت کی تو تمن واقع ہوں گی ،البتہ اگر دوطلاتوں کی نیت کی تو صرف ایک طلاق واقع ہوگ ۔

جكه شوافع كے نزد يك ايك كى نيت كريكا تو ايك رجى ، دوكى نيت كريكا تو دو، تمن كى نيت كريكا تو

<sup>(</sup>۱) كشف الباري وكعاب الطلاق من: ٥٠٥ مع زيا دة قليلة ، وكذافي النوالمنضود: ٨٤/٣، و دوس ترمدي ٣٠

تمن طلاقي واقع مول كى ،اورا كركونى نيت ندكر يوايك موكى \_

مالکید کے فزد کیک اگریدالفاظ مدخول بہاہے کے محصے تو تمن طلاقیں واقع ہوں گی اگر چدنیت نہ

#### بحث الطلقات الثماث

"عن عبدالله بن يزيدبن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله الله علقت امرأتي ألبتة فقال: ماأردت بها؟ قلت: واحدة، قال : والله؟ قلت: والله قال: فهو ماأردت " (رواه الترمذي)

يهال دومسئلے بيان كئے جاتے ہيں۔(٢)

كياايك ساتھ تمن طلاقيں دينا جائز ہے؟

ببلاستلديد بكدبيك وتت تمن طلاقي واقع كرنا جائز بي يانيس؟

ا مام ابو صنیف اور امام ما لک کامسلک یہ ہے کہ بیر ام اور بدعت ہے، امام احمد کی مجی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔

ا مام ثنافتی کے زویک اس طرح طلاق دیتاجائز ہے، امام احمدی بھی دوسری روایت بی ہے۔ (۲) ولائل ائمہ

#### الم شافع كاستدلال معرت موير مجلان كے تمے سے كدلعان سے فارغ مونے كے بعد

<sup>(</sup>۱) فرس لرمذی :۳۲۰/۳ ،وانظراًیشا ،الفرالمنظرد:۳/۰۰۱

<sup>(</sup>٢) راجع لهاتين المسئلتين بكل وضوح وبيان ، لكملة فتح الملهم ،لشيخ الإسلام المقتي محمدتقي العتماني ، أطال الله بقالهم بصحة وعالية : ١/١٥١ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق التلاث .

<sup>(</sup>٣) انظرللملاهب المذكورة ، المفنى لابن قدامة : ١٠٢/٥ .

انہوں نے یوی کوتین طلاقیں دیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پرکوئی تکیرنیس فرمائی ،جس سے جوازمعلوم ہوتا ہے۔

حننے کی طرف سے اس استدلال کا جواب بید یا کمیا ہے کمکن ہے بیدوا تعدیمی طلاقیں ایک ساتھ و سے کی ممانعت سے پہلے کا ہواس لئے حضور اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے کمیرنہیں فرمائی۔

اور بیوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ طلاق کے بغیری چونکہ فرنت لعان کی جہت ہے واقع ہور بی تھی اس کے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے کیرنہیں فر مائی۔

حعزات حغیدادر مالکید این فرمب برجمود بن لبیدی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کو امام نمالی نفتل کیا ہے (۱) کرایک آدی نے اپنی بیوی کوتمن طلاقیں ایک ساتھ دیں، حضورا کرم ملی الله علیہ وسلم کو جب معلوم ہواتو آپ فعد کے عالم میں کھڑے ہوکر فرمانے لگے: "ا بیلغب بکتاب الله و أنا بین اظهر کم؟ ". (۲)

طلقات ثلاث کے وقوع کا حکم

دومراستله جوزیاده اہم ادرمعرکۃ الآراء ہے دوطلقات طلت کے دقوع کا ہے، یعنی اگرکوئی خص ایک کلمہ کے ساتھ تمن طلاقیں دے یا ایک مجلس میں تمن طلاقیں دے، آیادہ داقع ہوجاتی ہیں یائیس؟ ایک واقع ہوتی ہے یا تمن؟ اس بارے میں تمن غدا ہب ہیں:

(۱) .....پہلاندہب حضرات ائمہ اربعہ کا ہے کہ اس طرح تیوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور ورت مطلقہ ہوجا کی درس سے نکاح نہ کرے اوراس کے ساتھ ہمستری نہ ہو اس وقت بھی ہو جا کی دوسرے سے نکاح نہ کرے اوراس کے ساتھ ہمستری نہ ہو اس وقت بھی وہ ہے۔ اس وقت بھی وہ ہے۔

(٢) ...دوسراند بب يه ب كداس طرح ايك طلاق بحى داقع ند بوكى بشيعة جعفرية كابي مسلك

ے.

#### (٣) ....تيراند ب يب كدال طرح ايك طلاق واقع موكى اورشو بركور جعت كا اختيار موكا،

<sup>(</sup>۱) مدیث کاتنا لایس " اخبررسول الدصلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطلیقات جمیعاً طفام خطباناً. ایکفب بکتاب الله وانایین اظهر کم۲ حتی قام رجل وقال: پارسول الله ۱ الااقتله۲ ".

<sup>(</sup>۲) مستقادمن درس فرمذی :۳/ ۲۱ م و کشف الباری ،کتاب الطلاق ،ص: ۳۲۱

<sup>(</sup>٣) ولاتحلُّ لزرجهالأول حتى تنكح زرجاً غيره

یہ بھن اہل ظاہر، علامہ ابن جیسیہ، علامہ ابن قیم اور عکرمہ وغیرہ کامسلک ہے ، ہمارے زمانے کے غیر مقلدین بھی ای برمبر (اصرار کرنے والے) ہیں۔

کین ندکورہ تینوں نداہب میں یہ بات مشترک ہے کہ اگر تمن طلاقیں تمن مختلف طہروں میں دی جائمی تو وہ سب کے نز دیک واقع ہوجا کیں گی چنانچہ الی عورت کے مختلفہ ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں حتی کہ المل طاہراور روانض بھی اس کے وقوع کے قائل ہیں۔(۱) ولائل جمہور

(۱)..... بخارى من معزت عائش كاروايت ب عن عائشة أن رجلاً طلّق امراته ثلاثا المستروجت، فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وصلم السحل للأول؟ قال: لا، حتى يلوق عسيلتها كماذاق الأول ".

(۲).....بخاری بی می حضرت سهل بن سعدالساعدی کی روایت ہے جس می وہ حویم عجلانی کا قصد کھان ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حویم نے لعان سے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم سے کہا" کذبت علیهایار سول اللہ إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاقبل أن يأمرہ رسول اللہ ".

> یتمام روایات بیک و تت دیجانے والی تین طلاقوں کے وقوع پر دال ہیں۔ فریق مخالف کی دلیل اور اس کے جوابات

ذکوره صورت عمی محض ایک طلاق کے وقوع پرائل ظاہرا ورعلامہ ابن تیمید وغیرہ کا استدلال میم مسلم عمی معلوسول الشخصلي الله عليه وسلم وابسي بسكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الحقال عسمر بسن المخطاب: إن الناس قداست عجلوالي امر كانت لهم فيه آناة فلو امضيناه عليهم، فامضاه عليهم ".

<sup>(</sup>٠) واجع للمقاهب الملكورة ، زائالمعاد: ٢٣٨/٥ ، والمعنى لابن قفامة: ١٠٣/٤ ، وشرح الووى على صحيح مسلم : ٢٥٨/١

اس مدیث بیس به بات مراحة ذکر کی می که تین طلاقیس حضور اکرم سلی الله علیه وسلم ، دهرت ابو بکر مدیق می الله تعدا و رحض الله عند اور حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے عهد خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں ایک شار ہوتی تقیمیں ، پھر معزرے عمر نے انہیں تین قرار دیا۔

جمبورعلاء كاطرف سےاس روايت كے متعدد جوابات ديئے كئے ہيں:

(۱).....ایک جواب بددیا گیا ہے کہ روایت میں ذکورتمام تفصیل غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، دراصل آنخضرت ملی الله علید کلم کے زبانہ میں اوگ غیر مدخول بہا کواس طرح طلاق دیتے تھے" است طالق ،انت طالق "اس صورت میں چونکہ پہلی طلاق سے می فیر مدخول بہا با سرم جاتی تھی ، اس لئے دوسری طلاقیں واقع نہیں ہوتی تھیں ،اس کے برخلاف حضرت عمر کے زبانہ میں اوگوں نے " انست طالق ثلاثاً "کے الفاظ سے طلاق و نی شروع کردی اس لئے دعزت عمر نے تیوں کے وقوع کا تھم لگادیا۔

(۲) .....دوسراجواب بددیا میا ہے کہ اصل مسئلہ بد ہے کہ اگر کوئی مختص تمن مرتب الفاظ طلاق استعال کرے لیکن اس کا خشاء تمن طلاقیں دینانہ ہو بلکہ وہ ایک علی طلاق کوتا کید کی نیت ہے بار بار کہہ رہا ہوتو دیائے تمن طلاقیں واقع نہیں ہوتی بلکہ مرف ایک ہوتی ہے۔

عبد رسالت اورخلافب راشدہ کے ابتدائی دور میں چونکہ لوگوں کی دیا نت پراعتا وتھا اورلوگوں کے بیتر تع نتی کہ وہ جموٹ بول کر حرام کا ارتکاب کریں ہے، اس لئے اس دور میں اگر کوئی فخص تین مرتبہ الغا نظ طلاق استمال کرنے کے بعدیہ بیان کرتا کہ میری نیت تاسیس کے بجائے تا کیدی تھی اس کا تول قضا ، بھی تبول کر لیا جا تا تھا، لیکن دھزے عرفاروق نے اپنے زمانہ میں بی محسوس فر مایا کہ دیا نت کا معیار روز بروز کھٹ بول کر لیا جا اگر لوگوں کے بیانات کو تعنا و تبول کرنے کا بیسلسلہ جاری رہاتو لوگ جموث بول بول کر حرام کھٹ رہا ہے اگر لوگوں کے بیانات کو تعنا و تبول کرنے کا بیسلسلہ جاری رہاتو لوگ جموث بول بول کرحرام کا ارتکاب کریں گے، اس لئے انہوں نے بیا علان فرمادیا کہ اب اگر کوئی فخص تین مرتبد الغا نظ طلاق استعمال کریا تھا کہ کوئی تعنی طلاق شار کیا جائے گا۔

حضرت عرکار فیصله محابرام کی موجودگی میں ہوااور کسی نے اس پراعتراض ندکیا ،اور محابر کرام اس کے بعد بالا تفاق ای کے مطابق فیصلے کرنے گئے ، یہاں تک کہ خود معفرت عبداللہ بن عباس جن کی ذکور وروایت پرالی نلوا ہرکو بڑاناز ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) هيذا الت<u>غم</u>ييل كله ملحص من درس لرمذي :۳۲۳/۳ ، و كذافي الدرالمتصرد. 4208/4 ، و كشف الباري *«كتاب* الطلاق ،ص.۳۲۳

### تفويضِ طلاق بالفاظِ" أمركب بيدك "كاحكم

اگرکوئی فض اپن ہوی کو "امر کب ہید کب " کے ذریع تفویش طلاق یعیٰ طلاق کا اختیاردے کر تیرا معاملہ طلاق آپ کے اختیار ٹی ہے ، تو بیا اختیار ای مجلس تک محدودر ہتا ہے گرید کہ " منسیٰ شنتِ " وفیرہ کے الفاظ کے ذریعہ اس کو عام کردیا جائے۔

مجراس میں اختلاف ہے کہ اس صورت میں مورت اگر طلاق کو اختیار کرے تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟(۱)

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ نیت کرنے پراس سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے لا یہ کہ زوج نے تمن کی نیت کی ہوں جا لا یہ کہ زوج نے تمن کی نیت کی ہور حضرت عمر اور حضرت عمر اللہ بن مسود جسی ان الفاظ سے ایک طلاق کے قائل ہیں۔

امام مالک اورامام احمد کے نزدیک عورت کے فیصلہ کا اعتبار ہے بعن عورت جتنی جا ہے طلاقیں واقع کر سکتی ہے، حضرت عثمان عن اور حضرت زید بن ثابت ہے بھی میں مسلک مروی ہے۔

ا مام شافعی کے نزدیک زوج کی نیت کا عتبار ہے اور دو کی نیت بھی ان کے نزویک معتبر ہے اور الی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔(۲)

## تَفُويْضِ طَلَاقَ بَلْفَظِ " اختاري "كَاحَكُم

اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو" اخت ادی " کے ذریعے تفویم طلاق بین طلاق کا اختیار دی و وہ بھی مجل تک محدود رہتا ہے البتہ اس کے علم میں تموڑ اسااختلاف ہے۔

حننے کے نزدیک اگر عورت اپنشس کوانتیار کرے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی ،اوراگرزوج کو افتیار کرے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ،حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی مسلک ہے۔ نیز تین کی نیت کا زوجین میں ہے کی کی جانب ہے بھی اعتبار نہیں۔

ا مام شانعی کے نزد کی مورت کے اپنے آپ کوا تھیار کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع موگ ادر شوم کوا تھتا رکرنے پر تیمن طلاقیں موگ ادر شوم کوا تھتا رکرنے پر تیمن طلاقیں واقع ہوں گی۔

<sup>(1)</sup> راجع لغصيل الملاهب ، يلل المجهود: • ١/١٠

<sup>(</sup>۲) هرس لرملی :۳۳۲/۳ موانظراًیشا ، الدرالمنصودعلی سنن آبی داؤ د:۹۸/۳

امام احد کے نزد کی جورت اگراہے نفس کو افتیار کرے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر شوہر کو افتیار کرے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، حضرت علی ہے بھی ہی مردی ہے۔

مديث باب

مدیث باب امام احمد کے خلاف جحت ہے جس می معزت عائشہ فرماتی ہے " خیس ناد سول الله صلی الله علیه و صلم فساختر ناه الحکان طلاقاً؟ " اس می استغبام انکاری ہے یعنی اس سے کوئی طلاق واقع نیس ہوئی۔(۱)

## " أنتِ على حرامٌ " كَهِ كَاكْكُم

اگرکوئی فخص اپنی ہوی ہے کہ " انت عملتی حوام " تواس کا کیاتھم ہے؟ اس کے تھم کے متعلق سلف میں بڑاا ختلاف میا ہے اور علامة ر لمبئ نے فرمایا کہ اس میں اٹھار واقوال ہیں۔

حضرات حنفیہ کے فزد کی مسئلہ یہ ہے کہ اگراس نے اس جملہ سے ایلا و،ظہار ایک طلاق بائن یا تمن طلاقوں کی نیت کی تواس کی نیت معتبر بھی جائے گی اور جس چیز کی اس نے نیت کی وہ واقع ہوجائے گی البتہ اگراس نے اس سے دو طلاقوں کے وقوع کی نیت کی تو دووا تع نہیں ہوں گی ،ایک طلاق واقع ہوگی ،اور اگراس نے کسی مجھ چیز کی نیت نہیں کی تو اسی صورت میں حقد مین حنفیہ کے فزد کی ایلا و ہوگا اور متا خرین کے فزد کی ایک واقع ہوگی ،فتوی متا خرین کے قول پر ہے۔

امام شافع کے نزویک اگر کہنے والے نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی ،ورنہ پھریمین ہے اور کفار ویمین اس کو وینا پڑے گا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت مدخول بہاہے تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور شوہر کی است کا اعتبار نبیں ہوگا اور اگر غیر مدخول بہاہے تو پھر شوہر جونیت کرے گاای کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

امام احمد بن صبل قرماتے ہیں کہ اگر کہنے والے نے بچو بھی نیت نہیں کی تو ظہار ہوگا اور اگر طلاق کی نیت کی قوان کامشبور تول ہے ہے کہ اس صورت میں بھی ظہار ہوگا اور ایک تول ہے ہے کہ طلاق واقع ہوگا۔ امام ربید "امام عمی"، امنے ماکن کے نزدیک الی صورت میں بچو بھی واقع نہیں ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) درمي فرمذي : ٣٣٣/٣ ، وانظر أيضاً ، الدرالسطود: ٩٨/٣

<sup>(</sup>۲)كشف الباري مكتاب الطلاق مس: ۲۳۸

#### خيارعتق كامسئله

ہا عمی اگر کسی کے نکاح میں ہوتو اس کی آزادی کے وقت اگر اس کا شوہر غلام ہوتو بالا تغاق باندی کوخیار ملکا ہے کہ دوشو ہرکوا فتیار کرنا میا ہے تو افتیار کر لے ادر چھوڑ نا میا ہے تو چھوڑ دے ،اس کو'' خیار حت'' کہا جاتا ہے۔

اوراگر ہائدی کا شوہر آزاد ہوتو ہاندی کوخیار متن کے ملنے ند ملنے کے بارے می اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزد یک اس مورت میں بھی خیار متن ہے۔ جبکہ ائمہ ڈلاشاس مورت میں خیار متن کے قائل نہیں۔(۱)

#### متدلات ائمه

حنيكا استدلال معرت بريرة كي آزادى كرواتعد ب "عن الأسودعن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرّاً للحيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

ائمه ثلاث کا ستدلال بحی حضرت بریرة بی کے واقعہ ہے جو ترفدی بھی ہشام بن عروه گن ایسے می انتخار میں میں مول اللہ می مائٹ کے طرح مروی ہے " قالت: کان زوج ہریو ، عبد اُل خیر هارسول الله صلی اللہ علیه وسلم، فاختارت نفسنها، ولو کان حرّاً لم یخیرها ".

ال کا جواب یہ ہے کہ جہال تک "ولو کان حر اُلم یہ خیر ہا " کے جملہ کا تعلق ہے مودو مدیث کا جز وہیں بلکہ عرود کا تول ہے چنانچے نسائی کی روایت میں اس کی تقریح مجمی ہے(۱)اوریہ تول ان کا جتہاد کی حیثیت رکھتا ہے جومجم تدیر جمت نہیں۔

اور جہاں تک روایت میں زوج بریرہ کے عبد ہونے کی تصریح کا تعلق ہاں کا حضرت عائش کی معرف کی تصریح کا تعرف عائش کی موانت کے اس ملریق ہے تعارض ہے جو حنفیہ کا مستدل ہا اب یا توان وولوں میں ترقیح کا طریقہ انسیار کیا جائے گا یا تعلق کا۔

#### ترجيح كالمريقيه

ا الرزج كاطريقة اختياركيا جائے تو اسودكى روايت رائح ہے، جس كى تحقيق علامداين القيم كے

<sup>(</sup>١) الطرلهلة المسئلة ، المغنى لابن لدامة : ٩/٦ ١٥

<sup>(</sup>٢) يا الإنسال على الله على عروة: فلوكان حراما حيرها وسول الله صلى الله عليه وسلم "١٠٦/٢)

بیان کے مطابق اس طرح ہے کہ بیدواقعہ حضرت عائش سے تمن راو ہوں نے روایت کیا ہے،اسود، حروہ دور قاسم بن محمد۔

ان میں سے مروہ سے دومجے متعارض روایات مروی ہیں: ایک زوج بریرہ کے آزاد ہونے کی اہر دومری ان کے غلام ہونے کی۔

قاسم بن محرے بھی دوروایتی مروی ہیں: ایک حربونے کی ،جبکہ دوسری روایت شی حریا مبد ہونے میں شک ہے۔

ان دونوں کے مقابلہ میں اسود کی روایت میں کوئی اختلاف نبیس بلکہ اس میں زوج بریہ اسے مرف حرب میں اسود کی روایت می مرف حربونے کے معلاوہ اسود کی روایت کو مرف حربونے کے معلاوہ اسود کی روایت کو معبو زیادت ہونے کی بنا مربھی ترجیح ماصل ہے۔

تطبيق كالمريقيه

ادرا گرفطین کا طریقہ اختیار کیا جائے تو علامہ یمی (۱) فرماتے ہیں کہ راویوں کا ایک دومفتوں ہی اختیا ف ہے جو بیک وقت جم نہیں ہو کئیں لیے نہ رہد ہے ،اس لئے ہم ان دونوں مفتوں کو دوعلی ہو التوں میں مانیں کے اور کہیں گے کہ " إنه کان عبداً فی حالة ،حرّاً فی حالة الحویٰ " اس صورت میں یقینا ایک حالت مقدم ہوگی اور دومری مؤخر،اوریہ ام متعین ہے کہ رقیعہ بعد جریت آ کی ہے لیک جریت کے بعد جریت نہیں آ کی ہوا کہ جس کے درقیت مقدم ہواور جریت مؤخر، فا بت ہوا کہ جس وقت معرب ہراہ کی خوبراً زاد تھے اور اس سے تل خلام۔ (۱)

# مبتوته غيرحامله كينفقه اورسكني كأحكم

"عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: " طلّقني زوجي للاتأعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم: " لاسكنى لكب و لانفقة مقال مسلى الله عليه وسلم: " لاسكنى لكب و لانفقة مقال عمرٌ: لاندع نحتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بـقول امرأة ، لاندري أحفظت أم

<sup>(</sup>١) راجع ، عمدة القارَّى : ٢ ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>۲) ملخصّان درس ترمذی: ۳۰۵/۳ ، وانظراً بحثاً ، الدرالمنصّود:۱۱۲/۳ ، راحع لمزید الطّعبیل ، کشف الباری ، کتاب الطلاق،ص:۳۸۳ ، فکملة فتح الملهم:۲۸۷/۱ ، کتاب المثل ، مسئلة خیارالحق .

نسيت "( رواه الترملي )

فقہا وکاس پراتفاق ہے کہ مطلقہ رجیہ اور مہوت (یعنی مطلقہ بائد یا مغلقہ) حالمہ عدت کے دوران نفقہ اور سکنی دونوں کی ستی ہوتی ہے البتہ مہوت فیر حالمہ کے بارے میں اختلاف ہے، اس بارے می تمن خامب (۱) ہیں:

(۱) .....دننیکا مسلک بیہ کے مہتوت غیر حالمہ کا نفقہ اور سکنی بھی مطلقاً شوہر پر واجب ہے۔(۲)

(۲) .....امام احمد امام اسحال اور اہل ظاہر کا مسلک بیہ کہ اس کے لئے نہ نفقہ ہے نہ سکنی ۔(۲)

(۳) .....امام مالک اور امام ثانی کے نزد کی سکنی واجب ہے نفقہ واجب نہیں۔(۲)

أ ائمة ثلاثة كااستدلال

عدم نفقه اورعدم سكني برامام احدو فيروكا استدلال معزت فاطمه بنت قيس كي روايت باب س

4

ا دلائل احتاف

(۱) .....رورة بقره ش ب" وللمطلّقات مناع بالمعروف حقاً على المتعّفين ". اس آیت ش "مطلقات" كالفظ رجعید اور مهوت دولول كوشامل ب،ای طرح" مناع" كالفظ نفته اور كني دولول كوشامل ب-

<sup>(</sup>۱) الطرقطميل الملاهب ، الأبراب والتراجم : ۸۳/۲ ، وعمدة القارى : ۳۰۷/۲۰ ، وقتح البارى: ۴۰۰/۹ ، وبداية المجهد: ۹۵/۲

<sup>(</sup>۱) معفرت عمرة كمان الدرمعفرت عن مسعودًا بحى كي مسلك هيد ، نيز سنيان أورق الدايم للق المن شرر أما ين الم الحق الي مي كال جي .. (٣) معفرت في معفرت ابن مهمن ، اورمعفرت جايدكي طرف بحل كيك تول منسوب هي ، نيز من اجرق ، طاوي معناء بن الي راح كا بحل كي مسلك ه . .

<sup>(</sup>م)فتهامهدايدمرت مائت كاسك ب.

(٢).....نن دارتطني من معزت جايزگي روايت ب" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:المطلقة ثلالاً، لها السكني والنفقة ".

(۳) ..... المحاوى مس معنرت فاطمه بنت قيس كے واقع كے بارے مس فدكور ب كه معنرت مون فرال اللہ على فدكور ب كه معنرت مون في الله عليه وسلم لقول الله عليه الله عليه وسلم لقول الله الله الله الله الله الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة " .

بیمدیث وجوب سکنی ونفقہ کے حق میں صریح صدیث مرفوع ہے۔

فاطمه بنت قيس كى حديث باب كے جوابات

ری فاطمہ بنت قیم کی روایت سواس کے متعدد جوابات دیے محے ہیں۔

سکنی کے باب میں شوافع وغیرہ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس اپٹ شوہر اوران کے کمروالوں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھیں اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوہر کے کمرسے ہٹادیا۔

دومری وجہ میں معنوت عائشہ وغیر ہاسے میں دوی ہے کہ فاطمہ بنت تیں اپنے شوہرے گر میں تنہا ہونے کی وجہ سے وحشت محسوں کرتی تعیس اس لئے آپ نے ان کوعبداللہ بن ام کمتوم سے گر میں عدت گذارنے کی اجازت دی۔

### يخ الاسلام صاحب كى بيان كرد وتوجيه

یخ الاسلام مفتی محرتق عثانی صاحب "دامت برکاتهم العالیة" کے نزدیک فاطمہ بنت قیس کے دانعہ کا الاسلام مفتی محرتق عثانی صاحب "دامت برکاتهم العالیة "کے نزدیک فاطمہ بنت قیس کی دحشت کی دانعہ کا سب سے بہترتو جیہ ہی ہے کہ جب شوہر کے کھر کی سکونت فتم ہوگئ خواہ فاطمہ بنت قیس کی دحشت کی حجہ سے یا خودان کی زبان درازی کی وجہ سے توان کا نفتہ بھی ساقط ہوگیا اس لئے کہ نفقہ احتہاس کی جہ سے یا خودان کی زبان درازی کی وجہ سے توان کا نفتہ بھی ساقط ہوگیا اس لئے کہ نفتہ احتہاس کی جزاء ہے اوراحتہاس فوت ہوگیا۔ (۱)

## نکاح ہے پہلے تعلیقِ طلاق کا تھم

"عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانفر لابن آدم فيما لايملك و لاعتق له فيما لايملك " (رواه الترمذي)

اس مدیث کی مجہ سے اس پر اتفاق ہے کہ اگر کو کی مختص غیر منکوحہ کو " اُنت طالق " کیے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی خواہ بعد میں وعورت اس کی منکوحہ بن جائے۔

البت اگرطلاق کی نبت ملک کی طرف کی گئی ہوجیے" إن نکے حتیک ف انت طالق " تواس کے بارے میں اختلاف ہے۔

حننے کے زدیک الی تعلیق مطلقاً درست ہوجاتی ہے، لہذا نکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی۔ جبکہ شافعیہ اور حنا بلہ کے نز دیک علی الاطلاق اس تم کی تعلیق باطل ہے، لہذا نکاح کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی۔

مالکید (۱) کے نزدیک اس میں یہ تفعیل ہے کہ اگر تعلیق میں عموم ہوئینی تعلیق الی ہوجس کے بعد کی محرم ہوئینی تعلیق الی ہوجس کے بعد کی محرم ہوئینی تعلیق الی ان الی ندرہے جیسے "کلمانکحٹ امراة فہی طالق" توالی تعلیق باطل ہے، البت اگر کس خاص عورت یا کسی خاص علاقہ یا کسی خاص قبیلہ اور زمانہ کی نبعت ہے تعلیق کی جائے توالی تعلیق درست ہوجاتی ہے مثل "إن نکحت فلانة" یا "إن نسکحت من بللة کذا او

<sup>(</sup>۱) متلخصّان درس ترمذي :۳۳۳/۳ ، و كلافي كشف الباري «كتاب الطلاق «ص:۵۵۵ » واجع للغصيل الجامع » تكملة ضع الملهم . ١/١ - ٢٠١ ، كتاب الطلاق ، مسئلة النقلة والسكنيّ للميعرتة .

<sup>(</sup>٢) كامهدا في اين اليكي فيره كاجى كي مسلك بـ

من قبيلة كله " إن لكحت لمي هذه الشهر ".(١) ولائل فقهاء

معزات مالکیہ کے زویکموم کی صورت میں تعلیق کے درست نہ ہونے کی وجہ ہے کہ یہ ایک طال چزیعیٰ لکاح کو بالکلیہ حرام کردیے کے مرادف ہے جس کا اختیار کی انسان کو بیں ہے۔

نیزابرا بیم بخش کا ایک اثر بمی ان کی دلیل ہے، فرمات ہیں "إذاو قست امرا ۃ او قبیلة جاذ و إذا عمّ کل امراۃ فلیس ہشی " . (رواہ عبدالرزاق فی مصنفہ: ۱/۲ تا ۲۲)

شانعیاور حنابلیکا استداد ل مدید باب ہے ہے جس می ارشاد ہے" و لاطلاق استعالاً استعالاً استعالاً المسالاً اللہ ال

احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کا وقوع حصولِ ملک کے بعد: وگا۔ لہذا حدیث باب کا محل طلاق مجیزی باب کا محل طلاق مجیزی ہے استدلال ورست نہیں ، احناف کے نزدیک حدیث باب کامحل طلاق مجیزی ہے یادہ طلاق ہے جومعلق بغیر الملک ہو۔

حنيكا استدلال مؤطاله ما لك كاروايت يه عن سعيد بن عسروبن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوّجها قال: فقال القاسم بن محمد ان رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوّجها فأمره عمر بن الخطاب، إن هو تزوّجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ". (٢)

عددِ طلاق مين مردكى 7 يت وعدم 7 يت كااعتبار بياعورت كى؟ "عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: طبلاق الأمة تطليقتان وعلتها حيضتان "(رواه النرملي)

اس مسلد می نقبها مکا ختلاف ہے کہ عدد طلاق می مردی ح بت وعدم ح بت کا عتبارہ یا مورت کی ح بت کا عتبارہ یا

چانچے مدعث باب اس بارے می احتاف کی دلیل ہے کہ عدد طلاق کے بارے میں بیری کی

<sup>(</sup>١) اتطر لغميل الملاهب ، بلل المجهود: • ٢٢٢/١

<sup>(</sup>r) واجع لهذا الخفصيل ، دوس ترملي : ۱/ ۲۰۱ ، و كلتاني الدوالمنظود: ۱۰/۰ ، و كشف الباري ، كتاب الطلاق ،ص: ۲۲۹

رے اور عدم حریت کا عمبارے نہ کہ مردکی ، یعنی بائدی ووطلاتوں سے مغلظہ ہوجائے گی اور حرو تمن طاق سے ،خواوشو ہرکیسائل ہو۔ (۱)

جکهام شافعی کے نزد کی مردی حریت وعدم حریت کا عتبار ہے یعنی مردا کر آزاد ہے تواس کی بوی تمن ہے کم میں مغلظہ نہ ہوگی اور اگر غلام ہے تو دو میں مغلظہ ہوجائے گی خواہ بوک کیسی ہی ہو۔ دلال أئمه

العلاق المعالمة المنابية من معزت عبدالله بن عبال وغيره كي روايت سے ب" المطلاق بالرجال والعدة بالنسآء ".

اس کاجواب یہ ہے کہ اول تو یہ روایت موتوف ہے، دوسرے یہ کہ شافعیہ کے مسلک برمرت کنہیں الك كاك كام المسبيمي موسكا برك " السطيلاق موكول إلى الرجيال " يعن طلاق كااختيار مرف مردول کو ہے۔

النافعيدك دليل كے برنكس مديث باب دننيد كے مسلك ير بالكل مرت ہے۔ نيزسنن دارتطني مس معزستابن عمرك مديث إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وملم: طلاق الأمة النتان وعدتها حيضتان " .(٢)

# خلع شخ باطلاق؟

ظع کے معنی نزع اوراً تارینے کے ہیں اصطلاحِ شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کوکسی چیز کے وہ مجوز دے اور این زوجیت ہے اس کو خارج کردے۔

فلع سے نکاح ہے یا طلاق؟اس بارے میں نقہا مکا اختلاف ہے۔

چنانچا ام احد، امام اسحال اور ابوتور کے نزو کے خلع نسخ نکاح ہے، امام شافع کی ایک روایت بھی الا كے معابق ہے۔

جكيه جمهور كے فروكي خلع طلاق ہے۔(٣)

را) انظرلتفصيل المقاعب والهداية مع فتح القدير : ٣٣٨/٣

<sup>(</sup>۲) ملتمضًا من دوس ترمذی :۳۳۳/۳ ، والطرأيطياً ، المغوالعنطو دعلی سين أبی داؤ د: ۸۹/۳

<sup>(°)</sup> الطرفطميل العلماهب • العلنى: 4/2 • و كشف البارى •كتاب الطلاق •ص: • ٢٥٠

دلائلِ ائمُہ

الم احمدٌ وغيره كااستدلال يه بكر آن كريم من ضلع كاذكر" السطلاق مرتن "ك بعدكيا كما بين " فيان خفتم ألا يقيما حدودافله فلاجناح عليهما فيما افتدت به " ،اوراس ك بعداً كل يحت " فيان خفتم ألا يقيما حدودافله فلاجناح عليهما فيما افتدت به " ،اوراس ك بعداً كل تمت به المن طبقها فلاتحل له من بعدحتى تنكح ذوجاً غيره ". جواس بات كى دلي به من بعد حتى تنكح ذوجاً غيره ". جواس بات كى دليل به من بعد من بعد عنى طلاقول من شاربيس الرضل خود طلاق موتا توطلاقي جاربو جاتم حس كاكو كي قائل نبيس -

اس کے جواب میں جمہوریہ کہتے ہیں کہ سیاتی قرآن کامفہوم یہ ہے کہ طلاق غیر مغلظ دو ہیں، پھر
ان میں دوصور تیں ہیں یا بلامال ہوگی ایمال ،"السط لاق مرتن " سے جہال طلاق غیر مغلظ کا دوہونا معلوم
ہور ہا ہے دہاں اس کے اطلاق سے طلاق بلامال کی صورت بھی سمجھ آری ہے اور آیت خلع ہے" طلاق
بالمال"کا ذکر ہور ہا ہے لہذا خلع "مرتان " سے خاری نہیں ،لہذا" فہان طلقھا " سے تیسری طلاق کا ذکر
ہوگا اور طلاق کا میار ہوتا لازم ندآ ہے گا۔ (۱)

اس كے علاوہ جمہوركى دليل يبحى بك جب حضرت ابت بن قيم الميد في كامطالبكيا تو آنخضرت ملى الله عليه وسلم في تابت بن قيم سے فرمايا " اقبل الحديقة و طلقها تطليقة " اس مي آب في في كو طلاق تي تبير فرمايا - (١)

### مخلعه عورت كى عدت كتنے خيض ہيں؟

" غن الربيع بنت معوذبن عفراء أنهااختلعت على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهاالنبي صلى الله عليه وسلم أوأمرت أن تعتلبحيضة "(رداه الترمذي)

اس بارے میں اختلاف ہے کہ تنلعہ یعنی وہ عورت جس کے ساتھ ضلع کیا میا ہو،اس کی عدت کتے جین ہیں؟ کتے جین ہیں؟

چانچ مدیث باب سے استدلال کر کے امام اسحال و نیروکا مسلک بہ ہے کے خلاعد کی عدت صرف ایک بینے ہے۔ ایک میض ہے۔

جبد جمبوراس کے فائل میں کہ خلعہ کی عدت وہی ہے جودوسری مطلقات کی ہے یعنی تمن

<sup>(</sup>١) راجع للخصيل المزيد ، نور الأنوار ، ص: ٢٢٠٢١

<sup>(</sup>r) درم فرمذی :۳۲/۳ بوانظرآیضا ، الدراکستشود:۳۰ م ۱۸۰۰ کشد ۱۹۰۰ - ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰

معن \_(۱)

جهور كزد كم مديث باب من "حيطة " ئىم ادجلس فيل ہے۔ نيزيم كم ا جاسكا ہے كہ يردوايت خروا مد ہے ہم قرآنى" والمطلقات بتر بقصن بانفسهن ئلاقة قروء " كامعار ضنيس كر كتى؟ (٢)

# والدين كےمطالبہ پربیوی كوطلاق دين كاحكم

اگر کی مخص کے والدین کواس کی ہوئی ہے ایڈ او پہنی ہوا دراس سے ہوئ کو طلاق دینے کو کہیں آقر الک صورت میں اس مخص کے ذر سے طلاق دینا واجب ہے۔

کین آگروالدین کواس کی بیوی ہے کوئی واقعی تکلیف نہیں بلکدوالدین خواو کو اس کو طلاق دینے کو کہدر ہے ہوں تو الی صورت میں والدین کے تعلم پھل اس کے لئے ضروری نہیں بلکہ اس صورت میں طلاق دینا حورت پرایک طرح کاظلم کرنا ہے طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدی بری چیز ہے فقط مجبوری میں جا زرکی گئی ہے۔خواو کو اوطلاق دینا تعلم اور کر وہ تحر کی ہے نکاح تو وصال کے لئے موضوع ہے بلاوج فراق کے جائز ہوسکا ہے۔ (۲)

#### اغلاق كي تفسير مين اقوال

" عن عالشة قالت: سمعتُ رسول المفصلي المه عليه وسلم يقول: لاطلاق ولاعتاق في إغلاق "(رداه لبوداؤد)

اغلاق كَ تغير مِن مِنْ لغب اقوال مِن:

- (۱) ....بعضول نے کہااس سےمراد جون ہے۔
- (۲) ....ابوعبد ہروی نے نقل کیا ہے کہ اس سے ایک ساتھ تمن طلاقیں دینا مراد ہے ، کیونکہ تمن طلاقیں دینا مراد ہے ، کیونکہ تمن طلاقی دینا مراد ہے اور مرید طلاق کی منجائش اس کے یاس نہیں رہتی۔

<sup>(</sup>١) انظر لطميل المقاهب ، المعنى: ٣٣٩/٤

 <sup>(</sup>۲) انظرلها فين الجوابين و الكوكب الدوى: ۲۹۷/۲ و وبلل المجهود: ۱ ۳۳۲/۱ و وهله المسئلة ملحصة من دوس ترملى: ۳۵/۳

<sup>(</sup>۲) دوس فرملی ۲۵۳/۳۰

(٣) ....ابوعبدنے اغلاق کی تغییرا کراہ سے کی ہے اور یمی اس کی مشہور تغییر ہے۔

(٣) ....امام احترادرامام الوداؤر في اس كي تغير غضب ادر غص سے كى ہے۔

لیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ اس تغییر کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالی غضب میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، حالانکہ طلاق حالیت غضب ہی میں دی جاتی ہے۔

لیکناس کاجواب یہ ہے کہ اغلاق سے مطلقاً غضب مراد نہیں بلکہ غضب کی وہتم مراد ہے جس عمل انسان کی عمل جاتی رہتی ہے، چنانچے علامہ ابن قیم نے زادالمعاد عمل غصر کی تعن تسمیس بیان کی جیں: اقسام غضب

(۱).....ہل تم ایسے غصے کی ہے جوآ دمی کی عقل کو بالکل زائل کردے اوراس کواپی بات کا سرے سے عصوری نہ ہو، ایسی صورت میں بالا تغاق طلاق واقع نہیں ہوتی۔

(۲)....دوسری تسم خصد کی ابتدائی کیفیت کی ہے کہ اس میں آ دمی کوشعور ہے اور جو کہدر ہاہے اے مجھ رہاہے، الی صورت میں بالا تفاق طلاق واقع ہوجائے گی۔

(۳) .....تیسری تنم بہ بے کہ خصد علی استحکام اور شدت آئی ہے لیک حقل بالکلیہ ذائل نہیں ہو کی استحکام اور شدت آئی ہے لیک حقل بالکلیہ ذائل نہیں ہو کی تاہم خصد کی وجہ سے وہ اپنی نیت کے مطابق کام نہیں کرسکتا اور اس دور ان کوئی زیادتی اگر اس سے سرز دہ ہوجائے چونکہ دہ نیت کے مطابق نہیں ہوتی ہے اس لئے اس پر بعد میں اس کو پٹیمانی اور انسوس ہوتا ہے یہ تیسری حم کل نظر ہے۔

علامه این قیم کے فزدیک اس صورت میں طلاق واقع نہ ہونا رائے ہے۔(۱) اور علامہ شائ نے فر مایا کہ اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی۔(۲) شخخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فر مایا (۳) کہ سے کہ افظ اغلاق کے مفہوم میں اکراہ ، فضب، جنون اور ہروہ امر شامل ہے جس کی وجہ ہے آ دمی کے ہوش وحواس اور عقل ملامت ندر ہے۔(۷)

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۲/۵/۲

 <sup>(</sup>۲) ودالمحتار على الدرالمحتار ، كتاب الطلاق ، مطلب في طلاق المدهوش: ۹۳/۲ م

<sup>(</sup>٣) زابالتعاد:١٥/٦

<sup>(</sup>٣) عله المسئلة ملخصة من كشف البارى وكتاب الطلاق من: ٣٥٣

## طلاق مجنون وممكرُ ه كاتحكم

مجنون کی طلاق تو بالا تغاق واقع نہیں ہوتی ،البت مکر ویعنی وہ فض جس پرزبردی کی گئی ہو،اس کی طلاق کے بارے میں اختلاف ہے۔

ید معزات فرج بن فضالہ عن عمرو بن شرحبیل معافری کے ایک اثر ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ایک مورت نے اپنی سے مقدمہ ایک مورت نے اپنی شرح بال ایس میں مقدمہ بیش ہواتو آپ نے وہ طلاق مجے قرار دیدی۔

حضرت این عمر اور همر بن عبدالعزیز ہے بھی ای طرح کے آٹار منقول ہیں۔ حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ مکر وکی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اکراو کی وجہ ہے افتیار نہیں رہتا اور شرقی تصرفات کا دارو مدارا نعتیار پر ہے۔

ای طرح به دهزات فرماتے میں کہ حالت اکراہ میں کلے کفر کہنے کی بھی اجازت دی گئے ہے" إلا من اُکوہ وقلب معطمن بالإيمان". اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کہنے دالے پرادکام کفر جاری نہیں ہوتے تو طلاق تو کلمہ کفرے بہت کم درجہ کی چیز ہے اس پر بھی طلاق کا تھم جاری نہیں ہونا جا ہے۔(۱)

### طلاق شكران كأتكم

طلاق شکران (۶) کے بارے میں نقبها مکا اختلاف ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے فز دیک سکران کی طلاق واقع ہوجائے گی۔(۲) امام احمد کامشہور قول اور امام شافع کی ایک روایت ہے کہ سکران کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، حنفیہ میں سے امام کرخی اور امام طحاوی نے اس کوالعتیار کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب الطلاق ،ص: ٥٥٦ ، وانظر أيضا ، المترالمنصود: ٩٢/٣ و

<sup>(</sup>١) سكرون المفحل كوكمة بي جونش كالت عي مت او

<sup>(</sup>٣) المثاني الكافر الكوك كالمعام المرك كواكس المداعة الكرك كالمات ب

وجدال کی یہ کدوم سی ادر مرہوثی کے عالم میں ہوتا ہے، اے پہنیں چانا کداس کے مندے کیا کا اس کے مندے کیا کا اس کے مندے کیا کا اس کے مناز اللہ ہوئی ہے۔ کا اور اس کے کیا اثر ات ہوں کے مقصد وارادہ کا اعتبار عقل ہے ہوادراس کی عقل ذائل ہونے کا جوسب ہے وہ معصیت ہے، اس لئے مکماس کی عقل باتی مجی جائے گی تا کہ اس کو تعمید وہ ذہرادر تنبیکا تقاضا یہی ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو۔ (۱)

# بج كى طلاق كالحكم

بجے کے طلاق دینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک بجے کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن امام مالک تکی ایک روایت یہ ہے کہ اگر وہ قریب البلوغ اور مراحق ہوتو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔

الم احرُقر ماتے میں اگروہ روز ور کھنے کی طانت رکھتا ہے توا سے بیچے کی طلاق واقع ہوجائے گ۔ حنف کے خود کے کا طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (۲)

## طلاق موسوس كانتكم

" قال الإمام البخارى : ومالا يجوز من إقرار المؤسوس " (البخاري) مهوى ال آدى كوكها جاتا ہے جس كوكثرت سے وسوس آتا ہو۔ اگركى كوطلات كاوسوس آيا توجمبور على مسئر خرد يك وسوس طلاق سے طلاق واقع نبيس ہوگى كيونك

طلاق کے لئے مفظ یا کابت ضروری ہاوروسوسے میں نہ الفظ ہوتا ہاورنہ کابت۔

الم بخاری فراتے ہیں کے طلاق موسوس اس لئے واقع نبیس موگ کے اس کی نیت نبیس موتی۔

ابن سرین اورابن شهاب زبری فرماتے ہیں کہ موسوس نے اگر طلاق کا عزم کیا ہے تواس میر ۔۔ میں طلاق واقع ہو جائے گی،امام مالک ہے بھی ایک روایت اس کے مطابق منقول ہے، قاضی ابو بحر بن عربی فیصل اللہ ہے۔ (س) کے تو ایک جبور کا مسلک پنیس ہے۔ (س)

<sup>(</sup>۱)كشف البارى مكتاب الطلاق مص: ۲۵۷

<sup>(</sup>r) كشف الباري مكتاب الطلاق مص: ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) كشف البارى دكتاب الطلاق من: ٣٦٠ ، والطرابطةُ ، الدر المنصرد: ١٠١/٥ ،

## غلطى يا بحول ميس طلاق دينے دالے كاتحكم

ملطى يا بمول ميس طلاق دين والے كے تحم ميس اختلاف ہے۔

جہورعلاء کے زویک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حنفیہ کے نزویک واقع ہوجائے گی۔(۱)

حنفيك دليلمشبورمديث بجسكوامام ابوداؤد في في الماحد،

وهنولهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ". توجب بزل كالتباركيا كيا عبة خطاء مغلااورلسيان كا محما التباركيا مائكا\_

جہور دعزت ابن عباس کی ایک مرفوع مدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس ہے:" إن الله تجاوز عن امتی الخطاء و النسبان و مااستکر هو اعلیه ". (۲)

# '' حاملہ متو تی عنھا زوجھا'' کی عدت کیا ہے؟

"عن الأسودين أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعدوفاة زوجها بشلالة وعشرين يوماً وخمس وعشرين المقاتعلت تشوقت للنكاح فالكر عليها، فلُكِر ذلك للنيصلي الله عليه وسلم فقال: إن تفعلُ فقدحل أجلها "(رواه الترمذي)

متوفّی عنهاز وجما(۳) کی عدت کابیان اس آیت پی ہے" والسلین یتوفون منکم ویلرون از واجاً پتربّصن بانفسهنّ اربعة أشهر و عشرا" . (الآبة)

اور حالمه كى عدت كابيان اس آيت عن آيا ہے" و أو لات الأحسال أجله ن أن يضعن حملهن ".

ان دونوں آیوں کی روشی ہیں" متو تی عنہاز وجہاغیر مالمن" کی عدت متعین ہے بعنی چارمبینہ دی وان دونوں آیوں کی روشی ہیں" متو تی عنہاز وجہائی متعین ہے بعنی وضع حمل دالبتہ ایک صورت میں تعارض بیدا او جاتا ہے بعن" حالمہ متو کی عنهاز وجہا" کی صورت میں مہلی آیت کا تقاضایہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہو۔
عدت چارمینے دی دن اوج بکہ دوسری آیت کا تقاضایہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہو۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، عملة الكارى: ۹/۲

<sup>(</sup>۲)گشف الباری مکتاب الطلاتی می:۲۵۸

<sup>(</sup>٣) والمدين من الويرات بويكابور

چانچ د مزات محابر رام می " مالم متولی عنماز وجما" کی عدت کے بارے می اختلاف، با

-4

حفرت على كرم القدوجه كامسلك بيب كدوخ حمل اور جارميني دى دن دونون كا پايا جانا خردرى بيد حمل اور جارميني دى دن دونون كا پايا جانا خردرى به جميسا كدا حوط محى يى باس مسلك كويون بحى تجبير كيا جاتا ہے كدا كى حورت كى عدت أبعد الاجلمان به مثروع عمل حفرت ابن عباس كا مسلك بحى بجى تفا ۔ اس صورت عمل تعارض كو كويا كة طبق كے طريق ہے فتم كيا حميا ہے۔

جبکہ جمہور صحابہ کرام اورائکہ اربعہ کے نزدیک الی عورت کی عدت متعین طور پروضع حمل ہے ا ندکورہ صدیث باب سے جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

نیز ترندی می معزرت اس مرکی مدیث ب: "قالت : وضعت سبیعة الاسلمیة بعدوفاة و جهابیسیر فاستفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فامرهاآن تتزوّج". الم ترندی نے اس روایت کو حض کے بعد جمہور کے اس روایت کو سفتے کے بعد جمہور کے مسلک کی طرف رجو کا کرایا۔

حقیقت بھی بھی ہے کردوسری آیت یعنی "اولات الاحسمال" پہلی آیت یعنی "والسنین ایسو فیون منکم" یہ کے متعارض صورت میں نائے ہے جبردوصورتوں میں توکوئی تعارض بی نہیں کمائز ، جن معزات نے ابعدالاجلین کا تول اختیار کیا اس کی ایک وجرتو یقی کران کوسیعہ اسلمیہ والی روایت نہی کی ورا بعدالاجلین کو اختیار کرنے میں اختیار گیا ، دوسری وجدیتی کران کو یعلم ندتھا کرئنی آیت نزول کے اعتبار سے مقدم ہو کرمنوخ ہا اورکنی آیت مؤخر ہو کرنائے ہے۔ جبکہ معزرت عبداللہ بن مسعود تحریات میں المقرق " من شاء باھلنه أن صورة النساء القصری (صورة الطلاق) نزلت بعدالتی فی البقرة ".

نيز حفرت المرجم التي الله الموضعت وزوجها على سريره النفضت علتهاويحل الها أن تنزوّج ". والله أعلم وعلمه أتم. (١)

سوگ کس زوجہ پرواجب ہے اور کس پرنہیں؟

" عن أم عطيّة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ لإمرأة تؤمن بالله

<sup>(</sup>١) ملخصًا من درس ترمذي :٣٥٤/٣ ، وكذائي الغرالمنصود:٣/ ٥٠٠ ، وكشف الباري مكتاب الطلاق مس:٥٥٢

واليوم الآخران تُحِدّفوق ثلاث إلاعلى زوج ... إلخ "(رواه البعاري)

اس مدیث معلوم ہوا کہ شوہر کے سواکس کے لئے تین دن سے زائد سوگ منانا جائز ہیں البت بول مورک منانا جائز ہیں البت بول مورک منائے گی، جو داجب ہے۔

مراس وك كے بارے من اختلاف ہے۔

امام مالک اورامام شافعی کے نزدیک میسوک ہرمعتدۃ الوفات (۱) پرواجب ہے خواوو و مغیرہ ہویا کبیرہ مسلمہ ہویا کتابیہ۔

امام ابوطنیف کے نزد کی صغیرہ اور کتابیہ پرسوک واجب نہیں، ابوتو راور بعض مالکیہ کامجی میں مسلک ہے۔ مسلک ہے۔

مديث باب

صدیث باب امام ابوصنیف کے مسلک کی دلیل ہے کہ اس میں " لابحل لامر أة تؤمن بافلة " کالفاظ سے بالغة مؤمنہ کو خطاب کیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ " إحسداد " لیمن سوک" مراً ق" پر اداب ہے نہ کہ کافرہ پر ۔ (۲)

کیامطلقہ عورت سوگ منائے گی؟

ندکور و بالاتفصیل "منو فی عنهاز وجها" کے بارے می تھی، جہال تک مطلقہ کاتعلق ہے مو رہیے کے بارے می تو ترک مطلقہ کا خیاف ہے مو رہیے کے بارے می اختلاف رہیے کے بارے می اختلاف

-۲

دننے کے زو کے اس پر بھی مدادواجب ہے۔

جبکہ جمہور کے نزدیک اس پرسوگ واجب نہیں ،اس لئے کہ شوہرنے اس کوطلاق دیکر وحشت زدہ کردیا فلاتا سف علیہ۔

لكن معزات احناف جوابا فرماتے بيل كرسوك كا وجوب معب نكاح كے فوت مونے برے۔ (٣)

<sup>(</sup>١)د محست جوشو برك وقات كى مدت كزاردى بو ـ

<sup>(</sup>٢) ملخصَّامن درس ترمذي :٣/ ٢٦ ، وانظرأيضاً ، الدرالمنضود: ٥٣/٣ ، وتكملة فتح الملهم : ٢٢٥/١

<sup>(</sup>٣) راجع ، درس لرمذي :٣٦٢/٣ ، وشرح النوويّ على صحيح مسلم: ٢٨٦/١ ، والهداية مع فتح القدير :٣/٠١ ا

#### حالتِ عذر میں معتدہ کے لئے سرمہ وغیرہ لگانے کا حکم

"عن زينب قالت سمعت أمي أم سلمة تقول: جائت امرا ة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن ابنتي توقي زوجهاوقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله عليه وسلم: لا، مرتين أوثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا " (رواه الترمني)

اس سنله می اختااف ہے کہ معتدہ عورت کے لئے سرمدہ غیرہ لگانا جائز ہے یائبیں؟ چنانچہ حدیث باب سے استدلال کرکے ظاہر یہ کہتے ہیں کہ معتدہ کے لئے سرمدہ غیرہ لگانا جائز نہیں اگر چہ آتھوں میں کوئی تکلیف ہی کیوں نہو۔

جبکہ جمبور کے زویک بغیرعذر کے سرمدانگا نااگر چہ جائز نبیں لیکن عذر کی صورت میں رات کوسرمہ وغیر و لگانے میں کوئی ترج نبیس۔

حدیث باب کاجمہوریہ جواب دیتے ہیں کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوگا کہ اس مورت کا مرض اس درجہ کانبیں جس میں سرمدلگا نا ضروری ہواس لئے آپ نے اکتحال یعنی سرمدلگانے کی اجازت نبیس دی۔

دن کے وقت سرمدلگانے کا حکم

جہاں تک دن کا تعلق ہے امام ابو عنیف اور امام مالک کے نزد کی عذر کی صورت میں ون میں میں میں میں میں میں میں میں سرمدلگانے کی اجازت ہے۔

جبكه المثافي ون من باوجود عذر كا جازت نبيس دية ـ

الم شافق کا استدال ام مکیم بنت اسیدگی روایت ہے جودوا پی والد و نقل کرتی ہیں۔
"ان زوجها تو فی و کانت تشتکی عینها فتک حل بالجلاء ..... قالت عند ذلک ام سلمة : دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حین توقی ابوسلمة وقد جعلت علی عینی ضبر آلفال: ماهلایا ام سلمة ؟ افقلت: إنماهو صبر یارسول الله لیس فیه طیب، قال: إنه یشب الوجه فلات جعلینه إلاباللیل و تنزعینه بالنهار"(۱). رالحدیث)

<sup>(</sup>۱) ملحصًا من فوس ترملي : ۲۶۲/۳ ، وانظرأيضا ، شرح النوويّ على صحيح مسلم: ( ۲۸۷ ، وفقع القدير :۱۶۲/۳ ا

## معتدہ مطلقہ کے گھرے نکلنے کا حکم

معتده مطلقہ کے گھرے نکلنے کے بارے میں معزات ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک ،امام شافعی اورامام احمد کے نزدیک مطلقہ عورت دن کے وقت ضرورت کی بناء پر دوران عدت کھرے یا ہرنکل کتی ہے۔

حضرات حنفیہ کے زویک معتدہ مطلقہ کھرے باہر نہیں لکل سکتی۔ (۱)

ولائل ائمه

ائم ثلاث کا ستدال کے مسلم میں معزت جابڑی روایت ہے، ووفر باتے ہیں: "طُلَقتُ خالتی افدادتُ ان تبجہ لمن خلیه و مسلم فقال:

افرادتُ ان تبجہ لمن خلیه، فزجر هار جل ان تخرج، فاتتِ النبی صلی اللہ علیه و مسلم فقال:

اخرجی، فحد کی نخلک، فإنک عسیٰ ان تصلقی او تفعلی معروفاً " لین معزت جابر فرماتے ہیں کہ میری فالد کو طلاق ہوگئ تو انہوں نے (دورانِ عدت) میں جابا کہ اپنے باغ کا پھل کا اللہ لیں، آئیں ایک فخص نے کھرے باہر نکلنے ہے منع کیا بتو وہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آئو آپ نے فرمایاتم نکل کر ایجال کا دے کتی ہو، بہت مکن ہے کتم اُسے صدقہ کرویا دوسری کی مملائی میں فرج کرو۔

ائمہ ثلاثہ اس مدیث ہے استدلال کر کے فریاتے ہیں کہ مطلقہ تورت دوران عدت گھرہے باہر محل کتی ہے، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔

حضرات حند قرآن كريم كى آبت استدلال كرتے ہيں" و لايسخسر جن إلا أن بائيس بند بند مبندة " يعن وه مطلقة مور تم كر سنيس نكل سكيس كريد كدوه كى واضح برائى كاارتكاب كرليس، اس آبت كريد كوم سے استدلال كر كفر ماتے ہيں كداس ميں تمام مطلقات كوم احناعدت فتم ہونے كداس ميں تمام مطلقات كوم احناع كيا كيا ہے، البندامعتده مطلقة كمر سے باہر نيس لكل كئت ۔

جہال تک دھزت مابڑی روایت کاتعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ وہ خبروا مدہ ،اورخبروا صد ہے۔اورخبروا صد ہے۔اورخبروا صد ہے کتاب اللہ کی تفییم یا تقیید جائز نہیں ،اوراس مدیث کی بیتا ویل بھی کی جاسکتی ہے کہ دہ احکام عدت کے خزول ت پہلے کا واقعہ: و۔(۱)

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم : ٨٣/٢

<sup>(</sup>۲) كشف الباري وكتاب الطلاق و مر ي 1 4 ك و و 1 الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و

# اُمّ ولده كى عدت كتنى ہے؟

. "عن عسروبن العاص قال: لاتلبسواعليناسنة لبينا صلى الله عليه وسلم <sub>اعلا</sub> المتوفّئ عنهازوجها أربعة أشهروعشرًا ،يعني أم الولد "(رواه أبوداؤد)

مولی کے انتال کے بعد اُم ولد کی مدت عدت میں معزات نقبا مکا اختلاف ہے۔

سعید بن المسیب ، ابن سرین ، مجابر ، عمر بن عبدالعزیز اورا مام احمد (دوسری روایت کے مطابق)
میزماتے ہیں کہ اُم ولد کی عدت جار ماود س دن ہے ، ان حضرات کا استدلال حدیث باب ہے ہے۔
اور حضرات حنیہ ، مغیان توری ، عطاق اور ابراہیم فخق فر ماتے ہیں کہ اُمّ ولد و کی عدت تمن حین بیس ، حضرت ملی اور حضرت بیس محقوق ہے ہیں ہوگ ہے۔
ہیں ، حضرت ملی اور حضرت ابن مسعوق ہے ہی ہم وی ہے۔

ماحب ہدایفر ماتے ہیں:" إمامُنافیه عمر "كاس ملد مي ادے چيوا معزت عربي ۔ حدیث باب كي توجيد

مدیث باب مسلک جمہور معنی شافعیہ مالکیہ اور حنفیہ سے خلاف ہے، لہذااس کی تو جیہ کرنا ضرور کی ہے، اور اس کی تو جیہ میں قدر سے تعمیل کی ضرورت ہے۔

چنانچینفعیل اس کی بیہ ہے کہ اُم ولد کی دو تسمیں ہیں: ایک منکوحہ اور ایک غیر منکوحہ۔ منکوحہ کا مطلب میہ ہے کہ ایک باندی تو ہواُم ولدلیکن اس کے موتی نے اس کا کسی سے نگاح کردیا ہو،اور فیرمنکوحہ کا مطلب میہ ہے کہ اس کا نکاح کس سے نہوا ہو۔

اب اگر مدیث باب میں اُم ولد سے غیر منکو حدم اولیا جائے تو اس کی کوئی تو جیمکن نہیں ،اوراگر منکو حدم اولیا جائے تو بھراس کی تو جیمکن ہے ، کہ اس صورت میں تو موت موٹی سے عدت واجب نہ ہوگا بلکہ موت زوج سے عدت واجب ہوگی ،اب موت زوج کی دوصور تمیں ہیں:

ایک یہ کرموت زوج موت مولی سے پہلے ہواس صورت عمل قواس کی عدت دو ماہ پانچ دان

ہوگ یخی آزاد مورت کی نصف ،اورا کرموت زوج موت مولی کے بعد ہوتب بیشک اس کی عدت جار ماہ دس دن ہوگی ،اس لئے کہ موت مولی سے وہ اُمّ ولدحرہ اور آزاد ہوگی ،اور حرہ منکوحہ کی عدت وفات جار ماہ دس دن عل ہے۔ (۱)

## ظہار کے معنی اور تھم

ملااس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپن ہوی کو یااس کے جسم کے اہم اور مشہور جر ہ کوا پنی محر مات البدیے جسم کے اس جزہ سے تبدید ہے جس کی طرف نظر کرنا اس کے لئے جرام ہوجیے اپن ہوی ہے ہوں کہددے کہ مجھ پر میر کی ماں کی بیٹے کی طرح جرام ہویا تیراسریا ہیٹ میر کی ماں کے سریاں کے سریاں گرح ہے ، الن الفاظ کہنے کے بعد اس مورت ہے ، جاس کرنا اور بوس و کنار ہونا سب جرام ہوجا تا ہے ، ہاں اگروہ کفار ہ کم اداداکر دے تو ہجر جماع جائز ہوجائے گا ، اور کفارہ کی ترتیب سے ہوگی کہ اول تو غلام آزاد کرنا متعین ہے اگر غلام میر نہیں تو ساٹھ دن روز ہے رکھے اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہوتو ہجر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا

# کفاره ظہارمیں ہر سکین کوطعام کی کتنی مقداردی جائے گی؟

"عن ابي سلمة ..... أن سلمان بن صخر ..... جعل امراته عليه كظهرامه حتى يعمضي رمضان فلمامضى نصف من رمضان وقع عليهاليلاً ..... فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعتق رقبة ، قال الااجد هاقال: فصم شهرين متتابعين، قال: الااستطيع، قال: المعم متين مسكينا، قال: الااجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: اعطه فلك العرق وهومكتل ياخلخمسة عشرصاعاً وستة صاعاً إطعام ستين مسكينا " (رواه فرمدي)

کفارہ کمہاری ہرسکین کوطعام کی گتی مقداردی جائے گی؟ اس میں نقبا وکا اختلاف ہے۔ چنانچیا ام شانعی اورا مام احر قرماتے ہیں کہ کفارہ ظبار میں جن ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا یا جائے گا ان میں سے ہرا کیک کواکی مُد گندم دینا ہوگا ، یہ حضرات صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ صدیث

<sup>(</sup>۱) الفوالمنظودعلي سنن أبي داؤ ديا يضاح وبيان :۱۹۲/۳

<sup>(</sup>٢) لوطيحات شرح المشكوة :7٢٦/٥

باب کے داقعہ میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ صاح دیے کا تھم دیا ادراکی صاح میں جار مدہوتے ہیں البندا بعدہ صاح میں ساتھ مند ہوئے ادر ہر فقیر کے حصہ میں ایک مند آیا۔

ال کے برخلاف حنفیہ کے نزد یک ہرفقیرکوایک صاع " مجور" یا" جو" یانصف صاع کدم دیا ہوگا، کماهو فی صدقة الفطر . (۱)

حفیہ کا استدلال سنن الی داؤد عمی سلمہ بن صور کے طریق ہے ابن العلاء البیاضی (جنہوں نے اپن بیوی سے طہاد کیا تھا) کی دوایت ہے ہواں سے سی تقریح ہے کہ آنخضرت سلی الله علید سلم نے الن سے فرمایا تھا " فاطیعہ وسفامن تعربین سنین مسکیناً " اوروس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، اس المرح بر مسکین کے حدیث ایک صاع آیا۔

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہاں کی تو جید یہ ہے کہ اصل تھم تو وس بن کا تھا، (۱) اس لئے آپ نے شروع میں " اطبعہ سنین مسکینا " فرما کرائ کا تھم دیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے " لا اجسد " کہ کرا بی عدم استطاعت فلا ہر کی تو آپ نے جو پھوموجود تھا ان کودیدیا، کویا پندرو مسام کا کائی ہوجا ناان کی خصوصیت تھی۔ (۲)

## ایلاء کے معنی اور تھم

ا طا ولغت می صلف کو کہتے ہیں ، شریعت کی اصطلاح (م) میں اس کو کہتے ہیں کہ کو کی فضل یہ تم کھائے کہ و د جار ما دیا اس سے زائد تک اپنی ہوی کے ساتھ جماع نہیں کرے گا۔ (ہ)

ایا کرنے والے کوافقیارہ جاہے تو جار ماہ سے قبل رجوع کرے ملف کوتو رُدے اور کفارہ میں اداکر سے اور کفارہ میں اداکر سے اور کا در نے جانے دے۔

پھراس میں اختلاف ہے کہ ایلاء میں چار ماہ کی مدت گزرنے پرخود بخو دطلاق واقع ہوجائے کی یا تفریق کے لئے تضائے قامنی کی حاجت ہوگ؟

<sup>(</sup>١) انظر لطميل الملاحب والماني لابن قدامة :٤/ ٣١٠

<sup>(</sup>۲) کمالی رواید آبی داؤد.

<sup>(</sup>٣) ملخصًا من درس ترمذي :٣١٥/٣ بوانظر لخصيل المسئل المصلقة بالظهار ، الدوالمنضود:٩٥/٣ • ١

<sup>(</sup>٣) مُنع النَّس عن قربان المنكوحة أربعة لشهر قصاعداً معامَّل كلفَّاليمين .

<sup>(</sup>۵) درس لرملی : ۲۹۲/۳

احتاف کے نزدیک میار ماہ گذرنے سے خود بخو دطلاق واقع ہو جائے گی اور تفریق کے لئے تضاء قاضی کی ماجت نہ ہوگی۔

جبدائد الديك مارماه كذرف برخود بخود العناق واقع نبيل موتى بكدرت بورى مون برقاض واقع نبيل موتى بكدرت بورى مون برقاض ووج كوبلات وي كالمرس في مراياتو في كالمرس في مناوره وي كالمرس في كالمرس في مناوره وي كالمرس في كالمر

حننيكى دليل حفرت عمر ، حفرت عنان ، حفرت على ، حفرت عبدالله بن مسعود ، حفرت عبدالله بن معرد معرد عبدالله بن عبر معرد عبدالله بن معرد خود عبل ، حفرت زيد بن عابت رضى الله عنهم كآثار بيل جواس بات رضفت بيل كه چار ماه كذار في سے خود بخود طلاق بائن واقع موجائ كى \_ چنانچ حفرت عثان اور زيد بن عابت فرماتے بيں "إذا مسنت أربعة أشهر فهى واحدة وهى أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة ".

جہاں تک آیت قرآنی ہے ائمہ اللہ کے استدلال کا تعلق ہے اس آیت کریمہ کی تغییر حفرت مبداللہ بن عباس ہے یہ منقول ہے" انقضاء الأربعة عزیمة الطلاق والفی الجماع ".(r)

#### لعان کے لغوی واصطلاحی معنی

لعان لغت من دعتكار في اوردوركر في كمعنى من تاب -

اورا مناف كنزد كم اصطلاح شرع من شهدادات مؤكّدات بسالا بعدان مقرولة باللعن قائمة مقام حدّالقارف في حقه ومقام حدالزنافي حقها "كوكها ما تا ب-

جَكِرُ شُوافَع كِزُوكِكِ لعان نام ب " أيمان مؤكّدات بالشهادات ... الغ " كار چوكرا مناف كيزوكِك العان كي مقيقت" شهادات مؤكّدات بالأيمان "ب،اس ليّ

<sup>(</sup>١) راجع لفصيل الملاهب ، المضى لابن قعامة: ٣١ ٨/٤

<sup>(</sup>۲) ماخولمن درم . لاملی :۲۹۹/۳

ان كنزديك لعان ك لئے زوجين كاالمل شهادت مونا ضرورى بـاورشوافع كنزديك چوكل سى كامل محتقت " أيسمان مؤكدات بالشهادات " ب،اس لئے ان كنزديك لعان كے لئے الميت محمن كانى بـ در)

## لعان كاحكم

"عن ابن عمرُ قال: لاعَنَ رجل امرأته وفرَق النبي صلى الله عليه وسلم المنهما وألحق الوللبالام " (دواه الترمذي)

لعان کے بعد فردت کے لئے تفائے قامنی کی حاجت ہے یانبیں؟ اس بارے جم اختلاف ہے۔
لعان کا معالمہ ایلا و کے برکس ہے کہ ایلا و جم عندالا حناف ننس مدت کے گذر نے سے طلاق
ہوجاتی ہے اور تغریق قامنی کی حاجت نبیں ہوتی جبر لعان جم احناف کے نزدیک فلمس لعان سے فرت
واقع نبیں ہوتی بلکہ قامنی کا تغریق کرنا ضروری ہے۔

جبدائد ٹلافی بلاء میں تو تغریق قاضی کے قائل تھے، کین لعان میں فرتت کے لئے تعناء قاضی کی ضرورت نہیں بچھے اور فرقت کے لئے تھن لعان کو کانی قرار دیے ہیں۔

بلک ام شافق کاند بسید بے کوئش مرد کے احان سے فرت واقع ہو جاتی ہے اگر چہ اہمی تک مورت نے امام شافق کاند بسید ہے کوئش مرد کے احان سے اور جدہ کا لطلاق "، مورت نے احان نہ کیا ہو ۔ کالطلاق "، معنی نہ ایک انسی فرت اور جدائی ہے جو تول کی وجہ سے وجود ش آئی ہے اہذا وہ طلات کی طرح صرف ذوئ کے قبل سے وجود ش آئی ہے جورت کے قبل کی ضرورت نہیں۔ (۱)

مدیث باب دنیک دلیل ب جس می "وفرق النبی صلی الله علیه وسلم بینهما " کالفاظ آئے ہیں۔(۲)

المستقيم والأول الرين

<sup>(</sup>١) راجم ، الهدايات الحالية :٢١٦/٢

<sup>(</sup>r) راجم ، المغنى لاين قدامة :٤/٠ ١ ٣ ، وقتح البارى : ٥٥٨/٩

<sup>(</sup>۱) کے یک ظرافان ے فرقت واقع ہو گا اور فرقع ما کے بک اور بھا ل و ساکا قرفت واقع ہوگا۔

<sup>(</sup>١) درمراي كرفرت هي تبست لكاف عدائع موجائ كي لمان كياد بدا عدانا عددية ل الاميدكا بهدر كشف الساول ١

كتاب الطلال: ٥٣٠ معزياإلى الأبراب والتراجع: ٥٢/٢)

 <sup>(</sup>٣) درس قرملی: ٣٦٩/٣ مع الحاشية ، وقطر أيضاً ، الدر المنظود: ٢٢/٣ ا ، و كشف الباری ، كف الطلاق من: ٣٠٠

#### لعان سے نابت شدہ حرمت کی حیثیت

لعان سے متعلق ایک دومری بحث بھی ہے کہ لعان کے نتیجہ می ثابت شدہ حرمت کی کیا حیثیت

حضرات طرفین قرماتے ہیں کہ فرقب لعان طلاق بائن کے درجہ میں ہے۔البتہ جب تک لعان برقرار ہواس وقت تک دوبارہ نکاح بھی درست نہیں کین اگرزوج نے زنا کا الزام نگانے میں اپنے آپ کو جمال دیا اوراس پر صدقذ ف جاری ہوگئی یا عورت نے شو ہر کے الزام کو درست قرار دیکرا پی تحذیب کردی تو ابدان کے لئے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہوگیا۔

جبکدام ابو بوسف ادرامام زفر اورحس بن زیاد قرماتے میں کدلعان بغیرطلاق کے فرقت ہے اور اس فرقت سے ثابت ہونے والی حرمت دائی اور ابدی ہے جیسے حرمیب رضاع اور حرمیب مصاہرت۔ متدلات ائمہ

حعرت الم ابو بوسف اورالم زفر كااستدلال سنن وارتطنى من معزت عبدالله بن عركى مراوع روايت عبدالله بن عركى مراوع روايت سے ب "المتلاعنان إذا تفرق الا يجتمعان أبداً ".

جَكِر حَمْرات المرفِينُ قُرات بي كرمُوير مُحِلانى كراتعدُ لعان مِن آيا به " فلم سافر غامن لاعنه ماقال عويمر: كلبتُ عليها يا دسول الله إن أمسكتُها، فطلّقه اللالمأقبل أن يأمره رسول الله، قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين ".

آبِ سلی الله علیه وسلم کاطلاق دیے پرسکوت فرمانا ،طلاق کونا فذقر اردینا ہے، انبذا طاعن (لعان کرنے والے) کے حق می اصل توبیہ ہے کہ وہ خود طلاق دیدے، اگروہ طلاق دینے سے بازر ہے تو قاضی اس کانائب بن کر تفریق کرادیگا ، جو طلاق کے تھم میں ہوگی ، کے مافی العنین۔

اس کے علاوہ اس فرفت کا سبب چونکہ فعلی زوج ہے اس لئے بیطلاق کے تھم میں ہوگی۔(۱) جہاں تک امام ابو بوسف کی متدل روایت کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے معن حقیق تو

<sup>(</sup>۱) كأن سبب علم الفرقة قلاف الزوج لأنه يوجب اللعان واللعان يوجب التفريل والتغريل يوجب الفرقة فكانت الفرقة. مهدّه الومسالسط مستسافة إلى القذف السنابل موكل فرقة تكون من الزوج أويكون فعل الزوج سسهالكون طاولاً كسافي المنين والتعليم والإبلاء .

یقیا مرادئیں اس لئے کہ" متلامنین" حقیقت میں زوجین کواس وقت تک کہا جائے گا جب تک لعان کا دوائی ہوری ہو، جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حقیق معنی کے اعتبار سے متلامنین ندر ہے، کا دوائی ہوری ہو، جب داور دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حقیق معنی کے اعتبار سے متلامنین ندر ہے فارغ کا ہرہ کہ یہ مطلب مرادئیں لیا جا سکتا اس لئے کہ لعان سے قبل فرقت ٹابت نیس ہوتی اور لعان سے فارغ ہونے کے بعدوہ متلامنین نہیں رہے ،اس لئے" المستلاعنان إذا تفر قالا بجت معان أبداً" كا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک وہ صفیع لعان کے ساتھ متعف ہوں ان میں اجتماع نہیں ہوسکا کین جب زوج نے اور جب ایک کلا یہ کردی تو قذف زوج جوسب لعان تھا باتی ندر ہالبذاوہ حکما بھی متلامنین ندر ہے،اور جب لعان ندر ہاتو حرسید اجتماع بھی متلامنین ندر ہے،اور جب لعان ندر ہاتو حرسید اجتماع بھی متلامنین ندر ہے،اور جب لعان ندر ہاتو حرسید اجتماع بھی متلامنین نے ساتھ خاص تھی۔ (۱)

# تعریضانچ کے نب کا نکارکرنے کا حکم

"عن أبي هريرة أن رجلاً لني صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ا وُلِكَ لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل ...الخ " (رواه البخاري)

اگرکوئی فخص مراحثائے نے کے نسب کا نکار نہ کرے بلکہ تعریفاً انکار کرے، تعریف کا مطلب میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات ذکر کرتا ہے جس سے فیر نہ کور بات معلوم ہوتی ہو، مثلاً کے " بھی! میرار تھ تو کالا ہے ، یہ بچہ کورے رنگ کا کوں پیدا ہوا'' اس جملہ کا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ بچہ میرانیس ہے ،اس تعریف پرلعان مرتب ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔
تعریف پرلعان مرتب ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔

حضرات حنفید، شانعید اورجمبور کے نزدیک تعریض پرند مدفقذ ف جاری موگی ، اورند بی زوجین کے درمیان لعان کرایا جائے گا البت تعزیر اُس کو مزادی جائے ہے۔

حطرات الكيد كيزد يك تعريض كى وجه العالن اور صددونون جارى مول محر

الم احد عا كيدوايت جمهور كمطابق اوروومرى روايت ندب مالكيد كمطابق ب-(١)

مديثباب

مدیث باب جمہور کی دلیل ہے، کدایک مخص (۳)حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

<sup>(</sup>١) ملخطفن درس ترمذي : ٣/ ٢٤١ ، وكفالي الدرالمنظود: ٢٥/٢ ، وكشف الباري مكتاب الطلال، ص: ٥٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر لطميل هذه المذاهب ، الأبواب والعراجم : ٥٢/٢

<sup>(</sup>٢) إس فن كانام منهم عن الأوقاء

ما فر ہوااور فرض کیا یارسول اللہ ایمرے ہاں ایک سیا والز کا پیدا ہوا ہے (بیتر یفن تھی کہ بھی آو سفید ہوں اور الز کا بیاہ ہو تو وہ میرا بیٹا کس طرح ہوسکتا ہے) حضورا کرم سلی اللہ طیدہ کلم نے فرمایا "کیا تیرے پائ اون یں ؟" اس نے کہا" ہاں "آپ نے بوچھا، یں ؟" اس نے کہا" ہاں "آپ نے بوچھا، کیا ان میں کو کی سیاہ ماکل بہ فاکی رنگ ہمی ہے؟" اس نے کہا" ہاں "آپ نے فرمایا" ایسا کیوکر ہوا؟" اس نے کہا" ہاں "آپ نے فرمایا" ایسا کیوکر ہوا؟" اس نے کہا" ہاں "آپ کے قرمایا" ایسا کیوکر ہوا؟" اس نے کہا" شاید کی رگ نے اس کو کھینچا ہو، آپ نے فرمایا" تو ممکن ہے کہ تیرے اس بیچ کو بھی کی رگ نے کھینچا ہو۔" (۱)

34

# كتاب البيوع ومايتعلق بها

#### نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

"عن أنس بن مالكُمان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلساً وقدحاً وقال : مَن يشتري هله الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخلتهابلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن يزيدعلى درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهمامنه "(رواه الترمذي)

" بھ الرزایدة" بین نیلام کے جواز کے بارے می نقباء کرام کے درمیان اختلاف ہے اس بارے می تین ندامب ہیں۔

- (۱).....جمهورنقها وکے زدیک نیلام کرنا مطلقاً جائز ہے۔
- (٢)..... د عزرت ابراہیم فنق کے زویک نیلام مطلقاً جا رُنہیں۔
- (۳) ....ام اوزائ کے نزدیک مال نغیمت اور مال میراث عمی نیلام جائز ہے،ووسرے اموال عمی جائز ہیں۔(۱)

#### دلائل نقهاء

جمہورنتہا مکاستدلال مدیث باب سے ہے جونیلام کے جواز پر بالکل مرتک ہے۔ معنرت ابر بیم کن کا ستدلال اس مدیث ہے ہے" نھی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السوم علی سوم اخیہ ".

کین جمہوراس استدال کار جواب دیت ہیں کہ "مسوم علمی مسوم الحبه "کی ممانعت اس وتت ہے جب بھا کا کا کے نتیج میں بالع کے دل میں اسی مشتری کے ہاتھ دہ چزفر وفت کرنے کار جمان پدا : دگیا : ویکن اگر بالع کے دل میں میاان اور دفان پیدائیس ہوا بلکہ انہی بات چیت جاری ہوتو ایک

 <sup>(</sup>۱) راجع لهذه المناهب « بكملة فتح الملهم » ۳۲۵/۱ « كتاب اليوع « مسئلة بيع المزايدة ».

مورت على يد " موم على سوم أخيه " على داخل بين البذاجائز بـ

الم اوزائ كا استدلال وارتطن ك ايك صديث سيس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مَن يزيد إلا في الغنائم والمواريث " .

جمہورفقہا واس کار جواب دیتے ہیں کداولا تور صدیث ضعیف ہے، لیکن اگراس کو مح مجمی مان لیا جائے تب بھی اس مدیث کا مطلب ہے کہ نیلام عمو آائی دو چیزوں میں ہوتا ہے ، یہ مطلب نہیں کہ دومری چیزوں میں نیلام بالکل ممنوع ہے۔(۱)

# تلقي جلب بيع كاحكم

" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتلقّى الجلب فإن تلقّاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيهابالخيار إذاور دالسوق "(رراه الترمذي)

" تسلقي المجلب " كامطلب يه كدكونى تاجر بابر سمامان تجارت شمرك اندرفروفت كرئ كاجر بابر سمامان تجارت شمرك اندرفروفت كرئ كرف ك لئ لار باه اوردوسرا آدى اس كشهر هي داخل بون سه بهلي قاس كرك ومرا بان تجارت اس مخريد له اس كو" تلقى المجلب " اور " تلقى المبيوع " بمى كها جا تا مهد من فرما يا مديث باب هي حضورا قدى ملى الشعلية وملم في " تسلقى المجلب " سدووج سمنع فرما يا

-۴

ایک وجہ" ضرر" ہے کہ جوفض شہرے باہر جاکرآنے والے تاجرے سامان فرید لے گاوہ تنہا اس سامان کی قیت زیادہ سامان کا جارہ واربن جائے گا، مجروہ پہلے تو ذخیرہ اندوزی کرے گا، اور جب اس سامان کی قیت زیادہ ہوجائے گا اس وقت وہ اپنی من مانی قیت پر بازار می فردخت کرے گا، جس کے نتیج میں مہنگائی ہوجائے گی اس وقت وہ اپنی من مانی قیت پر بجورہوں ہے ،اس لئے کہ وہ سامان دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، گی اورلوگ ای قیمت پر فرید نے پر بجورہوں ہے ،اس لئے کہ وہ سامان دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، گا ہرے کہ اس میں شہروالوں کی ضرر ہے۔

مانعت کی دوسری وجہ" غرراورد حوکہ" ہے کہ عمو ما جولوگ شہرے باہر جاکرا نے والے تاجرے مامان تجارت خرید تے ہیں ،اکٹر د بیشتر وہ آنے والے تاجر کود حوکہ بھی دیا کرتے ہیں ،اس لئے کہ آنے والے تاجرکو یہ معلوم نیس ہوتا کہ بازار عمل اس چیز کے کیادام چل رہے ہیں۔

#### اختلانب نقباء

اب سئلہ یہ ہے کہ اگرا کی فخص نے شہرے ہا ہر جاکر آنے والے تا جرکور ہوکہ ویکراوراس کوال سامان کی قلط قیت بتاکراس ہے وہ سامان کی واموں میں خرید لیا، لیکن جب ہا ہرے آنے والے تاجمشمر کے اعدروافل ہوا تب اس کومعلوم ہوا کہ مشتری نے جموث بول کراورد ہوکہ دے کر کم قیت میں وہ سامان خریدا ہے، تو کیااس مورت میں بائع کوئے نے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

علامدابن حزم اور فلا ہر یہ کہتے ہیں کہ اس صورت بھی بھے می منعقد نبیں ہوگ۔ ائد ٹلاشفر ماتے ہیں کہ ایک صورت میں بھے منعقد ہوگی ،اور اس کے ساتھ ساتھ بائع کوخیار س مجمی حاصل ہوگا۔

حنفی فرماتے میں کہ تھ تو منعقد ہو جائے گی البتہ بائع کوخیار نظ مامل نہیں ہوگا، کیونک ان کے بیال خیار مغون نہیں ہوتا۔ (۱)

#### مديث پاپ

اس منله من ائر الله الله الله الله عن باب سے ب

نتہا وحنیہ نے مدیث باب کے جواب میں بہت ک تاویلات کی ہیں، کین کوئی تاویل قائل المینان ہیں ہے، کیو کہ صدیث باب کے الفاظ بالکل واضح اور صاف ہیں، اس لئے ائمہ ٹلا شکا مسلک ذیاوہ قوک ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام صاحب کا مسلک اس مدیث کے خلاف ہے، تواس کا جواب یہ ہواں تا ہوں ہے کہ امام صاحب ہے کہ امام صاحب ہے کہ اولا تو یہ بات ہی کل کلام ہے کہ امام صاحب سے عدم خیار صراحہ تابت ہے یا ہیں؟ اگر بات ہوتہ بھر کا کلام ہے کہ امام صاحب سے عدم خیار صراحہ تابت ہے یا ہیں؟ اگر بات ہوتہ بھر کا اللہ کان ہے کہ جس مدیث میں بیالفاظ ہیں وہ صدیث امام صاحب کونے پنجی ہو۔

اس لئے مجے بات بی معلوم ہوتی ہے کہ بائع کوئے تھ کا اختیار ماصل ہے، چنا نچے علامداین ہما تم نے فتح التدریمی بی موتف اختیار کیا ہے کہ بائع کو اختیار لیے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) خارملون كالتعيلة كة ع كان ثا ما فرضال .

<sup>(</sup>۲) راجع للتفصيل المذكور ، إنعام البارى : ۳۰۵/۱ ، وتقرير ترملى : ۲ /۳۵ ، و درس مسلم : ۳۱/۲ ، و راجع للمسافل المعالمة بالعالمي والجلب ، إنعام البدرى : ۳۰۵/1

## بيع التمر بالرطب كانحكم

"عن عبدالله بزيدان زيداً اباعياش سال سعداً رضى الله عنه .....وقال سعد اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمربالرطب، فقال لِمَن حوله : أينقص الرطب إذا يبس؟قالوا: نعم، فنهى عن ذلك "(رواه الترمدي)

"رطب" تر مجور کو کہا جاتا ہے اور" تمر" ختک مجور کو کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ الله اللہ جا کرنے یانہیں؟

ائمہ ٹلا شاور صاحبین فریاتے ہیں کہ تمرکور طب کے وض فرو دست کرناکی حال ہی بھی جائز نہیں ،
ان کی دلیل حدیث باب ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے '' بچا التمر بالرطب' کے بارے میں
ان کی دلیل حدیث باب ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوجاتی ہیں ،عرض کیا گیا تی ہاں چنانچہ آپ گیا تھ استفسار فر مایا کہ ترکم جوریں ختک ہوکر کم ہوجاتی ہیں ،عرض کیا گیا تی ہاں چنانچہ آپ نے اس طرح لین ذین ہے منع فر مایا۔

حفرت امام ابوصنیف قرمائے میں کہ تمرکورطب کے موض فرو فت کرنا تماثل اور برابری کے ساتھ ا جائز ہے، تفاضل اور زیاد تی کے ساتھ جائز نہیں۔(۱)

حضرت امام ابوضیفتی دلیل ای واقعہ سے واضح ہوجاتی ہے کہ جب وہ بغداد تشریف لائے تو وال کے علا ہ نے آپ سے متعدد سوالات کئے ،ان میں ایک سوال بیتھا کدر طب کوتمر کے ساتھ فرو حت کرنا جائز ہونے کی دلیل کیا ہے وال کیا کہ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے وومشہور صدیث پڑھ کر سنادی کہ "الت مو بالت مو والفضل رہا " یعن تمرکو تمرک کے ساتھ برابر کر کے بچ کرنا جائز ہے ،کی زیادتی رہا ہے۔

پھرامام ما حب نے ان علاء سے سوال کیا کہ آپ معزات یہ بتا کیں کہ رطب مبن تمرے ہے افلاف مبنی کے جواز پردلالت کردہی افلاف مبنی ہے ہواز پردلالت کردہی مدیث اس کے جواز پردلالت کردہی ہے ، ادرا گرتمر رطب کی جنس سے جواز ہے خلاف مبنی سے جواز ہواکی مدیث کے آ جری جزوے جواز عابت ہور باہے" و إذا اختلف الأجناس فينعوا کيف شنتم إذا کان يلم أبيله".

<sup>(</sup>۱) راجع ، عملة القارى ( ۱ / ۲۹۰/۱ وإعلاه السنن : ۱۹/۱۳ ، ولكملة فتح الملهم : ۱/۱ ، ۲۰ ، كتاب البيرع ، مسئلة بيع الرطب بالتمر .

مديث بإب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا علق ہے اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے میں کہ معرت ذید ابوم یافی جواس مدیث کے دادی ہیں وہ مجبول ہیں ،اس لئے بیدوایت قابل استدلال نہیں۔

ادراگراس مدیث کودرست اورقایل استدلال مان لیاجائے تواس صورت می جواب ہے کہ بید مدیث کے نسید این ادھاری کے پرکول ہے،اس لئے کہ تمراموال ربویہ میں ہے ،اورآ ہی می اورآ ہی می دوایات می اورا کے وقت یولید اورا فروری ہے ،"نسید" جا برنیس، چنا نچہ ابودا و داور طحاوی کی روایات می سے تھری موجود ہے"اند علیه السلام نھی عن بیع التمر بالرطب نسینة ".(۱)

### كهل كى بيع قبل بدة الصلاح وبعد بدة الصلاح

"عن ابن عمراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلو صلاحها انهى الباتع والمبتاع "(روادمسلم)

بدة المسلاح كآنسير

دنید کے زدیک" بدوالعسلاح" ہے مراد کھل کاعامت اور آفت ہے ما مون ہوجاتا ہے، شافعیہ کے زدیک اس کی تغییر یہ ہے کہ اس میں حلاوت یا نفیج (مٹھاس یا کچنے) کے آٹار ظاہر ہوجا کیں، بظاہر یہ مرف تبیر کا اختلاف ہے، حقیقت ٹی دونوں کا حاصل ایک بی ہے۔(۱)

مسكله كي تفصيل

ال بات پراجمائ ہے کہ جے اسمار بل الطبع ربین مجلوں کی بیٹے طاہر ہونے سے بہلے باطل ہے، اوراس شرکی کا فتا ال نہیں کو تکہ یہ بیٹے المحدوم ہے ، البتہ ظہور کے بعداس میں دواحمال ہیں یا بیٹے قبل بدة المسلات، وکی ،اور ہرصورت میں مندوجہ ذیل تین احمال ہیں:

۱- التي بشر القلم" باكن كى المرف سے يشر طابوك مشترى فور أا بنا مجل درخت سے كاث لے۔ ۲- التي بشر ط الترك" اشتر كى يشر ط لكائے كه فلان متعين وقت تك يہ مجل درخت بر مكے رہيں

<sup>(</sup>۱) ملخصاً من «للزير لرملي : ۸۲/۱ ، و درس صملم : ۸۵/۲ ، و نفحات العقيم : ۹۳/۳ ه

<sup>(</sup>۲) راجع ، فتح الكدير : ۲۸۹/۵

1

٣- تع بالاطلاق العنى بغيركى شرط ك عقد موجائ ندتواس مى قطع كى شرط لكا كى كى مواورندى مركى \_ المركى مواورندى مركى \_

قبل بدة الصلاح كانتكم

المذالل بدة العلاح تع كى مندرجة بل تمن صورتي بي:

(١) ..... ع بشرط القطع --- يمورت بالا تفاق جائز ب

(٢) ..... ع بشرط الترك .... يمورت بالا تفاق بالحل بـ

(۳) ..... بن بالاطلاق \_\_\_\_ یعن بیج کس قیدوشرط کے بغیر ہوکہ نداس میں ترک کی شرط ہواور نظع کی، (بعنی فی در جة لابنسوط شیء) ہو، بیصورت اختلانی ہے۔

ائد ٹلا شے نزدیک اس صورت میں تھ باطل ہے، جبکہ امام اعظم کے نزدیک بی تھ جائز ہے۔ ائد ٹلا شکا استدلال مدہ ب باب کے عموم اور اطلاق ہے ہے، اس لئے کہ اس مدیث میں تھ تمل بدة العملاح سے مطلقاً ممانعت آئی ہے۔ (۱)

حضرت الم الوطنيف كا استدلال طحاوى من حضرت ابن عمر كل مديث ب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: من باع نخلاً بعد أن تؤبر فشمر تهاللبائع إلا أن بشترط المبتاع ".

اس مدیث می حضور ملی الله علیه وسلم نے مشتری کے شرط لگادیے کی صورت میں پھل کو تھے میں واقع میں داخل تر اردیا، حالا تکہ جس وقت درختوں کی تا بیر (پوند کاری) ہوتی ہاں وقت تک پھل میں بدوالعملاح نبیں ہوتا، اور اس وقت آپ نے اس کی بیع کو جائز قرار دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر درخت پر چھوڑنے کی شرط نہ لگائی جائے تو پھل کی بچے بدوملاح سے پہلے جائز ہے۔

مديث بإب كاجواب

جبال تک مدیث باب کا تعلق ب،اس کے جواب می دخید یہ کہتے ہیں کہاس کے عموم پرتوائمہ ال شخود بھی عمل نبیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضا تو یہ ہے کہ بدة ملاح سے پہلے پھل کی کوئی تاج جائز نہ ہوخواہ

<sup>(</sup>۱) انظرللتعصيل ، الماني لابن فدامة ، ٣/٣٠

بعد بدة الصلاح كاحكم

بع بعد بدد المسلاح کی بھی وہی تمن صورتیں ہیں جوبل بدد المسلاح کی ہیں، یعن (۱) نتاج بشرط القطع (۲) بھے بشرط الترک (۳) بھے بالاطلاق۔

ائر ثلاثہ کے نزد یک بعد بدق المصلاح مجلوں کی بھے تینوں مورتوں میں جائز ہے، یعنی بشرط القطع والترک والاطلاق۔

ان حضرات کا استدلال حدیث باب کے مغہوم کالف سے ، چونکہ حدیث باب میں نمی قبل بدة العسلاح کے ساتھ مقید ہے ، البذائی ای کے ساتھ مختص ہوگی اور جو پھل بعد بدة العسلاح بیچا جائے گااس سے نمی کا کوئی تعلق نبیں۔

حنفیہ کے زدیک بعد بدة المسلاح می بھی وی تفصیل ہے جوبل بدوالمسلاح میں ہے۔ یعنی بشرط الترک نا جائز اور باقی دومورتوں میں جائز ، کیونکہ مغہوم کالف ہمارے زدیک جحت نہیں۔ (۱)

## " وضع الجوائح " كاتفعيل

" عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وأمربوضع الجوالع ... إلغ " (رداه مسلم)

<sup>(</sup>۱) مختصراً من نفحات التقيم : ۱۰۳/۳ و انظراً بصنا ، إنعام البارني ٢٦٤/٦٠ ، و دوس مسلم : ۸۰/۲ ، و تقرير لرملي : ۱ /۸۵ ، و حج لتضعيسل هذه المسئلة ، تكملة فتح الملهم : ۳۸۳/۱ ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع التعارفيل بدو

س مدیث یں دوم نکور ہیں ،ایک یہ کم مولوں اور باغات کوئل سال کے لئے چیکل بیجا جائز

نی--

المام، دوراهم وضع الجوائع "كاب" جوانع "جائحة كى جمع ب، آفت اور معيت كوكتم بي يل مراد آفت اويب جوكيلول برآتى ب-

مورت منلہ یہ ہے کہ اگر متعاقدین (بائع ومشتری) نے در دفت پر لکے ہوئے مجلوں کی ہے کی اور نقصان ہوگیا تو اس صورت میں ضان بائع پرآئے گایا مشتری پر الفلف مورث میں نان بائع پرآئے گایا مشتری پر الفلف مورثی ہیں:

(۱) ..... بع قبل بدة المصلاح مولى اوردرختوں پر پھل كے ترك كے ساتھ موئى ،اس صورت ميں الناق بائع ضائن موگاس لئے كديہ بي بالا جماع فاسد ہےاور بائع مشترى سے ثمن كامطالب بيس كرسكا۔

(۳) ....ای ندکور و صورت می با لع اور مشتری کے درمیان تخلید ہو کمیااور مشتری نے پھل نہیں ترزاقا کہ آفت پنجی ،اس صورت میں بالا تفاق مشتری پر صان لازم ہے۔

(۳) .....بدة المسلاح سے بہلے یابعد میں تھے ہوئی اور پھل کا نے کے لئے وقت مقرر ہوا اور پھل کا نے سے لئے وقت مقرر ہوا اور پھل کا نے سے بہنچ مئی ،اس صورت میں بھی مشتری بر ضان لازم ہے۔

(۵) بدة المعلاح كے بعد بجے ہوئى مرترك قطع من سے كوئى شرط بين لگائى اور بائع دسترى مى گائىد ہوگيا ہم كائى اور بائع دسترى مى اختلاف ہے كہ منان كس برآ سے گا؟

الم ابوضیفه کا فد به اورالم شافع کا جدید قول یہ بے کہ اس صورت عمی صنان مشتری پر لا ذم بے مار منع جوائح کا حکم استخبابی ہے ، یعنی بائع کے لئے مستحب ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے شمن عمی کی کرے۔ الم مثان کی کا قول قدیم اور الم ماحتہ کا فد ہب یہ ہے کہ اس صورت عمی صنان بائع پر لازم ہے اور

ان جوائع كاعكم وجو لي ب\_\_

الم مالك فرمات بيس كراكر يمى نقصان ثلث سے كم بي توضع جوائح واجب نبيس ب اوراكر نتسان ثلث يا ثلث سے زائد موتو مجروضع جوائح واجب باور بيضان بائع برلازم ب-

دلائلِ ائمُه

الم الدخيف كركيل مح مسلم من منزت الوسعيد خدري كى مديث ب جس من من المبب المبب وسلم في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدّقو اعليه ، فتصدّق الناس عليه ".

ال سے معلوم ہوا کہ وضع جوائے واجب نہیں کیونکہ اگر وضع جوائے واجب تھاتو یہ فض مجل خرید نے کی وجہ سے دیون کیوں ہوا؟ اوراُس کے اوائے ڈین کے لئے چندہ کیوں کیا گیا؟
جو معزات وضع جوائے کا تھم وجوب کے لئے بائے میں ان کی دلیل صدیث باب ہے۔
لیکن اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ امر بوضع الجوائے سے مرادا مراسخبا بی ہے۔
دومراجواب یہ ہے کہ یہ اُن صورتوں پرمحول ہیں جن میں صنان بالا تغاق بائع پر ہوتا ہے۔ (۱)

" عن ابن عمرٌ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايحلّ سلف وبيع ،ولا شرطان في بيع،ولاربح مالم يضمن ،ولابيع ماليس عندك " (رواه الترمذي) شرطك فتميس

شرط کی من قسمیں ہیں:

(۱) .....ایک وه شرط ب جوعقد کے ساتھ مناسب اور طائم ہواور عقد کا معتفیٰ ہوتو اس منم کی شرط لگ نے ہے تھ فاسدنیں ہوتی، کیونکہ وہ شرط معتقدائے عقد ہونے کی وجہ سے خود بخو د تابت ہوتی ہے ۔ مضر مشتری کے ملک کی شرط لگا تا کہ تھ کے بعد مشتری ہی کاما لک ہوگا، طاہر ہے کہ بی عقد کا تقاضا ہے۔

(۲) ۔۔۔ دوسری وہ شرط ہے جوعقد کے ساتھ ملائم تو نہیں اور نہ عقد کی مقتضی ہے، لیکن اس میں نہ مالقہ ین کوکئ نفخ ملک ہوانو راس شرط پرد سے رہابوں کہ اس کا تھ ین کوکئ فی ملک ہوانو راس شرط پرد سے رہابوں کہ اس کو آ سے نہیں اور نہ مقود علیہ جانو رہا کی ہوئے وہ اہل استحقاق کو آ سے نہیں تو اس ہے کہ فالم ہے کہ عاقد ین کا اس میں نفح نہیں اور نہ معقود علیہ جانو رکا، کیونکہ وہ اہل استحقاق میں سے نہیں تو اس ہے کہ فالم ہے کہ عاقد ین کا اس میں نفح نہیں اور نہ معقود علیہ جانو رکا مطالبہ نہیں ہو تا تو اس میں نہیں تو اس ہے کہ کا خاصد نہیں ، وتی ، کیونکہ جانو رکی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہو تا تو اس میں نہیں تو اس میں نوان ہا ہوئے۔

(۳) .....قیری وہ شرط ہے جو مقتضائے مقد کے خلاف ہوا درعا قدین علی ہے کی ایک کاال علی استحقاق ہو، مثلاً کی خلام کوالی شرط پر بھا کہ علی ہو اسان ہو، یعنی اہل استحقاق ہو، مثلاً کی خلام کوالی شرط پر بھا کہ مشتری اس کوفر و حسن نہیں کرے گا تو اس شرط علی عاقد بین کا تو کوئی قائدہ نہیں ، لیکن معقود طب کا قائدہ ہے اس کوفر و حسن نہر طاکو پورا کرنے کا مطالبہ ہوگا تو نزاع لازم آئے گا اور یہ زیاد تی بلاموض بھی ہوالی کے یہ شرط مضید مقد ہے اور اس کے لگانے سے مقد کا ٹابت شدہ تھم انو ہو جاتا ہے۔

البتاس می اختلاف ہے کہ فساد مقد کے لئے ایک بی شرط مند کافی ہے یا کم از کم دوشرطوں کا مواضرور کی ہے۔

چنانچد حنید مثانعیداور جمہور فرماتے ہیں کہ اگر کی عمد الی شرط لگائی جائے جو مقتنائے عقد کے طاف مورد کو اللہ ال

جبکہ مالکیہ ، حتا بلہ ، امام ابن الی شرمہ وغیر ہ حضرات کے زدیک ایک شرط قاسدے نام قاسد میں م موکی ، بلکہ فساد کے لئے کم از کم دوشر طیس ضروری ہیں۔

دلاكلِ اتمَه

حفزات مالکیداور حنابلسکاات دلال ایک تو صدیث باب می "و لا شرطان فی بیع " ے ب کراس می تثنی کاذکراحر از کے لئے ہا تفاتی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو شرط فاسد ہوں تو تھ باز نہیں اور اگر ایک شرط فاسد فیر لمائم ہوتو جا تز ہے۔

لین اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ شنید کی تیداحتر ازی نبیل بلکدا تفاق ہے، چانچ ای مدیث کے بعض طرق میں یا الفاظ آئے ہیں" نہی دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم عن بیع وضوط ". ابنداس معلوم ہوا کہ شرط فاسد سے نامح فاسد ہوتی ہے، خواہ ایک شرط ہوخواہ ایک سے ذاکہ ہوں۔

جہور کا ایک استدلال آو معرت عمرو بن شعیب کی دوایت ہے " ان السنبی صلی افٹہ علیہ وسلم نھی عن بیع وشوط " اس مدیث عمل تعرق کے کرایک شرط لگانے کامورت عمل مجی کا عمد عربے اور شرط بھی ممنوع ہے۔ کاع ممنوع ہے اور شرط بھی ممنوع ہے۔

مقلی اختبارے بھی جمبور کا مسلک رائے ہے ، کیونکہ ایجاب وتبول سے بھے تام ہوجاتی ہے اور بالا جماع میج مشتری کی ملک میں آجاتی ہے ،اب مشتری کوافقیار ہے جیسے جا ہے اس می تقرف کرے اور ظاہرے کہ اس یم کی شرفہ کالگانا مقصد مقد کے منافی ہوگا اور مشتری کے اختیار می خلل کا باحث بے گا، البذا شرط کالگانا لغواور تا جائز ہوتا جاہے۔(۱)

# " بيع قبل القبض " كاحكم

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: مَن ابتاع طعاماً فلايعه حتى يستوفيه الخال: ابن عباس: وأحسب كل شي مثله "(رواه مسلم)

مجع کی بھ تبغل کرنے سے پہلے ائمہ اربعہ میں سے کس کے نزویک جائز نبیں ،اور عثان البتی کے علاوہ کس سے اس کا جواز منقول نہیں ،البتہ جواز کی تعیم و تخصیص میں اختلاف ہے۔

امام احمد اورامام مالک کنزدیک" بیع قبل القبض "کیممانعت مرف مطعوبات یعنی کھانے کی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، لہذامطعومات کے علاوہ ویکراشیاء میں ان کے نزدیک تع قبل القهض جائز ہے۔

ان کا استدلال ان احادیث سے جن عمر مرف طعام کا ذکر ہے، مثلاً " نہسسی رمسول اللہ صلی اللہ علیہ وصلم عن بیع الطعام حتی یستوفیه " .

الم اسحال کے نزدیک میرمانعت مطعومات کے ساتھ خاص نہیں بلکے تمام کیلی اوروزنی چیزوں کا کی محکم ہے، دوان احادیث کوجن میں طعام کاذکر ہے معلول بعلمۃ الکیل والوزن قرار دیتے ہیں۔

جبکتیخین مین امام ابو صنیع اورام ابو بوسف کے نزدیک تمام منقولات کا یمی تھم ہے، البتہ غیر منقول چزیمی قبل القبض تعرف جائز ہے۔

اورام مثانی اورام محرکزویک سیم مقام منقولات و فیرمنقولات سبکوشال ہے۔
ان کا استدلال نمائی می دھزت حکیم بن حزام کی دوایت ہے " قال: قلت: بارسول الله الله وجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها في مايحل لي ومايحوم اقال: لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه " الى د حل أبتاع هذه البيوع وأبيعها في مانعت كائى ہے۔
" اس مدیث می کا تیل القیم كی مطلقاً ممانعت كائى ہے۔

شِغِينٌ كمسلك كى دجرتر جع

شیخین کامسلک دومرے ائر سے قوی ہے ،اس کے کہ " بیسع قبل القبض " کے تاجائز ہوئے (۱) نفسات التقبع : ۱۲۸/۳، والطعبل فی تقریر ترمذی : ۱/۵ ، والعام البادی : ۲۱۲/۱ ، ویکسلذ فیح المسلهم -

ک دجہ کی ہے کہ بنی سے پہلے مجھے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور تبعنہ نہ ہونے کی دجہ ہے مجھی مشتری کے دخان می کے منان میں داخل نہیں ہوتی لہذااس کواس میں تصرف کاحق بھی نہیں ملے گا اور ظاہر ہے کہ فیر منقول میں یہ علت موجود نہیں ، کیونکہ دہاں ہلاکت کا احتال بہت بعید ہے ، اس لئے فیر منقول کومشٹن کیا گیا۔ (۱)

# "بيع الحيوان بالحيوان "كاحكم

" عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "(رواه النرمذي)

چوتکہ حیوان نہ کیلی ہے ، نہ عددی ہے اور نہ وزنی ہے ، اہذااس میں کمی محقیہ کے زدیک علیہ رہوا الفضل نہیں پائی جاتی ، اہذااس بات پراجماع ہے کہ اگر حیوان کی بچے حیوان کے ساتھ دست بوست ہوتو اس میں مفاضل جائز ہے لیعنی ایک حیوان کو دوحیوان ہے بچے کتے ہیں۔ البت اس میں اختلاف ہے کہ نسیرین ایک حیوان کی بچے حیوان ہے جائز ہے یانہیں۔

چنانچامام ابوصنیفد اورامام احد قرماتے ہیں کہ حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ نسیری جائز نہیں ہے۔ امام مالک سے دوروایتی منقول ہیں ،ایک جواز کی اور دوسری عدم جواز کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ نسیری بھی جائز ہے۔

دلائل اتمد

ام ابو صنیقا ورام احمد کا استدلال حدیث باب ہے ، جوان کے مسلک پر صری کے ۔
حضرت امام شافع کا استدلال حضرت ابورافع رضی اللہ عندی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک فکر کی تیاری کے موقع پراونٹ کم پڑ کے تیے تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ جاکراونٹ فریدلاؤ، وہ کہتے ہیں" فکنٹ آخدالبعیر بالبعیرین إلی اجل "کہ میں ایک اونٹ دواونٹوں کے وفن فرید تا تھا ادھار کے طور پر ۔ امام شافع فی فرماتے ہیں کہ اگر سے جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورافع موں نے یہ یہ کہ اگر یہ جا کرنے ہوتا تو حضرت ابورافع موں نے یہ یہ کہ یہ داقد تحریم رہا ہے ہیں کہ اگر سے جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورافع موں نے یہ کہ یہ داقد تحریم رہا ہے ہیں کہ اگر سے جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورافع موں نے یہ کہ یہ دافع میں کہ استدلال درست نہیں۔ (۱)

ا ١٢٨/ ، كتاب الصنافاة والمزارعة ، تقصيل مسئلة الشرط في البيع .

<sup>(1)</sup> مخصيراً من دوس مسلم : 37/4 م ونقحات العقيج : 3/1/4 ، والطفيل في إتمام الباري : 2/4/1

<sup>(</sup>٢) تقريرلرمذي: ١٤٦/١ ، و درس مسلم :١٨٦/٢ ، وانظرللطميل ، إنعام الباري : ٢٠٤/٦

# "بيع اللحم بالحيوان "كاحكم

"عن مسعيد بن المسيّب مرسلاكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال سعيد: كان مِن ميسر أهل الجاهلية " (مشكوة المصابيح) المسئله شما فتلاف بكرزنده حيوان كاتبادله كوشت كماته جائز به يأبيم؟ الممثل في المرابطة حرام اورنا جائز قراردية بير.

امام محتقر ماتے میں کہ اگر کوشت کوحیوان کے کوشت سے زیادہ رکھا جائے کہ کوشت کے مقالبے میں کوشت آ جائے اور حیوان کے زائد حصول کے بدلے میں اضافی کوشت آ جائے تو یہ صورت جائز ہے ورنہ جائز نبیں ہے۔

امام ابو حذیف قرماتے ہیں کہ گوشت کے بدلے میں زندہ حیوان کالین وین نقذاً جائز ہے او حارجائز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ولائل ائمہ

الم منظی مدید باب سے استدال کرتے ہیں ، جوان کے دعا پرواضح ہے۔
الم ابوضیف کی دلیل بوعات کے اصول قواعد کی رعایت ہوں فرماتے ہیں کہ گوشت موزونی ہاور
حیوان فیرموزون ہے لہذا اتحاد تدرن ہونے کی وجہ سے کی بیشی کے باوجود یہاں ربوانہیں ہے لہذا جا کز ہے۔
جوان فیرموزون ہے لہذا اتحاد تدرن ہونے کی وجہ سے کی بید مدیث او حارکے لین وَین پرمحول
جہال حک مدیث باب کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بید صدیث او حاد کے لین وَین پرمحول
ہے اوراد حاد کے عدم جواز کے احتاف بھی قائل ہیں کہ ایک طرف چیز موجود ہواورد ومری طرف مرف
وعدہ ہوتو ہے ا

دوسراجواب میہ کے اہلی جالمیت اس کو نو ابنا کر کھیلتے تھے اس لئے نو اکورو کئے کے لئے میہ ممانعت آئی ہے۔ (۱)

كياح مَتِ ربوا''اشيائے ست'' كے ساتھ مخصوص ہے؟ "عن عبادة بن الصامتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال:اللعب باللعب

<sup>(</sup>١) توضيحات: 4/ 2 معزياً إلى المرقات: 37/7 ، ونفحات العقيح: 47/3 0

مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل ... الخ "(رواه الترمذي)

ال مدیث على مندرجد ذیل چهاشیا مى تا جم جنس سے ہونے كى صورت على تفاضل اور نسا مكو الله الله مندرجد ذیل چهاشیا مى تا جم جنس سے ہونے كى صورت على تفاضل اور نسا مرائ كيا كيا ہے ، اوران كواموال ربويہ كہا جاتا ہے ، اگر اموال ربويہ كى تا اللہ دوسرے كے موض على اس مرئ ہوكدہ ، م جنس نہ ہول ، مثلا مونے كى تا جا اللہ كى ہے ، بو تفاضل جائز اور نسا مرام ہے ، اس پر نقہا مكا العام ہے۔

دوچهاشیاه به بین: ۱-سونا، ۲- چاندی، ۳- کندم، ۲- جو،۵- تر، ۲- نمک.

نقہاء کا اختلاف اس می ہے کہ یہ ندکورہ بالاتھم ان اشیائے ندکورہ بی کے ساتھ خاص ہے یامعلول بالعلة ہے کدد میرجن اشیاء میں بی علت پائی جائے ان بھی بھی تھم ہو؟

حفرت طاؤی ، قادة ، واؤد ظاہری فیعن ، سروق اور میان البی نے بہلاند مب افتیار کیا ہے ، چنانچان کے نزد یک ان اشیائے ستہ کے سواکسی فی کی بیع میں تفاضل یا نساء منوع نہیں ، عکرین قیاس کا کماند مب ہے۔

لیکن قیاس کو جحت مانے والے تمام نقبا و کااس پراتفاق ہے کہ یہ تھم معلول بالعلة ہے،اور نہ کورو اثبائے ستہ میں مخصر نبیں ، جن و میراشیاء میں علیب ربا پائی جائے گی ان میں بھی تفاضل اور نسید حرام ہوگا، مجران دعزات میں اُس علمت کی تعیین میں اختلاف، وا۔

علب ربوا كي تعين من اختلاف

امام ابوضیفہ امام احمد اورمتھ دوورس نقیاء کے نزدیک وہ علت '' قدر مع الجنس' ہے بینی سونے اور چاندی میں وزن ہے مع التجانس ،اور باتی چاراشیاء میں کیل ہے مع التجانس، چنانچ ان کے نزدیک کی بھی کیل ہے مع التجانس، وزن ہے مع التجانس ،اور باتی چاراشیاء میں کیل ہے مع التجانس، چنانچ ان کے نزدیک کی بھی کیل یاوزنی چیزی بھے جب ہم جنس سے ہوگی تو تفاضل اور نسید حرام ہوگا،اور یا تحقق موجائے گا،اگر چدو ہی ذکور و بالا چواشیاء کے علاوہ ہو۔

الم شانٹ کا خرب اورالم احمدی ایک روایت یہ ہے کہ علیت رہاسونے اور جاندی میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ می محمدیت (۱) ہے مع التجانس ،اور باتی اشیائے اربعہ میں اطعی ہے مع التجانس۔

مالكيد كنزد كم علي رباسون عاندى من مديد بمع التجانس وادرباتى اشياع اربدين

<sup>(</sup>١) معید"ے مرادیے کد ، جرفن مانے کائل ہو مار" طم" ہے مرادیے ک ، جز کمانے کی جرد ال کائم ہے ہو۔

علمه" ادخار" عمع التجانس و(١) اوربعض مالكيه لي" اوخار" كساته" اقتيات" لي بي آيد اكالي ب چنانچا کرکوئی چیز اخیرو کے جانے کے قابل مو بھرووندا کے بیل سند مواز تعاشل بنش مالا یا این یا۔ حرام ہوگا بعض کے نزد کیے ایس۔ (۱)

ولاكل ائمه

جهال تك امام شافع اورامام ما لك كالعلل ب،ان دولو ل حرات في حرمت كى جوالت بإن فرمائی ہے،اس کی تائید میں ان کے یاس کوئی نص اس ہے، بلکہ انہوں نے بیاست اپنا اجتماد عمام فرمائی ہے۔

اورامام ابوضيفية خوطسه مان فرمائى بيعن قدراورجس كايايا جاناس كائيدمتدرك حامم كى روايت عيول ب، چنامجد إلى اس مديث كا فريس بالغاظ ين" و كللك مايكال وفولان یعن می می ان چزوں کا ہے جن کوکل اوروزن کیا جاسکتا ہو، بیصد بث اس بارے عمد مرح ہے کہ اشیائ ستر كماده وجن چزول مى يكم جارى كياجائ كاده كل يادزن كى بنيادير جارى كياجائ كا-(٣)

# تا برے سلے اور بعد درخت کی ان کا کام

"عن ابن صمرقال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن ابتاع للعلا بعلمان تؤبر فتمرتهالللي باعهاإلاأن يشعرط المبعاع ...الخ " (رواه مسلم) جس درفت برميل كامواموس كافي كي تمن مورتي اين:

(۱) ....ا یک ید کدر دفت کے ساتھ مجل کی 2 مجی موداس صورت میں بالا تعال مجل مشتری کو الم المريث على الاأن يشترط المبتاع " عالا قال كرامورت مراد ب\_

(٢) ....درس صورت يه ب كرمقد عرامراحت كردى جائ كر محل بالع كارب كا الح مرف درانت كي اولى ،اي صورت على إلا تعال بالع عا اوكا \_

<sup>(</sup>١) المؤلال المطلب يت كال في قال في وكام على الموادوق فراب المال على المادر" التباة "كامطلب يت كدوق فدا في ك

<sup>(</sup>٢) فرض مسلم لكأمنا \$ المنجرم: ١٩٢/١ ١٩٤٠١

<sup>(</sup>٣) اسطار الخصيل ، إينام طارى - ٢٠٣/١ ، وطرير ترمذى : ١٣٢/١ ، كليهما للبيخ الإسلام طبقتي محمدتكي الخصالي ، اختل طابقتهم

(٣) ... تیمری صورت بہ ہے کہ عقد مطلقاً ورفت کا ہو، پھل کا اس عی نفیاً یا اثبا تاکوئی ذکرنہ ہوں میں ابتاع نخلا بعد ان تؤبو فشعر تھاللذي باعها "ہے ہی صورت مراد ہے، اور اس می نقیا وکا اختلاف ہے۔

اختكاف فتهاء

دننید کے زدیک اس صورت میں پھل بائع کا ہوگا ،خواہ بھے تا بیر (پیوندکاری) سے آبل ہو یابعد میں۔

اورائمہ اور اکمہ اللہ کے زدیک اگر بھے تا ہیرے بعد ہوئی تو ہمل بائع کا ہے،اور اگر پہلے ہوئی تو مشتری کا ہوگا۔(۱)

قبل التأبير كى مورت عى مجل مشترى كے بونے پرائد ثلاث كا سندلال مديث باب كے مغيوم كالف سے بكداس عى"ب عدان تؤبر"كى قيداحتر ازى ب جس سے يه معلوم ہوتا ہے كہ اگر قبل التأبير مع ہوگى تو مجل بائع كانبيں۔

لیکناس کا جواب یہ ہے کہ مغبوم مخالف ہمارے نزد یک جحت نہیں۔

حنیک دلیل عن صاحب بداید نے دعزت ابن عمری مرفوع روایت ذکری ہے" إن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: مَن اشتری أرضاً فیها نحل فالشعرة للبائع إلاأن یشترط المبتاع ". (۲) اس حدیث عن موبراور فیرموبری کوئی تیونیس، بلک اس عن فرمایا کیا ہے کہ مطلقاً پھل بائع کا ہے ، خواہ نیج تبل الکا پیرموئی مویا بعد الکا ہیر۔ (۲)

# خيارمجلس ميس اختلاف فقهاء

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيّعان بالخيار مالم يغرّقا أويختار ا... الخ "(رواه الترمذي)

امام شافق ادرامام احمدے اس مدیث سے خیارملس کے جوت پراستدلال کیا ہے کہ بائع اور

<sup>(</sup>٠) انظر للتعميل ، عمدة القارى : ١٢/١٢

<sup>(</sup>٢) المستوط للسرختيُّ ١٣٥/٣٠

<sup>(</sup>٣) انظرللطميل ، درس مسلم :٩٥/٢ ، وإنعام الباري :٣٤٩/٦ ، ونقحات العليج :٩٢٢/٣

مشتری دونوں کے لئے خیارمجلس ملتاہ، وہ فرماتے ہیں کہ صدیث میں قر ق سے مراد ترق بالا بدان (مینی بائع ومشتری کا جدا ہوتا) ہے، ان کے زویک نظے صرف ایجاب و تبول سے لازم نہیں ہوتی بکسا بجاب اور تبول کے بعد مجلس کی بقاء تک عاقدین (بائع ومشتری) میں سے ہرا کے کوئے شخ کرنے کا اختیار ہے۔

ان كى برخلاف امام ابوضيغة اورامام مالك كنزديك بيع ايجاب د تبول ك لازم بهوجاتى ب، المذاوه عاقد بن كه لخي حكم مل كالمنبيل بين ، ان كاستدلال اس آيت كيموم سے به "ب آتها الله بن امنوا او فو ابالعقود".

وجداستدلال یہ ہے کہ عقد ایجاب اور تبول سے تام ہوجاتا ہے، لبندااس کا ایفاء اس آ ہے گی رُو سے لازم ہوگا، اور خیار مجلس اس کے منافی ہے۔

اور تیاس سے بھی حنفیہ اور مالکیہ کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ نکاح ،خلع ،حتی علیٰ مال اور کمارت کہ نکاح ،خلع ،حتی علیٰ مال اور کمارت کہ میں ،ان میں بالا تفاق کسی کے نزدیک خیار مجلس نہیں ہوتا ،اور کی مجلی ایک مقدِ معاوضہ ہے، لہذااس میں بھی خیار مجلس نہ ہوتا جائے۔

حديث باب كاجواب

ادر" مالم بعفرة "كاجراب يب كراس مرادتر قبالاتوال بندبالا بدان -(۱) خيار مغيون ميس اختلاف فقهاء

"عن ابن عمريقول: ذكررجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع، فقال: لاخلابة، فكان إذابايع البيوع، فقال: لاخلابة، فكان إذابايع (١) والمفعيل في درس مسلم: ١٤/٢، وإنعام البارى: ٢١٨/٦ ، والمحات التقيم : ٥٦٢/٣ ، المدد ملى: ١٥٤/١

بقول: لاخلابة " (دواه مسلم)

ہوں "خارمنون" ہمرادیہ کرجوفی" مسترسل" ہولین بوع کے معالمے علی بھیرت نہ رکما ہو، دھوکا لگ جاتا ہو، ایسے فض کو اگر مقد علی دھوکا لگ جائے تواس کو بھے تنح کرنے کا خار لے گا انہیں؟

۔ چنانچ دعفرات منابلہ اوربعض مالکیہ کہتے ہیں کہ ' خیار مغیون ' ملے گایعنی جوفض ' مسترسل ' ہو س کواگر مقد میں دھوکا لگ جائے تو اس کو خیار ملے گا کہ وہ جا ہے تو مقد کوشنے کردے۔

ان معزات كااستدلال مديث باب سے بك معرت حبان بن معقد بوع كے معالمے عمل ماب بسيرت بين معقد بيوع كے معالمے عمل ماب بسيرت بين تنے ،معالمہ كرتے وقت مرف " لا خسلابة " كرديے تنے اور جب بمى نقصان ہو ما تا قاتو تمن ون كے اندراندر بي كونے كرديے تنے ۔

بجد معزات حنفیه شافعیداوراکش الکید کنزدیک خیارمغون بیس طح ،خواوو وقت مسترسل بجد معزات حنفیه شافعیداوراکش الکید کنزدیک خیارمغون بیس طح ،خواوو وقت مسترسل بواند بوراس لئے کدعقد آپس کی رضامندی ہے کل پرواقع بوا ہے اور متعاقدین (بائع ومشتری) عاقل بالغ بیں، البذاید بھے بھی دوسری بیوع کی المرح لازم ہوگ -

مديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے اس کا ایک جواب تو یہ کہ بیصد یث معظر میں معظر کے ساتھ فاص ہے، یعنی بین بین ان ان کے لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، ہر مستر سل کے لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، ہر مستر سل کے لئے آپ میں تعلق اور خصوصیت کی دلیل وہ مدیث ہے جومت درک جا کم میں مروی ہے کہ معظرت حبان بن معقلا فی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " میں اختیار دیا ہے۔

رومراجواب ید دیا گیا ہے کہ دھنرت حبان بن معقد جوخیاراستعال فرماتے تھے وہ خیارشرط ورمراجواب ید دیا گیا ہے کہ دھنرت حبان بن معقد جوخیاراستعال فرماتے تھے وہ خیارشرط تھا،خیار نمین تھا، اوران کا " لا حسلابة " کہنالوگوں بھی معروف تھا کہ ان کی اس میراد تھی دروایات خیار ہے، کو یا یہ لفظ ان کے لئے خیار الشرط کے معنی بھی بطور اصطلاح استعال ہوتا تھا، کیونکہ متعدد دوایات میں مقروفر مائی تھی ، میں مقروفر مائی تھی ، میں مقروفر مائی تھی ، میں مقروفر مائی تھی دن کے حالے دیا تھی دن کے ماتھ خیار تھی مقروفر مائی تھی ، منا رغی مقروفر مائی تھی دن کے ماتھ خیار تھی مقروفر مائی تھی دن کے ماتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے مالائکہ تھی دن کے ساتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے مالائکہ تھی دن کے ساتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے ماتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے ماتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے ساتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے ساتھ خیارشرط ہی مقید ہوتا ہے ،خیار نمین اس کے قائمین کے زو کے بھی تھی دن کے ساتھ خیارش کی تھی دن کے ساتھ خیارش کی است تھی دن کے ساتھ خیارش کی است تھی دن کے ساتھ خیارش کی دن کے ساتھ کی دو ساتھ کی دن کے ساتھ کی دن کے ساتھ کی دن کے ساتھ کی دن کے ساتھ کی دو ساتھ کی دن کے ساتھ کی دو سات

ماته مقيرتيس موتا مثلاً سن ابن ماجه من روايت بكرسول الله ملى الله عليه وسلم في حبان بن معلات فرمايا تماكد: "إذا أنت بايعت فقل: لاخلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ". بن معلوم مواكر آخضرت ملى الله عليه وسلم في ان لاخسلابة "كهر خيار شرط ركيني تلقين فر الى معلوم مواكر آخضرت ملى الله عليه وسلم في ان لاخسلابة "كهر خيار شرط ركيني تلقين فر الى مقى -(١)

### خيار شرط ميس اختلاف فقهاء

خیار شرط کی مشروعیت پراتفاق ہے ، البتداس کی مدت میں اختلاف ہے۔ امام ابوضیفہ ، امام شافعی اور امام زفر کے نزد کی خیار شرط صرف تمن دن تک ہے اس سے زیادہ

ا مام احدٌ ، امام اسحالٌ اور صاحبينٌ كنز ويك خيار شرط كے لئے كوئى متعين مدت نبيس بلك عاقد ين كے صوابديد رجمول ہے جس مدت بروه رامنى موں وى مدت ہے۔

امام مالک کے نزدیک خیار شرط کے لئے کوئی مرت متعین نہیں بلکہ مبیعات کے مختلف ہونے سے " "مت خیار" بھی مختلف ہوتی ہے۔ (۲)

دلائلِ ائمَہ

حضرت الم ابوضيغة ورحضرت الم شافئ كااستدلال مصنف عبدالرز ال بين حضرت الن كى روايت به كايت الله كالتدهل معنف عبدالرز ال بين حضرت الله عليه روايت ب كرايك آدى في اونث خريدااورا بي لئے جارون تك خيار كى شرط لكائى ، آب ملى الله عليه وسلم في الله ايام ". الى طرح دار قطنى مين معزت ابن عمركى روايت ب: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النحيار ثلاثة ايام ".

حفرت الم احمد الم احمد الم احمد الم المحمد المن عمر على الم المحاد الم المحمد الم المحمد الم المحمد المحمد المحبد المحبد

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا اجتہادے اورا مادیث مرفوعہ کے معارض ہونے کے

<sup>(</sup>۱) مسلخصتاً من دوس مسسلم : ۳/۲ ، وانطراً يضا ، لكملة فتح الملهم : ۳۷۹/۱ كتاب البيوع ، باب من يخدع في المبرع مبحث في عيادالمدون

<sup>(</sup>٤) وبطر لطميل المذاهب والمدى لابن قدامة : ٨/٣

بامثقالم استدلال نبيس

امام ما لک کا استدلال اس ہے ہے کہ چونکہ خیار شرط مشروع بی خورو آگر کے لئے ہواہے کہ مجع کے بارے میں خور کیا جائے اور فلا ہرہے کہ مبیعات خورو آگر کے لحاظ سے متفاوت ہیں سب کی حیثیت ایک جسی نیس ، فہذااس مدت کا مدار بھی جیچے ہر ہوگا۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خیار شرط خلاف قیاس مشروع ہواہ، کیونکہ یہ متعنائے عقد کے خلاف ہے، اور تمن دن سے زائد کا جواز کسی صدیث مرفوع میں نہیں آیا، اس لئے یہ مرف اپنے مورد پر مخصر رہا ہو موللاند آیام . (۱)

#### مسئله مصراة ميس اختلاف فقهاء

" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترئ مصرًاة فهوبالخيارإذا حلبها،إن شاء ردّهاوردّمعهاصاعاًمن تمر "(رواه النرمذي)

معرّ اق ،تعریة (معدر) ہے اسم مغول ہے ، یعنی وہ بحری جس کادودھ ایک دوروزتن میں جمع رہنے دیا جائے ، تا کداس کے تعن مجر جا کیں ،اور خریدار اُسے بہت زیادہ دودھ دینے والی مجھ کرزیادہ قیت می خرید لے ،ادر مجی مل اگر اوخی میں کیا جائے تو اس ممل کو ،تحقیل'' اوراؤٹی کو 'محفلہ'' کہا جا تا ہے۔

صدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مشاہ مصر آہ خریدی ،اوردود و انکال کراستعال کرلیا ،
بھی پندلگا کہ یہ مصر آ ہ ہے تو اس مشتری کو اختیار ہے ، چاہتو وہ تمن ون کے اندراس کو والیس کردے ،
البت تمن ون کے دوران اس مشتری نے اس بحری کا جودود و انکال کراستعال کیا ہے اس کے بدلے میں بائع کو ایک محربی والیس کرے۔

#### اختلافياتمه

<sup>(</sup>۱) راجع ، درس مسلم : ۵۸/۲ ، ونفحات التقيح : ۵۹۴۳ ، وإنعام الباري :۲۱۵/۱ ، وتكملة فتح الملهم : ۲۸۱/۱ ، كتاب البيوع ، مبحث في خيارالشرط .

دنند کاند ہب یہ ہے کہ اس مورت میں مشتری کویہ افتیار نیس کہ وہ بکری ہائع کو واپس کرے، البت مشتری رجوع بالحقصان کرسکتا ہے۔

اختلاف كاخلامه

اخلاف کا ظامہ یہ ہے کہ مدیث باب کے دوجز وہیں ،ایک خیار زد اور دوسرازد کی صورت من ایک مائ تمرویتا۔

شوافع تواس مدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے دونوں جز دکوا نعتیار کرتے ہیں۔ امام ابومنینڈ اورامام محدّد دونوں جز و کے خلاف عمل کرتے ہیں، نــرد کاا نعتیار دیے ہیں اور نــمساع تمر کے ددکا تھم دیے ہیں۔ (۱)

ام ابوبوست اورام مالک مدیث کے پہلے جزور تو عمل کرتے ہیں کہ مشتری کور دکا اختیار دیے ہیں کہ مشتری کور دکا اختیار دیے ہیں کہ دور ہے جزور یعنی میں کرتے ۔ دیے ہیں کا دور ہے جزور یعنی میں کرتے ۔ اب اختیار ہیں کرتے ۔ البت امام مالک فرماتے ہیں کہ مسام کا لوٹا کا ضروری نہیں ہے کین غالب توت بلد (۱) عمل سے ایک مسام کا لوٹا کا ضروری ہے ، خواودہ مجور ہویا اس کے علاوہ کوئی اور مبنی ۔

ام ابویوسف فرائے ہیں کہ جتنادود و مشتری نے اس معراۃ بحری سے نکالا ہے اس کی قیت لوٹانا ضروری ہے۔

ولائلِ ائمه

ببرمال معزت امام شافق امام مالک اورام ابو بوسف محکی مد تک مدیث کے ظاہر پھل کرتے ہیں اور سنتی کی مدتک مدیث کے ظاہر پھل کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک مساع تمروایس کرنے کے بھی قائل ہیں ان کا استدلال مدیث باب کے ظاہرے ہے۔

حنیہ اوران کے موافقین نے اس مدیث کوسندا سیح اور توی مانے کے باوجوداس پر مل نہیں کر سے، بس کی متعدد وجوہ ہیں :

(۱) ایک دجریے کرید مدیث فر واحدے اور شریعت کے ایے قاعدہ کلیے کے معارض ہے

<sup>(1)</sup> واحم لتفصيل ملَّجب الأحناث ، فيض البارى مع الحاشية: ٣٢٩/٣

<sup>(</sup>٢) ين الرشوعي جونذا فالب اوال على عدا يك ما حاكاد ياواجب ب-

جرر آن کریم اوراجماع سے ثابت ہے، وہ قاعدہ کلیدیہ ہے کے منان بالشل موتا ہے۔

ا -لقوله تعالى:فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعندى عليكم.

٢-وقوله تعالى: وجزآء سيّنة سيّنة مثلها.

٣-وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبو ابمثل عُوقِبتم به.

ان آیات کریمہ معلوم ہوا کہ کی چزکا ضان اس کے مثل سے کم یازیاد و واجب نبیں ہوتا ، اور مدیث معرّ اقیمی فاہر ہے کہ بن ( دودھ ) کے مقالبے میں جوصاع من تمر ہو وہ بن کانہ شل صوری ہے ، نمعنوی۔

(۲) .....مدیث معرّ اقریمل نه کر کنے کی ایک وجدا مام طحاوی نے بیان کی ہے کہ رسول الله ملی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و الله و الله علی و الله علی و الله و ال

معنی جو چیز کسی کے منان میں ہواس کا نفع لینا اُس کا حق ہے۔اور صدیث معر اواس حدیث کے معارض کے معارض کے معارض ہے۔ معارض ہے، جس کی وجہ آ مے وجہ نمبر (۳) میں آرہی ہے۔

(۳) .....ور با معز اقریکل ندکر کے گا ایداس سے ہوتی ہے کہ قیاں ہی اس کے معارض ہے کہ کوکہ جودود ه مشتری نے استعال کیا، اس میں سے ہمی تو دہ ہے جو جانور کے تعنوں میں ہوقت عقد موجود تھا اور جا وہ بھی منقو دعلیہ تھا، اور بھی دودھ ابد میں مشتری کی طک میں پیدا ہوا جومعقو دعلیہ نیس، پس اگر حتری بحری واپس کرتا ہے تو تین حال سے خال نہیں، کہ یا تو اس بور سے دودھ کا جو اس نے بیا، ہوش دے یا الکل ندد ہے، یا مرف اتنے دودھ کا عوض دے جومقد کے وقت تھنوں میں موجود تھا، اور یہاں تینوں مور تمی حعدر میں۔ (۱)

اس لئے کہ بہلی صورت میں مشتری کی حق تلفی ہے، کونکداس لیب محلوب کا ایک حصد جوعقد کے بعد پیدا ہواد واس کی اپنی ملکیت اور صان میں تھا، أے استعال کرنا اس کا حق تھا، اس صدیث کی وجہ ہے " الخواج بالضمان ".

اوردوسری صورت میں باکع کی حق تلی ہے، کیونکہ لبن محلوب کا جو حصہ تعنوں میں مقد کے وقت موجود تھاوہ محکم معقود علیہ تھا جو باکع کووا ہی نہیں ملا ، حالا نکہ نے بھے کی شرط یہ ہے کہ وضین میں کی بیشی نہ ہو۔

اورتیسری صورت اس لئے حعذرہے کرلین محلوب میں یہ امیاز مکن نہیں کر کتنادودہ مقدکے وقت موجود تھااور کتنا بعد میں پیدا ہوا؟ لہذا نئے حعذرہے۔

صديث باب كاجواب

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے تواس کا جواب ہے کہ یا توا ہے منسوخ قراردیا جائے ان
آیات قرآنیادرحدیث سمجے سے جواو پر بیان کی گئیں، یا یوں کہا جائے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بی علم
عام امت کے لئے نہیں بلک کی خاص تفنیہ اور فیصلہ میں نامعلوم وجوہ کی بنا ، پر کسی خصوصیت کے باحث فر ایا
تھا، اور تھم چونکہ فیر مدرک بالقیاس ہے اور اس کی لیے اور نوع ہمیں معلوم نہیں ، اس لئے بیا ہے مور وخصوص
پر مقتصر رہا، اور اس کومتعدی کرنا جائز نہیں۔

اورتیسراا حمّال اس حدیث میں یہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کسی خاص واقعے میں یہ فیصرت صلی الله علیہ وسلم فیمله متحاصمین کے درمیان بطور تشریع یا بطور تضا ہ کے نہ کیا ہو، بلکہ ارشاد اور مشورے کے طور پر اصلاح بین الا خوین کے قبیل سے کیا ہو(۱)، واللہ اعلم۔

### انتفاع بالمرهون كأحكم

"عن أبى هريرة قال:قال رسول الخصلى الله عليه وسلم: النظهريركب إذاكان مرهوناً ولئن اللريشرب إذاكان مرهونا وعلى اللي يركب ويشرب نفقته "(رواه الترمذي) الله بارك عمل اختلاف م كرم من التقاع حاصل كرناما مربون ما انتقاع حاصل كرناما مربون من انتقاع حاصل كرناما من المنتقل من المنتقل كرناما من كرناما من كرناما من كرناما من كرناما من كرناما كرناما من كرناما كرناما من كرناما كرناما من كرناما كر

<sup>(</sup>٢) واجع لخصيل هذه المسئلة ، شرح الطيبي : ٩٤/٦

<sup>(</sup>۱) هله المسئلة ملخصة من درس مسلم : ۳۸/۳ ، وتقرير ترمذي : ۱/۵۰۱ ، والطرأيضاً ، نفحات الطبيع : ۱۱۸/۳ - و إنمام الناري : ۲۱۰/۱ و الطرأيضاً ، نفحات الطبيع : ۲۱۰/۳ و إنمام الناري : ۲۹۰/۱

کین جمبورنقبا ،فر اتے ہیں کہ انتفاع بالمر ہوں مرتبن کے لئے کمی حال میں جائز نہیں ،اگر جانور رئن ہے قو مرتبن کے لئے اس پرسوار ہوتا یا اس کا دودھ چینا جائز نہیں ، کوئک یہ " ٹھل قسر حض جسر نفعاً " عمد داخل ہوجائے گا ،البتہ اس جانور کا خرچہ مرتبن پر واجب نہیں بلک دائن پرواجب ہے۔

جمهوركى دليل ايك تويكى مديث بيان "كل قرض جرنفعاً فهوربوا".

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دودھ چیااورسواری کرنا نفقہ اور خرجہ مقابل ہوگا، البذا مرتبن جتنا خرچہ کرے، اتن سواری کرلے یادودھ لی لے، کویایہ اجازت مقدار نفقہ کے ساتھ مقید ہے ، علی اللطلاق نبیس ہے۔ (۱)

## سونے اور غیرسونے سے مرکب چیز کی بیٹے کا حکم

"عن فضالة بن عبيدٌ قال:اشتريتُ يوم خيبر قلادة بالني عشر ديناراً، فيهاذهب وخرز مفقص لمتهافو جدت فيهاأكثر من إثنى عشر ديناراً ، فلك للنبي صلى الله على وسلم فقال: لاتُباع حتى تُفصَل "(رواه الترمذي)

حضرت فضالہ بن بحید قرماتے ہیں کہ میں نے غزد و نیبر کے دن ایک ہار بارود ینار می فریدا اس ہار میں سے نفز دو نیبر کے دن ایک ہار بارود ینار می فریدا اس ہار میں سونا تھا اور کوڑیاں تھیں، چنا نچہ جب بعد میں، میں نے اس کا سونا الگ کیا تود کی اگر اس کا سونا بار دین کا ہے، میں نے یہ واقعہ حضورا قدی مسلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کواس وقت تک بیجنا با ترقیس جب تک اس کا سونا الگ نہ کرلیا جائے۔

علامہ نووی نے اس مدیث ہے اہام شافعی اورا ہام احمد کے اس قول پراستدلال کیا ہے کہ جوسونا کسی اور چیز کے ساتھ سرکب ہو (جیسا کہ اس قلاد و (ہار) میں تھا جس کا ذکر مدیث باب میں آیا ہے ) اس (۱) ملعقا من تقریر ترمذی: ۱/۵۵۱، والعصبل فی إنعام البادی: ۲۳۰/۵، ونفعات التعلیم: ۱۵۰/۳ ک کے مغردسونے سے جائز نہیں ،خواہ مرکب سونا مغروس نے سے زیادہ ہویا کم ،الا یہ کہ مرکب سونے کو دوسری چیز سے الگ کرلیا جائے ، تو ہی صورت میں تماثی اور برابری کے ساتھ کے جائز ہوگ ،اور بھی تھم ان کے خزد یک باتی تمام اسوال ربور کا ہے۔

مديث باب كاجواب

ک علی می بی اختلاف ہے، اور اس سے کا ایک تام استانہ می جو ہوں ہمی ہے۔ (۱)
ایج السلم حالاً بھی جائز ہے یا نہیں؟

" عن ابن عباش قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلِفون في التمارالسنة والسنتين والثلاث ، فقال: مَن أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم " رمنق عليه)

كالم كجوازيرا تفاق بالبدجواز كے لئے چندشرا لكا ين:

(۱) رأس المال (شن) كي جنس ، نوع ، وصف اور مقد اركوبيان كرديا ميا مو ـ

(۲) رأس المال (ثمن ) نقد ہو۔

(٣) مسلم فيه (ميع) كي جنس ، نوع ، وصف اور مقدار كوبيان كرديا ميا مو-

(م)مسلم فيدادهار بور

(٥) سلم في كے تعليم كرنے كى جكم تعين ہو۔

(١) مسلم فيه عاصل كرنے برقدرت مو۔

(2)مسلم فیدان چیزوں میں ہے ہوجومتعین کرنے سے متعین ہوجاتی ہیں۔

ان شرائلا میں بعض اتفاتی ہیں اور بعض اختلافی ، اور اختلافی شرائط میں سے ایک شرط مسلم نیے کا مؤجل (ادھار) ہوتا ہے، ہم صرف ای شرط کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس پرتوسب کا تفاق ہے کے مسلم نیہ اگر مؤجل ہوتو اجل کامعلوم ہوناسب کے زویک شرط ہے، البتداختلاف اس میں ہے کہ بھے سلم حالاً بھی جائز ہے یانبیں؟

ا مام ثانی کے زدیک تے سلم حالا بھی جائز ہے یعن سلم فیکا مؤجل ہونا شرطنیں۔ جبد جہور کے نزدیک بیے سلم حالا جائز نہیں، بلک اس کے جواز کے لئے سلم فیدکا مؤجل ہونا

مروری ہے۔

دلاكل ائمه

الممثاني كريل علامنووي في يبيان كى م كد: إذا جاز (أى السلم )مؤجلاً مع الغرر

(ا) درس مسلم :۲/۳ ا ، وتقریر لرمذی : ۱۸۰/۱

(لكونه بيع المعدوم) فجواز الحالُ أولىٰ لأنه أبعد عن الغرر.

لینی جب بھی سلم مؤجلا جائز ہے جس میں دھوکہ کا اختال بھی ہے کیونکہ یہ بھے المعد وم ہے ، قو حالاً بطریق اولی جائز ہونی جا ہے کیونکہ اس صورت میں دھوکہ سے زیاد و حفاظت ہے۔

جہورکااستدلال مدیث باب میں "إلى أجل معلوم "كالفاظ ے --

سین علامہ لووی نے شوافع کی طرف ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی سلم کرومؤجل کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سلم جب مؤجل کروتو اجل معلوم ہونی جائے۔

لہذا جہوری طرف سے دوسری دلیل یہ وی حق ہے کہ سلم کا جواز خلاف القیاس ہے اور جو تھم خلاف القیاس ثابت ہودہ اپنے مورد پر مقتصر رہتا ہے ،اورنس کاموروسلم مؤجلا ہے نہ کہ حالاً ،جس کی مراحت صدیث باب میں آئی ہے کہ:" و ھم یسلفون کی الشعاد السنة و السنین ".

تیسری دلیل یہ ہے کہ کم کا جواز ضرورت کی وجہ ہے:" والسنوورة تعقد بقد والمنوودة "
. اور حالاً عی ضرورت تحقق بی نہیں ہوتی ، کیونکہ جب مسلم الیہ نے نوری اوا کیکی کو مان لیا ہو معلوم ہوا کہ وہ مسلم نیدی اوا کیگی پر نی الحال تا در ہے تو ضرورت منتی ہوگی۔(۱)

## مفلسكاحكم

" عن أبي هريرةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: أيـماامر أ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولىٰ بهامن غيره "(رواه الترمذي)

مفلس اس مخص کو کہتے ہیں جس پرلوگوں کے قرضے اور دیون اسٹے زیادہ ہو گئے ہوں کہ وہ ان کے اداکرنے پرقادر نہ ہواور قامنی بھی یہ فیصلہ کروے کہ یہ مخص مفلس ( دیوالیہ ) ہے ، تو اس وقت اس کے پاس جو مال اوگاوہ تو قرض خواہوں کوان کے حصول کے برابر دیا جائے گا۔

البت اگراس نے کوئی چزخریدی ہو،اورجیج پر قبضہ بھی کر چکا ہوگر شن اوانبیں کیا،تو جب اس کا مال غرماء (قرض خواہوں) میں تقتیم کیا جائے گا تو وہ میچ بھی جواس کے قبضے میں ہے،سب غرماء میں تقتیم کی جائے گی اس کا تنہائت دار ہائع ہوگا؟اس بارے میں نقتہا مکا اختلاف ہے۔

ائد الله كاشك زديك بالع ال مين (مع ) كاتنها حقدارب، وه الع كوفع كر كم مع والس ال

<sup>(</sup>١) درس مسلم : ١٩٣/٢ م وانظرابطا ، تفحات التليخ : ١٣٤/٣

مكاب، اوراى من من دوسر فراه كاكونى حن نيس

اور حنفی کے نزو کی وو" اسو قاللفر ماء " ہے بینی بالع اور دوسرے قرض خواوا سمجی بسی برابر کٹر یک ہیں قبذااس کو دوسرے غرماء پر کوئی فوقیت نہیں۔(۱) ولائل فقیاء

حنيك تائيد حفرت على اور عربن عبد العزيز ك تارب موتى ب قال على: هوفيها اسوة للغرماء إذا وجلها بعينها".

"عن عمربن عبدالعزيز آله قال:إذاأفلس المشتري فهوالبانع والغرماء فيه سواء "كمشرى كافلاس كے بعد باكع اورد كرغر ما مسب طلب قرض ش برابر ہوں كے۔(۲)

واضح رہے کہ اس مسئلہ میں دیگرا حادیث اور آٹار بھی ہیں کین وہ صرف تائید کے درجہ میں ہیں اورامل استدلال اصول مسئلہ ہے ہاوروہ ہیں ہیں کہ عقد بھے کے تام ہونے کے بعد بھے فوراً مشتری کی ملکست میں وافل ہوجاتی ہاور تبعنہ کے بعد اس کے ضان میں آجاتی ہے جیسا کہ مشہور وایت "المنحواج ملکست میں وافل ہوجاتی ہے البندامی مشتری کے عام الملاک کی طرح ہوگی جیسان اموال والملاک میں کی کو بالضعان " گذر چی ہے البندامی مشتری کے عام الملاک کی طرح ہوگی جیسان اموال والملاک میں کی کو زیج نہیں ہوگی بلکسب برابر رہے شریک ہیں ایسے ہی "جیع" میں بی بائع کو تر نیج نہیں ہوگی بلکسب برابر کے شریک ہیں ایسے ہی "جیع" میں بائع کو تر نیج نہیں ہوگی بلکسب برابر کے شریک ہیں ایسے ہی "جیع" میں بائع کو تر نیج نہیں ہوگی بلکسب برابر

حديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے، حنیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدیث فصب، ودیعت، عاریت و فیرہ ان صورتوں برمحول ہے جہاں مال صاحب مال کی مکیت سے نیس نکلتا اور فلا ہر ہے کہ جب مال صاحب مال کی مکیت سے نکلانیس آو وی اس کا حقد اربھی ہے۔

چانچاس پرقریز بھی ہے کوں کرمد میں باب میں" ووجد رجل سلعته عندہ ہمینھا "

<sup>(</sup>١) انظرلخصيل عله البسئلة ، عمدة القارى : ٢٣٨/١٢

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى :۲۲۰/۱۲

#### مئلة الظفر ميں اختلاف فقهاء

"عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدَّ الأمانة إلى من التمنك ولالخُن مَن خانك "(رواه الترمذي)

مدیون اگردائن کارین (قرض)ادانہ کرے اور مدیون کاکوئی مال دائن کے ہاتھ آجائے تو کیا دائن اس سے اپناخی وصول کرسکتا ہے مانبیں ؟اس میں اختلاف ہے۔

ا مام شافع کے خزد کید مون کے مال سے دائن کا اپناحق وصول کرنا مطلقاً ما کز ہے۔ امام مالک کے خزد کید مون کے مال سے دائن کا اپناحق وصول کرنا مطلقاً نا جا تز ہے۔

الم ابومنین کے نزویک مال اگردین کی جس سے ہوتو اپناحی وصول کرنا جائز ہے اور فیرجس سے

موتو ما جائز ہے۔(r)

دلائل نعتهاء

امام الك مديث باب ساستدلال كرتے بي جس مي آپ ملى الله عليه وسلم نے خيانت كے بدائت كرنے خيانت كے بدائت كرنے ديائت كرنے منع فر مايا ہے۔

لیکن اس کا جواب ہے کہ مدیث باب کی ہم جاب پر محول ہے کہ بہتر ہے کہ خیانت کے بدلے نات نے کہ خیانت کے بدلے نات نے ک

<sup>(</sup>١) استعوب الين فسب شده يزادر اسرون الين يومل شده بال-

<sup>(</sup>۲) ملخصًا من للريزلرمذي : ۱/۱ و ۱ و درس مسلم :۱۲۱/۲ و تفحات التقيح :۱۵۳/۳ و وانظر للطعيل و إنمام الباري :۱۰/2

<sup>(</sup>٣) راجع لتفصيل هذه المسئلة ، تكملة فتح الملهم :٥٤٨/٢ ، كتاب القضاء ، مسألة الطفر .

الم مثانی معزت بنده زوجہ الج مغیان کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے نی آریم ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میراشو برخیل ہے ، نفقہ مجے طریقے سے اوائیس کرتا ، کیا میر سے لئے ہائن ہے کہ اس کے مال سے بعقد رنفقہ بچھ لے لیا کروں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: " خسلی مسابہ کھیک ولا لہ کہ السامعروف" کہ معروف طریقے پر جتناتم ہار سے اور تہاری اولا و کے نفقہ کے لئے کائی اولا المحدوف " کے معروف طریقے پر جتناتم ہار سے اور تہاری اولا و کے نفقہ کے لئے کائی اولا المحدوف اکر دائن مدیون کے مال سے اپنا حق وصول کرسکتا ہے۔

امام ابوضیفر اتحاج بس کی صورت میں ہندہ زوجہ الی سفیان کی ندکورہ بالا روایت ہے استدال کرتے ہیں، اور غیر جنس ہونے کی صورت میں دین وصول کرنااس لئے جائز نہیں کہ اس صورت میں وصول کرتا اس لئے جائز نہیں کہ اس صورت میں وصول کی اس فیر جنس کوفر وخت نہ کریں اور دوسرے کی ملک یہنے کا اس کو نہیں ، اس کے غیر جنس ہے دین وصول کرنا جائز نہیں ۔

#### متاخرين حنفيه كافتوي

امام ابوضیفه کاامل ند بهب تو یمی ہے کہ موافق جنس کی صورت ہیں دین وصول کرنا جائز ہے ، آور کالعب میں ایک مصورت ہیں دیں وصول کرنا جائز ہیں ، لیکن متاخرین حنفیہ نے اس سئلہ میں امام شافی کے قول پر فتوی دیا ہے۔ (۱)

#### عاریت مضمون ہے یانہیں؟

" عن أبي أمامةٌ قال: سمعت رصول الله صلى الله عليه وصلم يقول ..... العادية مؤدّاة والزعيم غارم والدّين مقضِيّ "(دواه الترمذي)

كى كوبغيرمعادف كى چىز كے منافع كامالك بنانا عاريت كہلاتا ہے۔

چزدے والے کو معر کہتے ہیں، لینے والے کومسعیر کہتے ہیں،اوراس چزکومستعار یا عاریت کہتے

ي-

اب سنلہ یہ ہے کہ اگر سنعمر کے ہاتھ میں عاریت کی چیز تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوجائے تو اب سنلہ یہ ہے کہ اگر سنعمر کے ہلاک ہوجائے تو اس مورت میں اختلاف ہے کہ سنعمر پر ابنا تفاق منان ہے انہیں۔ منان ہے انہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملحضّامن إنعام الباري : ۳۸۵/٦ سو - ۱۵۶/۵ و تقریر ترملي : ۱۹۵/۱

اہام شافع اور اہام احمر ماتے ہیں کہ عاریت مطلق مضمون ہوتی ہے تعدی کی وجہ ہے ہاک ہوجائے یا بغیر تعدی کے دونوں صورتوں میں صان لازم ہوگی مکویاان کے نزدیک عاریت کی چیز پر مستعمر کا تبعید منان ' ہے۔

جبکدامام ابوصنیفہ کے نزویک عاریت پرمستعیر کا تبضہ ، تبضہ امانت ہے ، تعذی کی وجہ ہاک موتوضان ہوگی ، بغیر تعدّی کے ہلاک ہوتو ضمان ہیں۔

دلائل ائمه

امام شافعی اورامام احمد عدیث باب یس" العاریدة مؤدّاة "کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، کہ عاریت واجب الاواء ہے، اور ہر حال میں معیر کواس کالوٹا نا ضروری ہے، اس بیس تعدّی وفیر تعدّی کی کوئی قید نہیں، لہٰذا دونوں صورتوں میں منمان لازم ہوگی۔

امام ابوصنید بھی صدیت باب ہی ہے استدلال کرتے ہیں فرماتے ہیں اس صدیت ہمی آپ مسلی
الته علیہ وسلم نے ادا وکالفظ ارشاد فرمایا ہے، اوراداو" تسلیم عیس صاو جب " کو کہتے ہیں بعنی جو چنے
مستعار لی ہے اس کا ''عین' لوٹا ٹا''اداو'' کہلا تا ہے، اورا گروہ چنے ہلاک ہوجائے تو اس کے بدل کو''اداو''
نہیں کہتے بلکہ'' تعناو'' کہتے ہیں، اس لئے کہ اس صورت ہیں'' کالوٹا ٹاممکن نہیں رہا۔
لہذا حدیث باب امام شافع کی نہیں بلکہ امام ابوصنیفہ کی دلیل ہے۔ (۱)

#### احتكار كےلغوى واصطلاحى معنى

احكار كنوى معنى بين احتباس الشي انتظار ألفلاء ه " يعنى ران فروشى كى نيت سے فله كى ذخير واندوزى كرنا۔

اورشرق اسطلاح شن اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء " يعنى طعام ياالى چيز جوانسان ياحيوان كى غذائى ضرورت عن كام آتى بوم بنكاييخ كى غرض سے خريد كردو كے دكمنا۔

احتكاركاتكم

" عن معمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المسئلة ، تارير ترمذي : ١٩٠/١ ، وتحقة الألمعي :١٩٢/٢

...الخ "(رواه مسلم)

احكار كے عم من نقبا وكا ختلاف بكراحكاركن چيزوں من منوع اور حرام بـ -جمبورائد كے نزديك احكار مطلقة حرام نبيس بلكه مرف" اقوات" من احكار حرام بي يعن وو

چے یں جواس علاقے میں طعام اور غذا کے طور پر استعال ہوتی ہوں انہی کا احکار حرام ہے۔

چانچابن قدام مبلی فرماتے ہیں:

احكار رام وه بحس على تمن شرائط مول:

ا-ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال ای شہرے خرید اگیا ہو، اگر باہرے دوسرے شہرے متکوایا ہو یا خرید انہیں بلک اپنی زمین کی پیدا وار ہوتو اس کی ذخیرہ اندوزی اور احتکار حرام نہیں۔

۲- دوسری شرط به ہے کہ وہ مال 'اقوات' طعام اور بنیادی غذا کے قبل سے ہو۔

٣- تيرى شرطي بكاس احكار عضردعام لازم آئے۔

البت امام ابو بوسف کے نزویک احتکار مرف طعام داقوات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہروہ چیز جس سے موام بریکی آتی ہواس کا ذخیرہ کرنا جائز نہیں۔(۱)

## كتول كى نيع كاتحكم

"عن أبى مسعودا لأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لمن الكلب ومهرالبغى وحلوان الكاهن "(رواد الترمذي)

كتول كى بيع مى نقها و كورميان اختلاف ب، كدوه جائز بيانبين؟

ادر - الدر المنظود" على المستلك للميل المالر المي عرك

الم مثانی ادرالم ام کرد یک "صاف عیش الناس والوات البشو" مین جس بیزی آوی کاداد اوجی کاداد اوجی کامام در می کاما در ست ایک کماکن ندگی امرکزیت: دل بان عمداختار منوع ہے۔

غرض تَن الله على معاطيسه عبست السامل و البهائم "يمن افرالون اور جالورون والون كي نذا اورفوراك عما وكارمول

الم الك كان ويد " في كل شي غير اللواكة "من الكارمورات.

المالايست كزوك " في كل منافعة المعاجة إليه " لين وآلام يخزي جومام ماجت ورخرورت كي بول ان عن وكارمون ب- (الموالمنظود: ٣٨٤/٥)

<sup>(</sup>١) نفحات التليح في شرح مشكولا المصابيح :١٥٢/٣

ا مام شافعی اورا ما محد قرماتے ہیں کہ کتے کی بیع مطلقاً باطل ہے اور اس کاشن حرام ہے ،خواہوہ کما معلم ہویا نہ ہو ، قابل انتفاع ہویا قابل انتفاع نہ ہو، بہر صورت کتے کی بیع جائز نہیں۔

ادرامام مالک کا مخار تول یہ ہے کہ جس کتے کو پالنا جائز نبیں اس کی تھے بھی جائز نبیں ادر جس کتے کو پالنا جائز ہاں کی تھے بھی جائز ہے۔ کو پالنا جائز ہاں کی تھے بھی جائز ہے۔

حنفیہ کے نزدیک ہروہ کتا جوقابل انتفاع ہے اس کی تلع جائزہ، البتہ ' کلب محتور' (کاث کمانے والاکتا) جوقائل انتفاع نہیں ہے اس کی تلاع یا جائزہے۔ (۱)

دلائلِ ائمَہ دید

امام شافق اورامام احمر مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جس مسلم انتقاکے کی تھے کومنوع قرار دیا ہے۔

جكد دننيدمندرجد ذيل والأل استدلال كرتے مين:

(۱)....ناكى مى دعزت جايرگى روايت ب "نهى رسول المفصلى الله عليه وسلم عن لمن الكلب الله عليه وسلم عن لمن الكلب الاكلب صيد ".

(۲).....عفرت ابن عباس کی دوایت پی ہے" دخص دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لمن کلب صید ".(۲)

ان روایات معلوم ہوا کہ دو کتا جو قابل انتفاع ہواس کی بھے جائز ہے، کیونکہ ان روایات میں'' کلب العید'' یعنی شکاری کتے کی اسٹنا وآئی ہے۔

جهال تك مديث باب كأتعلق باس كي تمن توجيهات موسكتي بين:

(۱) ....ایک یہ بکر صدیث باب ش کتے ہو در کمآمراد ہے جو قابل انتفاع نہ ہو،اور تا قابل انتفاع کتے کی تھ مارے زدیک مجی جائز نہیں۔

" دوسرى توجيديه كديدهد بث منسوخ ب، اوراس كى ناسخ ووا هاد بث بين جن بي الاكلب صيد " كالتشناء موجود ب\_

<sup>(</sup>۱) عبدة القارى: ۲۰۳/۱۱ ، راجع للطعيل الجامع ، تكملة فتح الملهم: ۲۰۲/۱ ، كتاب المسافاة والعزارعة ، باب تحريم ثمن الكلب ، مسئلة بيع الكلب .

<sup>(</sup>٢) جامع المسانية: ٢/٠١

# (۳) .....تىرى توجىدى كەھدىك باب مى "نى تى كى كىنى بلكەتىزى بى ب- (۱) جامت كى أجرت كائتكم

"عن حميدقال: سُئِل أنس بن مالک عن كسب الحجام ؟ فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم - حجمه أبوطيبة - فأمرله بصاعين من طعام... إلخ " (رواه مسلم) جموراورا مُدارب كن زوك مجامت كى أجرت طال ب، وليل مراورا مُدارب بيشر بحى طال ب، وليل مديث باب ب

البتدامام احمدی دوروایتی بین، ایک جمهور کے موافق ،اوردومری یہ کے غلام کے لئے یہ پیشداور
ال کاکب طال ہے، آزاد کے لئے بیس، وہ محمسلم می حضرت رافع بن خدتی رضی الله عنہ کا اس حدیث
سے استدلال کرتے ہیں جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے "و کے سب السح جمام
خبیسٹ ". اس کوایام احمد حر پرمحول کرتے ہیں، اور حدیث باب میں ابوطیب کے واقعہ کو مبد پر، اس لئے کہ
ابوطیب غلام تھے۔

اورجمہور "کسب المحجام خبیث اکونمی تنزی پرمحول کرتے ہیں اکونکے سے بیشنجاست سے تلق شکا ہے جوسلمان کے شایان شان سے کہ وہ مات کے مسلمان کے شایان شان سے کہ وہ ماجہ مندکی سے خدمت بلا معاوض انجام وید ہے ،اور نمی تنزیک اباحت کے منافی نہیں ،البذادونوں صدیثوں عمل کوئی تعارض نہیں۔

اور یفرق کرنا کدا کر جہامت عبد کے لئے طال ہے ، فرکے لئے نبیں ، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نبیں لمتی ، جو مال فرکے لئے نبیں ، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نبیں لمتی ، جو مال فرکے لئے حرام ہے ، عبد کے لئے بھی حرام ہے۔ پھر جوا جرت غلام کمائے گااس کا مالک بھی تو اس کا سیّدی ہوگا ، جب سیّد کواس کا مالک بنا جائز ہوا تو دہ حرام کہاں رہی؟ ابندا یہاں ' خبیث' کے معنی' حرام' نبیں ہو کئے ، بلکہ مراواس کی حقارت اور دنا ہت بیان کرنا ہے۔ (۱) واللہ الم

## بيع نجش كاحكم

" عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتلقّو االركبان لِبيع،

<sup>(</sup>١) ملخصًا من تقرير ترملي : ١/ • ٢١ ، و دوس مسلم : ١٣٦/٢ ، وإنعام الباري : ٢/ • ٢٢ ، ونفحات العقيج : ٥٥٥/٣

<sup>(</sup>٢) درس مسلم: ١٣١/٣ وانظرأيضا ، تكملة فتح الملهم: ١/٥٣٣ ، كتاب المسئلة والمزارعة ، مسئلة كسب الحجام .

ولابيع بعضكم على بعض ..... ولالناجشوا... إلخ " (رواه البخاري)

ع بخی اس ع کوکتے ہیں کہ کوئی فض جس کا خرید نے کا ارادہ نیس دہ بنی کی زیادہ قیت لگئے ادریا جی کی خوب تعریف کرے تا کہ اس کے علادہ کوئی اور گران قیت میں خرید نے کے تیار ہوجائے ادریا جی کی خوب تعریف کرے دالے کے تیار ہوجائے میں اس کایہ ہے کہ بخش بالا جماع حرام ہے، اگر ناجش ( بخش کرنے دالے ) نے بائع کو ہتائے بغیرا پی طرف ہے یہ کل کیا ہے تو مرف وہی گئے کار ہوگا اور اگر دونوں کی موافقت ہے یہ کام ہوا ہے تو دونوں گئے کار ہوگا اور اگر دونوں کی موافقت ہے یہ کام ہوا ہے تو دونوں گئے کار ہوگا دراگر دونوں کی موافقت ہے یہ کام ہوا ہے تو دونوں گئے کار ہوگا دراگر دونوں کی موافقت ہے یہ کام ہوا ہے تو دونوں گئے گئے اور اگر دونوں کی موافقت ہے دیا م

اب جزمیع جمل کے طریقے ہے منعقد ہوجائے حنفید اور شافعیہ کے نزدیک تھے تھے ہے ، البت نعل حرام کی ارتکاب کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

جبرالل ظوا ہراورایک روایت میں امام مالک اور امام احمد کے نزدیک تیج باطل ہے۔(۱) مید معفرات فساد کی وجہ میہ بتاتے میں کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بھٹ سے نبی فرمائی ہے اور نبی مقد کے فساد کو مقتمنی ہے۔

حنیہ اور شافعہ کا استدلال اس ہے ہے کہ نمی کا تعلق باش ہے ہے نہ کہ عاقد ( رہیج کرنے والے) ہے، اہذا مقدیع میں اس کا کوئی اڑنہیں ہوگا اور پھر انعال شرعیہ ہے نمی خود اس نعل کی صحت کی دلیل ہے، اہذا نمی کی وجہ ہے کرا ہیت آتی ہے نہ کہ فسادہ البتہ ہمار ہے نزد یک اس بھے کودیائے سنخ کرتا واجب ہے تاکہ کنا و کا دیا ہے نکی جائے۔ (۲)

## بيعانه كى شرعى حيثيت

"عن عسروبن شعبب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان"(رواه أبرداؤد)

بھالعربان کی صورت یہ ہے کہ مشتری بائع ہے کوئی چیز خرید سے اور بائع کوکوئی چیز دے کریہ طے کر دے کر اگر معالم کمل ہوگیا تو یہ چیز قیمت میں بحرا ہو جائے گی بعنی اس کے بقدر قیمت میں کی ہوگی اور

<sup>(</sup>۱) عمدة الكارى : ۲۹۳/۱۱

<sup>(</sup>٢) نفحات العقيح : ١٦/٣ لا، وانظرابط ، إنعام الناري : ١/٦

ار سلامل نعواتو پر مشتری کی دی بوئی چنز یا تعی کے پاس رہ کی داہم نیس بوگی۔

جمورفتها مكنزوكيدي عامز بس لئركداس عى شرط بحى بهاورفرد" دوك" بحى ب وداس عى العمشرى كامال بغير كى ق ك باطل طريق سے كھا تا ہدان كا احتدال المعد عشباب سے بدا)

الم احدًاور بعض بالعين اس بيع كرجواز كرقائل بي الكين بع كرفاذ كرماته احمر بان العين بعاند شترى كودالي كى جائے كى تاكد فيركا ،ال باطل طريقے سے استعال ندبو۔

ان كااستدلال حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد عب جود هرت زيدين أملم عد العربان في المبيع فأحله ".

کین اس کا جواب ہے کہ یہ اس صورت پر محول ہے کہ اگر کا تام ہوگی ہوتو عربان کے بعدر بالنے کو تیست کی مورت میں بالع اس چرکاستی تیس ہوگا۔(۱)

#### حواله مس رجوع كاستله

" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:مطل الغني ظلم ، وإذا البع لمحدكم على ملي فليتبع " (رواه الترمذي)

#### چنرا صطلاحات

اباس بارے میں اختلاف ہے کہ حوالہ وجانے کے بعد حمال محل کی طرف رجوع کرسکتا ہے انہیں؟ (۲)

 <sup>(1)</sup> مطرللعصيان ، إغلاه السن. 197/10 )

<sup>(2)</sup> عممات الشقيح: ١٣٣/٣ ، وانظر أيضاً ، إنعام الباري : ١٣/٤ ا

<sup>(</sup>٣) راجع لهده المسئلة ، بقاية المجتهد ٢٩٣/٥ ، والهفاية شرح يفاية المبتقى ٥/٥٠/٥ ، وضع البارى: ٥٨٦/٢ . . وهيفة القارى: ١٠ - ١٦ .

ام ثانق ادرام احرقر ماتے ہیں کہ حوالے کے نتیج میں "محیل" بری ہوجاتا ہے،اوردائن کو حق نتیج میں "محیل" بری ہوجاتا ہے،اوردائن کو حق نہیں رہتا کہ دو آئندہ بھی بھی اپنے ڈین کا "محیل" سے مطالبہ کرے ، بلکہ اس پر واجب ہے کہ بھیر" محال طیہ" ہے مطالبہ کرے ،امام مالک کا بھی بھی تول بتایا جاتا ہے۔

ا مام ابوضیفدُقر ماتے ہیں کہ اگر'' تو کی''مخفق ہوجائے تو اس صورت میں 'محال'' میل' سے مطالبہ کاحق رکھتا ہے، اور'' تو کی'' کے معن ہیں'' ہلاک ہوجانا''۔

حواله میں توئ کی صورتیں

حواله من" توى" كى كى صورتى موتى بىن:

(۱)....ایک مورت تویہ ہوتی ہے کہ مثلاً 'محال علیہ' نے دین ادا کرنے ہے انکار کردیا کہ میں دین ادانہیں کروں گا اور دائن کے پاس دین ٹابت کرنے کے لئے کوئی بینہ اور ثبوت بھی نہیں ہے۔

(۲) .....دوسری مورت یہ ہے کہ ذین اداکرنے سے پہلے انتخال علیہ ' کا انتقال ہو کمیااوراس نے ترکہ عمل اتنا مال نہیں چھوڑ اکداس سے ذین ادا ہوجائے۔

(٣).....تيسرى صورت صاحبين به بيان فرمات بين كدا كرقاضى اورعدالت في محتال عليه '' كوهلس اورد يواليه قرار دے ديا تو اس صورت ميں بھي '' تو ئن ' مخقق موجا تا ہے۔ ولائل فقہاء

ائد الله المعدد المراد المعدد المراد الم "إذا البع احد كم على ملى على المراد المراد المرايا كرجب يجهد لكاديا جائز يجهد ككر مورين المراد يجهد ككرور اوراس من ذكر ميس من يجهد لكايا ماس مروع كريخ مورا المراد المراد

الم ابوطنیف کی دلیل معزت عمّان کی کاڑ۔ ہے ہے جوالم مرّفی نے تعلیقا نقل کیا ہے" لیس عملی مسلم نوی " یعنی مسلمان کے مال پر ہلا کت نبیں آسکتی، معزرت عمّان کی ہائی ہا کہ نبیں آسکتی، معزرت عمّان کی اگریم ہے کہیں کہ دائن اب محیل ہے رجوع اور مطالبہ نبیں کرسکتا تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلا کت آسمی مال کے کہ دائن کا مال ضائع ہو کمیا اور اب ملنے کی کوئی امیہ نبیں، حالا تک مسلمان کے مال پر ہلا کت آسمی مال کے کہ دائن کا مال ضائع ہو کمیا اور اب ملنے کی کوئی امیہ نبیں، حالا تک مسلمان کے مال پر ہلا کت نبیں۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدیث عمراقہ حوالے کو اسمان کیے بین المدار ہونے پرموتوف کیا گیا ہے کہ اگر فنی کے بیچھے لگا بائے تو اس کے بیچھے لگ جا و، جس کا مطلب یہ ہونے پرموتوف کیا گیا ہے کہ اسمور میں ہونے پر ہے، اگروہ فنی نہیں ہے تو اس مورت ہی حوالہ تبول کرنے کا مدار اسمان علیہ الم نیال مالیہ کی مورت عمی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ (۱)

# حواله میں محال کی رضا مندی شرط ہے یانہیں؟

"عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وصلم قال: مطل اللنى ظلم ، وإذا البع الحدكم على ملي فليتبع " (رواه الترمذي)

ال مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جوالہ عمر محتال (وائن) کی رضامندی شرط ہے یانہیں؟ چنانچہ معزات حنا بلہ فرماتے ہیں کہ حوالہ عمر محتال کا راضی ہونا حوالے کی صحت کے لئے شرط نہیں بگسدائن پرواجب ہے کہ وواس حوالے کو قبول کرلے بشرط کیکٹال علیہ اوائے دین پر قادر ہو۔

جكد حفرات حنفيه، مالكيه، شا فعيداورجمبورفقها وفرمات بي كدحواله شرمحال كى رضامندى شرط

، دلاکل ائمیہ

حفرات حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں ،اور فرماتے ہیں کداس میں " فسلینسع " میذرامروجوب کے لئے ہے، لہذادائن پرحوالے قبول کرنا واجب ہے۔

لكين جمہوراس امركواستحباب كے لئے قرار دیتے ہیں نے كہ وجوب كے لئے۔

حفرات جمبور ترندی می حضور صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں: "علی الب ما احذث حتی تؤ ذی ". جس کا حاصل یہ ہے کہ دیون جب تک ادائے ذین نہ کردے وہ اس کی الب ما احذث حتی تؤ ذی ". جس کا حاصل یہ ہے کہ دیون جب تک ادائے ذین نہ کردے وہ اس کی ادائی کی رضا مندی کے بغیر میں الزم ہوا کہ جوالہ دائن کی رضا مندی کے بغیر می نہ ہوا کے جمبور نے حدیث باب کے امرکواستجاب برمحول کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ملخصَّامن تقرير ترمذي : ٢/ ٢٣١ ، والغصيل في إمام الباري : ٣٨٢/٦ ، وانظر للمقاهب الأخرى في هذه السيئلة ، كشف الباري مكتاب المعوالات من : ٢٥٠

نیز جہوریہ می فرماتے ہیں کر ڈین دائن کاحق ہے، اور مدیون طرح کے ہوتے ہیں بعض الدار ہونے کے باوجود نال مول کرتے رہے ہیں اور جھڑ الواور ضدی ہوتے ہیں جن سے دین وصول کرنا مشکل ہوجائے، سخت مشکل ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کری ال علیہ ایسائی ضدی ہو، اور اس سے دین وصول کرنا مشکل ہوجائے، البندادائن کے تی کی مفاقلت کی فاطر اُس کی رضا مندی ضروری ہے۔

ادرددمری دجہ یہ کہ اگردائن کو تبول حوالہ پر مجبور کیا جائے گا تو لازم آئے گا کہ جب مختال علیہ دین کی اور خض پر حوالہ کرد ہے تو دائن کوا ہے مجمی تبول کرنے پر مجبور کیا جائے ، پھریدد مراحتال علیہ مجمی اگر کسی تبیر ہے خض پر حوالہ کرد ہے تو اے بھی تبول کرنا پڑے ، پھر آئے بھی یہ سلسلہ ای طرح چلتار ہے ، ظاہر ہے کہ اس میں دائن کا ضرر ہی ضرر ہے۔ (۱)

محال عليه كى رضامندى شرط ب يانبيس؟

حفزات دننیہ کے نزدیک مخال علیہ کی رضامندی بھی صحب حوالہ کے لئے شرط ہے، کو تکہ ہوسکا ہے کو گا۔ ہوسکا ہے کہ بخال علیہ کو تال (دائن) کا مربع ن بن جانے میں اُس کی شخت مزاحی وغیرہ کے باحث مشکلات ،
اول۔

مالكيداور حنابلد كے فزد كي شرطنيس سوائے اس صورت كے كري ال أس (كال عليه ) كادشن

\_ 11

اورام ثانی کودنوں قول میں ایک حفیہ کے مطابق ،اوردوسرامالکیہ اور حنا بلہ کے مطابق۔(۱) اقسام شفعہ اور اختلاف فی فقہاء

"عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يُقسم فإذارقعتِ الحدودوصُرُّفت الطرق فلاشفعة " . (رواه البخاري)

اسبارے می معزات نقبا و کا ختلاف ہے کہ حق شفعہ س کو مل ہے؟

چانچائر الله اورجم ورفتها م كنزوك حق شغد مرف " شويك في نفس المهيع "ك

<sup>(</sup>۱) دوس مسلم :۱۲۹/۲ و كفالي لقرير لرمذي : ۲۳۰/۱ و كشف الباري ، كتاب الحوالات ،ص. ۲۵۷

 <sup>(</sup>٢) درس مسلم: ١٢٠/٢ ، راجع للمسائل المتعلقة بالحوالة ، لكملة فتح الملهم: ١٩/١ ٥ ه كتاب المساقاة والمزارعة

<sup>.</sup> باب تحريم مطل الفني .

کے ہے بین اس مخص کوئی شفعہ ملتاہے جو با تع کے ساتھ فروفت ہونے والے مکان یاز بین کی ملکیت ہیں ٹریک ہو۔

جبکہ امام ابوطنیفہ ابن سیرین ،سفیان توری وغیرہ کے نزدیک شفعہ کاحق تین قتم کے لوگوں کو لماہے۔

(۱)- " شسریک فی نفس المبیع " لیخی فروخت ہونے والی زمین یامکان می دولوں ٹریک ہوں، البذا فروخت کرنے کی صورت میں ہرا کیک کوشغعہ کاحق حاصل ہے۔

(۲)-" منسر يك في حق المهيع " اصل زمين اور مكان من تو شركت نبيس البته راسته اور ياني اورد مي رحقوق من شريك مول\_

(٣)-" المجار المملاصق " يعنى وويروى جس كى زهن يامكان فرو دست بونے والى زهن ماكان سے متعل مور

حنفیہ کے نزدیک ان کے نمبر کی ترتیب کے مطابق ان کاحق مقرر ہے کہ پہلاسب پر مقدم ہوگا گجرد دمرے کا نمبر ہوگا اور سب سے آخر میں تیسرے کاحق ہوگا۔(۱) متدلات ائمیہ

حفزات ائمہ الله اورجمبور کا استدلال حدیث باب سے ہے جس می تصریح ہے کہ شفعہ کاحق ال وقت شفیح کو ملتا ہے جب کہ وہ بائع کے ساتھ شریک ہواور جب تقیم ہوجائے اور شرکت ندر ہے تواس مورت میں حق شفعہ نہیں رہتا۔

منیکا استدال " شویک فی حق المبیع " ( اینی جوین مجع علی شر یک نیس بلک متوق علی شریک به باک متوق علی شریک به بات شفعه پرخود جمبور کی متدل حدیث باب سے ہے کونکه اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شرکت کی وجہ سے شفعہ کا اشتحقاق ہوتا ہے اگر عین مجع علی شرکت ہو پھرتو ظاہر ہے اورا گرحتو تی معلوم ہوا کہ شرکت ہو تھرہ تحق تات ہوتا ہوگا چنا نچہ مدیث باب علی تقریح ہے: " محق راستہ پانی و فیروحتو تی عمل شرکت ہوتہ ہمی شفعہ کا استحقاق ہوگا چنا نچہ مدیث باب عمل تقریح ہے: " وضسر المن المطرق " کیونکہ اگر جی جی شرکت شفعہ کے استحقاق کا سبب نہ ہوتا تو پھر " صر المنت المطرق " کیونکہ اگر جی جی شرکت شفعہ کے استحقاق کا سبب نہ ہوتا تو پھر " صر المنت المطرق " کیونکہ اگر جی جی شرکت شفعہ کے استحقاق کا سبب نہ ہوتا تو پھر " صر المنت المطرق " کیونکہ اگر جی جی شرکت شفعہ کے استحقاق کا سبب نہ ہوتا تو پھر " صر المنت المطرق " کینکہ کی نہ ہوتی۔

لبذا "شركت في المبيع" كمورت من شفد عبارة النس عابت موكاور" شركت في الشرب والمسيل "كمورت من شفعه دلالة النس عن ابت موكا -

جهال تك" جاراً كحق شفعه كاتعلق بي تووه متعددا حاديث عنابت به بيناني الدواؤدهم معنارت بالمحار أحق بشفعة معنرت جارى روايت ب قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره...إلخ".

ای طرح بخاری می دعزت ابورانع رضی الله عنه کی روایت ہے: " الله سمع النبی صلی الله علیه وسلم : الجاراحق بسقیه ای بشفعته ".

نيز الرواور من حضرت مروبن جندب كى روايت ب:" أن النبي صلى الله عليه وسلم فال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض "

مديث باب كاجواب

جہاں تک امکہ طاشہ کا متدل مدیث باب کاتعلق ہاس کے جواب میں حنیہ فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کتفیم کے بعد شرکت فی نفس المبع کی وجہ سے شفعہ طابت نہیں ہوگا لہذا یہ کی اور سبب
یاکسی اور وجہ سے شفعہ کے طابت ہونے کے منافی نہیں جیسا کہ علامہ ظفر احمد طاقی فرماتے ہیں (۱) کہ
مشر وحیت شفعہ کی علت دفع ضرر ہے اور ضرر جس طرح شریک سے لائن ہوسکتا ہے اس طرح آ دمی کو جار اور
پردی سے بھی ضرر لائن ہوسکتا ہے ، لہذا حنفیہ کی تاویل و دسر سے امکہ کی تاویل کے مقابلے میں زیادہ رائے
ہے۔ (۱)

## منقولات میں شفعہ ہے یانہیں؟

"عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يُقسَم فإذارقعتِ الحدودوصُرُفت الطرق فلاشفعة " . (رواه البخاري)

اس مسلمی اختان ب که شاهد منقولات محی ، وسکتاب یا صرف فیر منقولات می؟

<sup>-</sup> والمزارعة ، مسئلة الشفعة للحار .

<sup>(</sup>١)راجع للتعميل ، إعلاء السنن: ١٣/١٤

<sup>(2)</sup> واجع ، نفحات التقيع (210/3 ، وكشف الماري ،كتاب الشامة ، ص:10 (

جبرعطاه بن الى ربائ ، ابن حزم ظاہرى اوران كے بعين كاكبنايہ ك شف ہر چزي مى ہوسكا ب خواصحول ہو ياغير منقول ، يد حفرات مديث باب كي عوم سے استدلال كرتے ہيں ، چونكه " في كل مالم يقسم " مي عوم ب يعن جس چزك تقيم نهوكي ہوخوا و منقول ہونيا غير منقول ، اس ميں شفعہ جائز ہے۔ ای طرح تر ندى ميں حضرت ابن عباس كى روايت سے استدلال كرتے ہيں "الشفعة فى كل شى " كه يبال بحى عوم ب -

جمہوری طرف ہے بہلی صدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ تو جمہوری کامتدل ہے کونکہ یہ صدیث زمین اور مکانات کے حکم کو بیان کرنے کے لئے ہے ،جیسا کہ خود صدیث کا آخری حصداس پروال ہے" فیاذاو قعیب المحدود و صرّفت الطرق فلاشفعة " کہ جب صدود مقرر ہوجا کی اور ہرا یک حصرکا راستالگ الگ کردیا جائے تو بجر شعد باتی نہیں رہتا۔

دومری مدیث کا جواب یہ ہے کہ یہاں "کل شی " مرکل حقیق مراذ ہیں بلکدا ضافی مراو ہ، چانچ لما علی قاری فرماتے ہیں "کل شی ای من غیر المنقو لات اولی کل شی بعتمل الشفعة والمعنی فی کل عقار مشترک " کویا کہ یہاں بھی مدیث میں متول نہیں بلکہ فیرمنقول عمراد ہاورودون چیز ہے جس میں شفعہ ہوسکتا ہے۔(۱)

ای طرح اکثرروایات بی اس بات کی وضاحت کی کی ہے کہ شغد غیر منقولات بی ہوسکتا ہے، چانج دخرت جائے کی روایت میں ہے:" لاشفعة إلافي دبع أو حانط ".

اور حعرت ابو ہریر ای کی روایت میں ہے:" لاشفعة الافی دار اوعقار ". (۲)

''إحياءموات''مين فقهاء كااختلاف

" عن سعيد بن زيدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيى أرضاً ميتة فهى له ، وليس لعرق ظالم حق " ( رواه العرملي )

<sup>(</sup>۱) المرقاة :۲۸/۱ ا

<sup>(</sup>٢) نفحات العقيم : ٩٦٢/٣ ، وكشف الباري ، كتاب الشفعة ،ص: ١١٨

"موات" اس غیرا با در مین کو کہتے ہیں جو کس کی مملوک ندہواورند شہر کے متعلقات علی ہے ہو بلکہ شہرے خارج ہو، جا ہے قریب ہویا دور۔

اس بات پرفتہا مکا اتفاق ہے کہ ویران زمین آباد کرنے سے ملکیت میں آجاتی ہے،البت آباد کرنے کی شرائط میں اختلاف ہے۔(۱)

امام ابوضیفہ کے زدیک آباد کرنااس وقت معتبر ہوگا جب کدامام یعنی وقت کی حکومت کی اجازت ہے آباد کیا جانت ہے آباد کی اجازت ہے آباد کرنا) معتبر نہیں۔

جكدامام شافق اورصاحبين كنزويك اجازت شرطنيس

امام مالک فرماتے میں کداگروہ غیرآ بادز مین شمر کے قریب ہے توامام کی اجازت ضروری ہے، اور اگر بعید ہے توامام کی اجازت ضروری نہیں ہے۔

دلائل فقهاء

امام شافعی اور صاحبین کا استدلال صدیث باب کے عموم سے ہے، جس میں اون امام کی کوئی قید نہیں۔

الم ابوضيف فرات بين: "لبس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه". البذاجهال الم ك افن كاذكر في المسلسلة بين المسلسلة والمسلسلة والمسلسلة والساكت على الناطق إذا كانالمي حادثة ".

اورجهال تک مدیث باب کاتعلق ہاس میں حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کافر مان تشریع عام بیں بلک آپ کی طرف سے بحثیت امام کے اعلان اذن ہے، اور حدیث کے لفظ 'احیاء' سے مراد مطلق احیاء بیں بلک و احیا ومراد ہے جوشرا نظ کے مطابق ہواورا حیاء کی شرائط میں سے ایک شرط' اذن امام' ہے۔ (۲)

#### مزارعت ومساقات کے احکام

" عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامّل أهل خيبربشطرمايخرج منها من ثمراوزرع " (رواه النرمذي)

<sup>(</sup>١) راجع ، المغنى لابن لقامة: ٣٢٨/٥

<sup>(</sup>r) نفحات التقيع: ٣/ ١٨٠/٠ وكشف الباري ،كتاب المزارعة ،ص: ٣٤٨، وإنعام الباري: ٣/ ٥٨٨٠

جہال تک سرار مت (بٹائی) کاتعلق ہے تواس کی تمام صورتوں عمد اختلاف نہیں بلک اس کی پانچ مورتی ہیں ، دوصورتوں کے جواز پراتفاق ہے، اور دوصورتوں کے عدم جواز پراتفاق ہے، اورا کی صورت عمل فقہا م کا اختلاف ہے۔ (۱)

(۱) .....کیل صورت یہ ہے کہ اگر مزارعت کی اجرت بتو دلینی نفقدرو پے ہوتو یہ صورت بالا تفاق جائز ہے۔

(۲)....دوسری صورت بیہ کداگر اجرت ومعاوضہ میں طعام معمون ہونین گھرے تلددیے کا دعدہ ہوتو بیصورت بھی بالا تفاق جائز ہے۔

(٣) .....تيسرى صورت يه ب كداكر ماخرج متعين كواجرت مقرر كرليا يعنى كهيت كى بداوار يس

(١) زماعت ك في زعن معاوض يوسيغ عمل فقها وكالفلاف بيك غراب منول بير

(۱)۔۔۔ حمن ہمرگ اورطا کی کے نزو کی مطلقاً ) جا تڑ ہے ،ان معزات آ استواال می سلم عمل اس مدیث کے فاہرے ہے۔ '' عن جغیرین عبداللہ ان وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن کراہ الأوض ''

(۲) \_\_ . حترت دبید کن و یک کراه الارش (زعن کراید برویا) مرف سے اور جائدل کے وق عی جائزے کی اور ج ر کونی جائز ہیں مان کا استداول کے مسلم کی اس مدیث ہے ۔ "عن حسطلة بن قیس آمه سال واقع بی حدیج عن کواه الأوض ، فقال: لهمی وسول الله صلی الله علیه وسلم عن کواه الأوض طال : فقلل: آمایاللعب والووق فلایلی به ".

(٣)...ام ما لك كنويك كراه الارش بالزيم كرهمام كوش عن بالزيس مان كاستدال كي سلمى عى معرت دفع عي المن عن المن المن من على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم فيكربها بالتلث والربع والمعام المستى... إلى قوله ... نهامان نحائل بالأرض فيكربها على المناث والربع والمعام المستى".

(م) المهرمنيذاورالم مالى كزد كيكرامالارض جائز بركريد من كى يداواركوا برت نه طابا يصل وهمك وهمك.

(۵)۔ سام مو اور میں کے فرد کے ندی کی پیدو اور کو کی موست میں می کرا ماہ دش جا زہے جی کو در اُر اُر کی کہ اور ک ساتھ ماکی ہے کہ اس زیمن کی پیداد اور کے اوسائل سے ندکا جمت نہ بنایا جائے موسر کی ہے کہ اس زیمن کے کس تھو سے نہ شاما ڈیا ات وفیروکی پیداد کو اجمد شد خدا جائے۔

ماسل مركزى كال بدواد ك حدد مثال كوشلا ضف إلك إداع وفيره كوأوت عاد باز بدواس والمروت كا

ے مثلاً بانچ من معاوضہ میں مقرر کرلیا توبیصورت بالا تعاق نا جائز ہے۔

(۳)..... چوشمی صورت به بے که اگر معاوضه بیس مزارعت والی زبین کامتعین «مه می مرکزالیاتو به صورت مجمی بالا تفاق نا میائز ہے۔

(۵) ..... پانچوی مورت یہ ہے کر اگر اجرت ماخرج جز ومشائ ہے یکی پیداوار کا تیمرا یا چھا حصر مقرر کیا ہے اس مورت کو" مزار عب بالناث او المربع " کہتے ہیں واس کے جوال وعدم جوال می نقہا و کا اختلاف ہے۔

امام ابوضیفہ کے فرد کی مزارعت کی بیسورت بھی مطاقاً نا جائز ہے۔

الم شانعی کے نزویک' مزارعت' کی بیصورت متعلاً تو جائز نبیں البت' عبعاً' کے در الحت مساقاق کے طور پر کمی کے حوالہ کیے جائمی اور در نتوں کے ساتھ وزین ابلور مزارعت کے دی جائز ہوگا، جیبا کہ خیبر میں ہواکہ در خت بطور مساقات کے دیے اور زمین ابطور مزارعت کے۔

امام مالک کے نزد کی مزارعت ندمتنقاً جائز ہاور نہ ہماً الا یہ کہ دوز مین مزارعت کے لئے دی جائے جودرختوں کے درمیان ہے تو دو تالع ہو سکتی ہے۔

ماحین ،امام احدادراکٹر اہلِ علم کے نزدیک مزارعت منظا بھی جائز ہے اور جوا بھی جائز ہے۔(۱)

ولائل فقهاء

تاکلین جواز مزارعت ومساقا ق کا ستدلال حدیث باب سے ہے، کے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے جومعا ہر وکیا تھاو و مزارعت کا معاہر و تھا۔

ان حفرات کااستدلال ان احادیث سے ہے جن علی مزارعت سے منع فر مایا کیا ہے، چنا نچے ابودا و دعی رافع بن خدی من الله عندی مدیث ہے کے حضورا قدی ملی الله علیه و کا من الله عندی من الله ورسوله ".

<sup>(</sup>١) راجع ، نفحات العلبح :٣٦٢/٣ منسرياً إلى العليل الصبيح :٣٦٢/٣

جہال تک مدیث باب میں خیبر کے معاطے کا تعلق ہا ام ابو صیف اس میں یہ اولی کرتے ہیں کہ یہ خراج مقامید ، فقام یعنی حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے الل نیبر پریہ خراج مقامید ، فقام یعنی حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے الل نیبر پریہ خراج مقرر کردیا تھا کہ تم زمینوں پر کاشت کر واور نصف پیدا واربطور خراج کے جمیں اوا کرو۔ مفتی بہول

دخیے کے ہال فتوی صاحبین کے قول پر ہے۔ (۱)

### وقف کی اصل حیثیت کیا ہے؟

"عن ابن عمر قال:أصاب عمر أرضاً بخيبر....قال:إن شنتَ حبـتَ أصلها وتصلُقتَ بها...إلخ "(رواه الترمذي)

"وقف" كامل حيثيت كياب؟اس مِن تعورُ اسااختلاف بـ

الم ابوطیف کی طرف بیمنسوب ہے کہ جب کو کی فخص زیمن وغیرہ و تف کرتا ہے تو وہ زیمن و اتف رقف کرتا ہے تو وہ زیمن و اتف روتف کرتا ہے تو رہ نے کہ جنانچہ اگروہ کی و تت رجوع کرنا میا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

جمہوراورماجین کا سلک یہ ہے کہ زین وغیرہ وقف کرنے سے واقف کی ملکت سے نکل جاتی ہے، اوراللہ تعالیٰ کی ملکت ہے، اوراس کے منافع کے حقد ارموتو ف علیم (جس کے لئے وقف کیا گیاہو) ہوجاتے ہیں، لہذا اگر واقف کی وقت اس سے رجوع کرکے واپس اپنی ملکت میں لا تا چاہئے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا۔

### امام ابوصنیفہ کے مدہب کی تفصیل

فرماتے ہیں کہ دنف والف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، ووصور تمی مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) .....بهلی صورت بیر که اگر رقبهٔ زمین کو وقف کیا جائے تو اس صورت میں وہ واقف کی مکیت ہے۔ نکل جائے گا۔

(۲)....دوسری صورت مید که اگر کو کی فخص و تف کواپی موت کے ساتھ معلق کرلے کہ جب وہ مرجائے تواس کی زمین و تف ہوگی ، یا دمیت کرے تب بھی وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔

(٣) .....تيسرى صورت يہ كواكركوئى حاكم فيعلدكردے كديدوتف ہاورواتف كى كمكيت كال كئى ہے تو اگر حاكم كا تكم اس كے ساتھ متعل ہو جائے تب بھی وتف واتف كى كمكيت سے نكل جاتا ہے۔

بیدام ابوضیقت نے خدہب کی حقیقت ہے، اور انہوں نے جویے فرمایا کہ اگر منافع وتف کرے تو فرعن کی کریم سلی اللہ ایک کی کریم سلی اللہ فرعن کی کریم سلی اللہ فرعن کی کریم سلی اللہ علیہ کے خدار کا بناء پر کہا ہے، کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ و معرف کا بات اسلی کے معرف بھا ۔۔ الله "کہ اگرتم چاہو تو اس کی اصل کو موری کرلو، امام اعظم اس کی تشریح ہوں فرماتے ہیں کہ اصل کے محول کرنے کے معنی ہے ہیں کہ اپنی ملک سے بیال کی کر قرار رکھواور منافع کو صدقہ کرلو۔ (۱) واللہ اعلم

<del>ተ</del>ተተ

باب الهبة

#### "رجوع في الهبه" كامسكله

" عن ابن عباس أن رسول الأصلى الله عليه وسلم قبال:ليسس لنامثل السوء ، العالد في هبته كالكلب يعودفي قيئه "( رواه الترمذي )

می کوکولی چیز باا موض دیتا" بهد" کہلاتا ہے ، دینے والے کو" وابب" لینے والے کو" موہوبالے" اوراس چیز کو" بهدیا موہوب" کہتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) انظر لهذا الخصيل ، إنمام البارى : ۱/۱ ۵۸ ، و تقرير قرمادى : ۱/۱ ۳۳

ابس عمد اختلاف ہے کہ ارجوع فی المهر "معن" وامب" کا اموہوب چے" والی لے لیما مارکہ یا ایما کے ایما مارکہ یا ایما

چنانچائم الله کنزد یک ارجوع فی البه "حرام اورنا جائز ہے مندیل رجوع کرسکتا ہے اور نہ اللہ تعانی اللہ اللہ اللہ ا قضان البت والداگر اپنے ولد کوکوئی چیز و ہے تو رجوع کرسکتا ہے۔

جبر حند كن ديك واب ان جب كك كوئى وض عاصل نه كيا بوتواس وتت تك وورجوع المستحق الما وقت تك وورجوع المستحق المبائد كرامت كرسكا مياني المين ا

ائد الله عليه وسلم في بهد ورجوم عن آب ملى الله عليه وسلم في بهد ورجوم كر الله عليه وسلم في بهد ورجوم كرف والله والله الله الله الله والله والله

حنیکا استدلال دارتطنی می حضرت ابو ہریر آگی دوایت سے سے "المواهب أحق بهبنه مالم بُنْ منها ".

نيزدارتطني مل من معزت ابن عمرى روايت ب، فرمات بي "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن وهب هِبة فهو أحق بهامالم يُغَبُ منها ".

جہاں تک مدید باب کاتعلق ہاس کا جواب یدیا گیا ہے کہ اس می کے کے ساتھ تغیید ہے کر جوشا عت بیان کی گئی ہے وہ کراہت پر محول ہے ، حرمت پر نیس ، اور مقعد یہ ظاہر کرنا ہے کہ کی کوکوئی چیز دے کروائیں لے لینا ہے مروتی اور غیر پہند ید وبات ہے یہ مطلب نیس کر جوٹ کرنا حرام ہے ، چنا نچ ذوتی ہے ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ معد مب باب ہے رجوٹ ٹابت بور ہاہے کو کراہت کے ساتھ اوراک لئے قور جوٹ کی صورت میں تغیید وی جاری ہے ، کے کے قل کے ساتھ تغیید ہے جی اس کی تا کید ہوتی ہے ۔ کے جو کہ اس کی تا کید ہوتی ہے ۔ کے جو کہ اس کی تا کید ہوتی ہے۔ جو کہ اس کی تا کید ہوتی ہے۔ جو کہ اس کی قائد ہوتی ہے۔ اس کا قعل صلت اور حرمت کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا اس کونا پہند یہ وی کہا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، عمدة القارى :۱۲۸/۱۳ ، والهداية :۳/۰۱۳ ، وتكملة فتح الملهم :۵۷/۲ ،كتاب الهبات ، باب تحريم طرجوع في الصدقة والهبة .

#### رجوع فی البهه کے موانع

حنیدکا سلک تویز تھا کہ واہب کے لئے موہوب چیز واپس لے لینا جائز ہے ،البت سات مواقع اللہ بین جن میں واہب کے لئے رجوع کاحت نہیں رہتا ہے ،جن کی طرف ( دمع خوق ہ ) کے جروف کے ایسے بین جن میں واہب کے لئے رجوع کاحت نہیں رہتا ہے ،جن کی طرف ( دمع خوق ہ ) کے جروف کے اشارہ کیا گیا ہے ،امام میں نے ان حروف کوایک شعر میں ذکر فر مایا ہے ۔ یا وواشت کی آ سانی کے لئے اشارہ کیا گیا ہے ،امام میں نے ان حروف دمع خوق ہ مع خوق ہ

پتانچ

ا-دال سے زیادتی متعلی طرف اشارہ ہے، کہ موہوب لہ نے موہوب چز پراپی طرف سے اضافہ کیا جس سے قیت بڑھ جاتی ہے اوراس کوعلیحد وہیں کیا جاسکتا مثلاً موہوب ذین پرتغیر کی گئی۔

٢-ميم مصموت كاطرف اثاروب كدواجب ياموجوب لدمرجائ-

٣- يين عوض كى طرف اشاره بكدوانب في موموب چيز كاعوض لے ليا-

س- فاء ے فروج عن الملك مراد ہے كہموہوب موہوب لدكى ملك سے نكل جائے۔

۵-زاء سے زوجیت مراد ہے کہ اگر خاوند بوی یا بوی خاوند کوکوئی چیز مبد کرے تورجو عنبیں

ہوسکتا۔

۲- قاف ہے قراب محرم مراد ہے بینی موہوب لداور واہب ایک دوسرے کے ذک رحم محرم ہوں تورجو مانیں ہوسکا۔

2-اورها و سے مراد ہلاکت ہے کہ موہوب چیز موہوب لیے پاس ہلاک ہوجائے۔(۱) ان تمام مورتوں میں دا ہب کے لئے رجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔(۲)

عرايا كي حقيقت ادر مصداق

"عن زيدبن ثابث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلاأنه قدأذن لأهل العراياأن يبيعوها بمثل خرصها "(رواه الترمذي)

" بخ سرابند" يعنى درخت بركى مولى مجورول كوكى مولى مجورول كوم شىفرودت كرفى كى

<sup>(</sup>١) راجع لمزيدالغصيل ، النحر الرائل: ٢٩١/٤

<sup>(</sup>٢) مفحات الطبيع : ١٨٦/٣، وانظرأيضاً ، إنعام الباري : ٢٨٤/٤ ، وتقرير ترمذي : ٢ (٢٥/ ، وهروس ترملي : ١ ٦٢/٣

ومت برادر انظ عرایا " کے جواز برنقها و کا تفاق ہے ، البت عرایا کی تغییر میں شدیدا ختلاف ہے۔ الم ثافق کا مسلک اور تغییر

الم شافق كنزديك بح عرايا بعيد بح مزايد بجبكه بافي وس سكم ي بهوه البذااكر در وحت بر لكم الم شافق كنزديك بعد الم الكهوا مجل كنه موئ مجل كر بدل من يجا جائ اوروه بافي وس سة ياده موقوية ع مزابد باور حرام باورا كر بانج وس سه كم بوقو مح العرايا باوريه جائز ب-الم المحمد كا مسلك اور تغيير

الم احمد كرند كم العرايا" يه ب كراك آدى دوس كوائ درخت كالمجل به ش ديس بحرموبوب له الم بحل كودابب كعلاده كى ادرك باتحد كالح در ماس كوفقر لفظول مى "بسع المعوهوب له عربة من غير الواهب "كماجاتاب، ادريان كزد يك بالح وس كم من جائز ب

#### امام ما لك كامسلك اورتغيير

الم مالک کنزدید ہے ہے العرایا ہے کہ صاحب باغ اپ درخوں میں سے ایک دودرخوں کی کے ہیل کی کوبطور ہبددید ہے ہر موہوب ال پے ہیل کی دیکہ بال کے لئے باغ میں آ ناٹرد ماکر سے چونکہ لوگوں کا دستورتھا کہ پہلوں کے بہنے کے وقت وہ باغ میں اپ الل دعیال کوبھی نے جا تے اس لئے ایک استورتھا کہ پہلوں کے بہنے ہوتی البذااس تکلیف کی بناہ پرواہب کے لئے جا تز ایک اجنبی موہوب الدے آنے سے ان کوتکلیف ہوتی البذااس تکلیف کی بناہ پرواہب کے لئے جا تز قراددیا گیا کہ موہوب الدے وہ بہد کیا ہوا پھل اندازہ کرکے کئے ہوئے پھل سے خرید لے۔ اس کوخقر لفظوں میں ہوں کہا جا سکتا ہے: " بیع الموھوب لہ عریدة من الواھب " .

تو کویا یہ معالمہ حقیقائ مزابنہ ہے الیکن دفع حرج کے لئے شریعت نے اس خاص مورت کی ا اجازت دےدی۔(۱)

امام ابوضيغها مسلك اورتغسير

الم الوطنيفة كزوك عرايا كاتفير بعيد وى ب جوالم مالك كزوك ب البتالم اعظم الرحقيقا كالم المعلم المراح المعلم الم المعلم المراح وحقيقا كالم المين المين مرف مورة كالمائح بين عقيقت من في نبيل مكر الحد المن موحوب كاتبد لي

<sup>(1)</sup> انظر لهذا التقصيل «البخي لابن قدامة ١٥٨/٣٠ ، ومرقاة البقاليم (٢/١)

ب، اسبدال الموهوب بموهوب آخر قبل قبطه" به وه فراتے بی کہ چک موہوب لدے موہوب پہلی پر تبندے پہلے اس کودمراموہوب لدے موہوب پر تبندے پہلے اس کودمراموہوب لدے موہوب پر تبندے پہلے اس کودمراموہوب (کتابوا پھل) لی کیا اہذار تیل القبض استبدال المهد بالمهد کے قبیل سے ہواجس کو بھی کہا جا سکتا کہ کا میں مکی سے مواجس کو بھی میں کہا جا سکتا کہ کا میں موہوب ان چنے اور خلا بر ہے کہ تیل القبض" موہوب" چنے این درخت پر لگا ہوا پھل موہوب الکی میں بھی کے مور ہ میں جا س لئے اس کو بجاز انتھ العرایا کہا گیا ہے۔ (۱)

خلامة كمام

ظامر یکائر الله کزد کے مجالحرایا حققائع ہاورآپ ملی الله علید کم نے کا حراب کا حرمت ہاں کا استفاء کیا ہے ، فرق مرف یہ ہے کہ امام شافی نے پانچ وس ہے کم بھی کا حراب کو ایا مرادیا ہے ، اورامام احمد نے موہوب چز کو واہب کے علاوہ کی اور کے ہاتھ نیجے کو ایا کہا ہے ، اورامام مالک نے موہوب چز واہب می ہاتھ فروہ ہے کو ایا شار کیا ہے ، اوران سب حضرات کے نود کی کا ایس کی خوا ایس کی خوا ایس کی خوا ایس کی خوا کے کہ موایا کا مراب کی حرمت سے مشنی ہے کی مستنی متعل جبارام اعظم کے فرد کی کا العرایا مور ڈ کا ہے حقیق کی فیر کی مستنی متعل ہے اور یہ کا مراب ہے اور یہ کا مراب سے اور یہ کا مراب سے مشنی متعل ہے نے کہ مسل کے مشنی مسل کے دور کے کا مسلک دان کے ب

ع مرايا مل دخيه كامسلك لغة مرولية اورورلية برلحاظ براع بـ

(۱) .....افظ توال لئے كمرايا جمع بي "مري" كى اور مريافت من عطيداور بهركوكها جاتا بادر كم وركات من عطيداور بهركوكها جاتا بادر كم وركال درخت كوش كالم برخي ويا كيا ، و" النخلة المعراة "كها جاتا ب، اس معلوم بوا كيانت من مريكا بهد؛ وناتو ثابت بي ونا ثابت نبيل \_

(۲) .... اورروایة ای لئے که متعددا عادیث می مرایا کی تغییر یمی آئی ہے کہ معری بینی واہب کے گھردالے اس کر مطب (تر مجور) کھانے والے کے گھردالے اس کر یہ کے لینے والے میں اور وئی تمر (خٹک مجور) دے کر رطب (تر مجور) کھانے والے میں اور ظاہر ہے کہ یہ تغییرالمام اعظم اور المام مالک کے تول پر ہوسکتی ہے۔

چانچی مسلم می دعرت زیربن ابت کی روایت می ہے: "إن رسول الله صلبی الله علیه وسلم رخص فی العربة یاخذ هاأهل البیت بخرصها تمرایا کلونها رطبا ". الدوایت

<sup>(</sup>١) راحم ، إعلاه السنن: ١٣٢/١٥

ش تفريح بي كم يدك لين والعمرى اوروامب كم والعمول محد

اوردرلیۃ اس لئے رائج ہے کہ مزاہنہ ربوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے،اور ہوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے،اور ہوا کے اندرقبیل و کئیرکا کوئی فرق نبیس ہوتا کہ تلیل میں جائز ہواور کثیر میں ناجائز ہو،اور حنیہ کی تفییر لینے کی مورت میں تھیل میں بھی رباکا احمال باتی نبیس رہتا۔

اس لئے دغیہ کا مسلک لغة مرولیة اورورلیة تنوں طریقوں سےرائع ہے۔(۱)

## ہبہ میں اولا دے درمیان برابری کا حکم

"عن السعمان بن بشير أن أباه نحل ابنأله غلاماً فاتى النبى صلى الله عليه وسلم شهده فقال: أكُلُ ولدك قدنحلته مثل مانحلت هذا ؟ قال: لا، قال: فار ذكه "(رواه الرملي)

السمت مسلم عن اختلاف على كرا كركو كي فخص الى اولا دكوبرد يناج عن توكيا سارى اولا دكوبراير ديناواجب عي أبيس؟

چنانچہ امام احمد ، عبداللہ بن المبارک، امام بخاری اور ظاہریہ کے نزدیک ہبہ میں ساری اولا دکو برابردینا واجب ہے ، ان حضرات کا استدلال حدیث باب کے ظاہرے ہے۔

جبکہ امام ابوصیفیہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ہبہ میں ساری اولا دکو برابر وینامتحب ہے اواجی نہیں۔ (۲)

ان حفزات کا استدلال حفزت ابو بحرصد این ،حفزت عمر فارون اورحفزت مبدالرتمن بن موف این محف ان حفزات کا استدلال حفزت ابو بحرصد این ،حفزت عمر فارون اور حفزت بے کہ ان اکا برمحا بہ محف سے دیا دودیا ،بیاس بات کی ولیل ہے کہ ان اکا برمحا بہ محفزت بشیر کے حدیث باب کے دافتے کو وجوب برخمول نہیں کیا۔

اوران حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ آ دمی کو اختیار ہے کہ اپنی اولا دے سواد وسرے کو ہورامال دیدے بھی اولا دی مواد وسرے کو ہورامال دیدے بھی ہے اولا دبالکل محروم مروجائے ،تو جب ساری اولا دکو (جبکہ وہ مالدار ،و)بالکل محروم کردینا جائز ہوا۔ جائز ہوا۔

<sup>(</sup>۱) تفحات التنفيخ: ۱۰۱/۳ ، وتقرير لرمدي: ۲۶۵/۱ ، واحع للخصيل ، إنعام الباري: ۲۵۵/۱

<sup>(</sup>۲) المام الایوسف کا مسلک ان بارے یمل بید ہے کہ کل اولا وکوشرہ بہلیائے کے لئے وہر کی کوزیادوں بہاتو کا جائز ہے باصد وضار کے بلے جور بیند کروہ جد متوج پر کے ساتھ ۔

#### *مديث* باب كاجواب

جہاں تک مدیث ہاب کا تعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ بشرگی زوجہ کا ارادواس ہدے شاید یہ جہاں تک مدیث ہاب کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ بشرگی دوسری اولا دکونقصان بنجے ،جس کاعلم رسول الله سلی الله علیہ وسلم کودی یا قرائن ہے ہوگیا ہوگا ، اس لئے آپ نے نعمان کواس منع فر مایا۔ (۱) والله اعلم

## عمریٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء

"عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:العمرى جائزة لأهلهاأوميراث لأهلها "(رواه الترملي)

"عسموی" کی صورت ہے کہ کوئی مختص کی ہے کہ بی نے اپنایہ مکال حمیس عمر مجر کے ۔ لئے دیدیا۔

تو" عسوى " بمعنى اعطاء الدار (مكان دين) كي بين ، اوردين واليكو " مُعمِر" كتب بين ، اور لين واليكو " مُعمِر" كتب بين ، اور لين واليكو "مُعمَر له " كتب بين .

#### عمريٰ کي صورتيں

اختلاف ذاہب کے اعتبارے امام ووی نے عمریٰ کی تمن صورتمی (م) ذکر فرمائی ہیں:

(۱).....بلم مورت يه كم مريول كمه:" أعسم تك هذه الدار ، فياذامت فهي لورك أولعقبك ".

یمورت بالاتفاق جائزے ،اوریہ ہدوتملیک العین ہے، گھرمعمرلہ کا ہوگاس کے بعداس کے ورشکا ہوگا اس کے بعداس کے ورشکا ہوگا ،اگرورشنیس ہول کے تو بیت المال کا ہوگا ،معمراوروا ہب کے پاس کسی صورت میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔

#### (٢) .... دومرى مورت يركم عمر كهاب: "جعلتهالك عمرك"... با... "اعمر تك

<sup>(</sup>۱) راجع للطميل ، درس مسلم للأستانالمحترم :٢٠٥/٢ ، وانظر أيضاً ، تقرير ترمذي : ٣١٢/١ ، وإنعام الباري :٤/ ٢٨١ ، وتكملة فتم الملهم :٦٥/٢ ، كتاب طهبات جاب كراهة تقطيل بمض الأولادفي الهبة .

<sup>(</sup>٢) واجبع لتضميسل هذه المصوروتفصيل أحكامها «لكملة فتبع الملهم للأستاذالمكرَّم: ٨٠/٢ «كتاب الهبات ساب المعرئ.

له العاد ".

الم مورت كا عم مى دى ب جو مكل صورت كا ب كد كر بميشك لئے معرك ما تھ سے كال حميا الله الله الله الله الله الله ا

(۲) .... تيمرى صورت يركه عمر الال كه: "جعلتهالك عمرك الحاذامت عاد إلى الله ودايي ".

معرنے بہاں ایک شرط لگائی کہ تیرے مرنے کے بعدیہ کمر دوبارہ میرا ہوگا ،اس صورت کے بدے میں میں حفیہ اور شافعیہ کا اصح تول میں ہے کہ اس کا تھم وی ہے جو پہلی صورت کا ہے ،اور حنفیہ کے زری یہ بہاور تملیک اُحین ہے جس کے ساتھ شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ ہو جاتی ہے۔

ندبب نقهاء

تنوں موراوں کے جواحکام اوپر بیان کئے گئے وہ حنفیدادر شافعیہ کے مسلک کے مطابق تھے۔ اہام احمد کے نزدیک' عمر کی مطلعہ' اینی پہلی دومور تیں میں ہیں۔ ' موقعہ' ایعنی تیسر کی صورت میں لیں۔

الم مالک کے زردیک' عمری ' تمام صورتوں می ' تملیک المنافع' ( یعنی عاریت ) کانام ہے،
"تملیک العین" (مبر) کانام بیس ، قبدا ' عمری ' سے عین کی ملیت حاصل بیس ہوتی ۔
دانظ فق ا

دلائل فقباء

الم مالك مديث باب استدلال كرت بوع فرمات بي كداس مديث على حضوراقدس ملى الشملية المعمري جانزة المعلها".

اك طرح حفرت ابن عمر كروايت ب " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاعمرى ولارقبى طفر اعمر شيئاً أورقبة فهوله حياته ومماته ".

اس مدیث بس "لاعسوی و لارقبی" سے اس طرف اشارہ ہے کہ عمر کی اور رقی والی کی امید کے ساتھ تمہارے کے عمر کی اور رقی والی کی امید کے ساتھ تمہارے لئے مناسب نہیں چوکلہ وووالی تمہیں نہیں ملے گی۔ (۱)

## رتعیٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء

"عن جابر قال:قال رسول الفصلي الله عليه وسلم: العمرى جائزة لأهلها والرقبي جائزة لأهلها " (رواه الترمذي)

" رُقبی" کے معنی یہ بی کرایک فخص دوسرے سے یہ کہ:" داری لک رُقبی " لینی میں اپنا کھر تہیں رُقبی کے طور پر دیتا ہوں ،اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آم اپن زندگی میں اس کو استعال کرو، اگر تمہاراانقال پہلے ہوگیا تو یہ مکان تمہاراانقال پہلے ہوگیا تو یہ مکان ایمیشہ کے لئے تمہارا ہوجائے گا۔

اباس کے عم می اختلاف ہے۔

ائد ٹلاش اختلاف الاقوال انترائی کامی وی کم ہے جو عمریٰ کاہے ،علی اختلاف الاقوال ، یعنی امام الاقوال ، یعنی امام اللہ کے نزدیک اس کا تھم تملیک المنافع مینی عاریت کاہے ، اورامام شافی اورامام احد کے نزدیک اس سے تملیک العمل مینی ہرمنعقد ہوجائے گا۔

الم ابوضيف كى طرف منوب يه ك " رُقبسى "باطل ب، يعنى يدالفاظ كنه ي كوئى فرق واقع نبيل بوگا وروه مكان بدستور رُقبى كرنے والے كى لمكيت عمد بري ا

وجراس کی یہ ہے کہ یمورت غدر' دھوکہ' کوسٹرم ہے ،جب تک ان دونوں ٹل ہے آیک کا

<sup>(</sup>۱) نفحات النقيم: ۱۸۳/۳ ، وتقرير ترملي : ۱/۱ و ۲ ، وانظر أيضا ، وتمام الباري : ۲۱ ۱/2

باب اللقطة

## المقاط لقط كانتكم

"القط" بن مولی جز کو کہتے ہیں جس کو اٹھا لیا جا ہے۔ اس)
اس میں اختلاف ہے کہ التقاط لقط (لقط اٹھا تا) اولی ہے یا ترک لقط اولی ہے اس کا التقاط حضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو یا لک کولوٹانے کی نیت ہے اس کا التقاط مستحب ہے ، اگر ضائع ہونے کا اخرف نہ ہوتو اس کا التقاط مباح ہے ، اور اگر التقاط مالک کے بجائے اپنی وات کے کئے کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔

ا مام شافع کے نزو کی اگر لقط کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواورا پے نفس پراہمینان ہوتو ایک قول کے مطابق التعالم واجب ہے اورا یک تول کے مطابق مستجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) راجيع ، فشرور ترمذي: ( 190 ء ، ونفيجات التنقيع: ١٩٨٢/٣ ، وإنمام الباري: ٢ / ٣ ١ ه ، وتكملة فتح الملهم : ١/ ٩ و ، كتاب الهيات ، فاقدة في الرقيل.

<sup>(</sup>٢) راجع لخصيل المسائل المصلقة باللقطة بكل وحواج وبيان ، لكملة لفح العلهم الملامعاذالمكوم : ٩٠٢/٢ - إلى - ١٢٣ مكتاب اللقطة .

<sup>(</sup>٣) الطرابية المسئلة ، يدالع الصنالع : ٢٠٠٠/١ ، و البطني لابن قدامة : ٣/٦

امامالک کے زدیک اگردوقی زوبال ہوتو انتقاط اولی ہے۔ امام احمد کے زدیک مطلقاتر کے انتقاط اولی وافضل ہے۔(۱) لقطہ کی مدت ِ تعریف کتنی ہونی جا ہے؟

" عن زيلبن خاللُقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسأله عن اللقطة ، فقال: اعرف عفاصهاو وكاء ها، لم عرَّفهاسنةٌ "(مَعْق عليه)

لقط کی مت تحریف اورتشهر می ائر کا ختلاف ہے۔

امام احرقرماتے ہیں کہ القط 'خواو نفی ہویا خسیس ہو ہرصورت میں ایک سال تک تشویر کرنا مروری ہے، امام ثانی اور امام مالک ہے ہی ایک روایت میں ہے۔

شافعیاور مالکی کامشہور تول ہے کہ اگر "لقط" کوئی حقیر چیز ہوتو ایک سال تک تشہیر کرنا ضروری نہیں بلکے "ملاقط" (لقط اٹھانے والا) کی رائے اور طن پر ہے جتنی مدت عمی اس کے کمان کے مطابق تشہیر ہوتی ہوت کا فی ہے مثلا ایک دائق (۱) جا ندی کے لئے دو ہوسی مت کافی ہے مثلا ایک دائق (۱) جا ندی کے لئے دو یا تمن دن کافی ہے۔ اور اگر لقط قیمتی چیز ہے تو پھر کمل ایک سال تشہیر کرنا ضروری ہے۔

حننے کامشیور تول یہ ہے کہ اگر لقطر کی قیت دی درہم ہے کم ہے تو اس کی تشییر وتعریف چنددن ہوگی اور اگردی درہم یا اس سے زیادہ ہے تو ایک سال تک ہوگی۔

جبدرائ قول دخیہ کے زدیک جس کوش الائمہ مزئی نے افتیار کیا ہے یہ کہ لقط کی تعریف وتشہد کے لئے شرعاً کوئی مت متعید مقررتیں بلک مت کا دارو مدار ملتقط کے ظن عالب پر ہے جب تک اس کے گمان میں مالک اس کا طلب کا رر ہے گااس وقت تک ملتقط پرتعریف وتشہد کر نالازم ہے البتہ جب اس کے گمان میں مالک عزید طلب نبیس کر تا تو تشہد کی ذمہ داری بھی اس سے ساقط ہو جائے گی ۔ تو کو یا مت کا اختلاف اٹیا واوران کی قیمت کے اختلاف یرمنی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) كشف الباري وكتاب العلم وح.٣ وص. ٥٣٨ ، و انظر لمسئلل المتعلقة باللقطة والدرالمنصود:١٣٣/٣

<sup>(+)</sup> وائن ك خدار وراسل مارتيراط بي اوراك تيراط يف وورق بيرة كوياك وائن ك خدارسات رق ك ب-

<sup>(</sup>٣) نفحات العليج ٢٩٣/٣

ولائل ائمه

جود عزات ایک سال تک تعریف و تشہیر کے قائل ہیں وہ صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔
حذیہ کے مختار قول کی دلیل یہ ہے کہ روایات میں لقط کی تعریف کے سلسلے میں مختلف مرتمی منقول
ہیں، چنانچہ صدیث باب میں ایک سال کی مدت منقول ہے، جبکہ دعزت الی بن کعب کی صدیث میں تمن
سال کی مدت ندکور ہے۔

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منصوص پرتی مقصوداور متعین نہیں بلکہ یہ فالب رائے پہنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منصوص پرتی مقصوداور متعین نہیں ہیں بلکہ یہ فالب رائے کہ اب کوئی معلقط اس وقت تک اس فی کی تعریف کرتار ہے گاجب تک اسے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اب کوئی دُمودُ نے نہیں آئے گا۔ (۱)

#### لقط كب ما لك كحوال كياجائ؟

"عن مسويستين غفلة .....فإذا جاء طالبها فأخبرك بعِلْتها ووعالها ووكاء ها فادفعها إليه ...الغ "(رواه الترملي)

لقط کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہی ہے کہ صاحب لقط کے ذی تقطرہ الہی کرنا کب واجب ہوتا ہے؟

اس می تعمیل یہ ہے ، کہ اگر لقط کا مالک بینہ قائم کردے تو سب کے بزد یک لقط کارد کرنا واجب ہے ، کین اگر کوئی بینے تو بیش نے کر سے البتہ لقط کی علامات واوصاف بیان کردے تو اس میں اختلاف ہے۔

ام مالک اور امام احر تقر ماتے ہیں کہ ایک صورت میں لقط کا والی کرنا واجب ہے۔

جبکہ دننے اور شافعیہ کے بزد یک ایک صورت میں وے دینا جائز تو ہے واجب نیس ہے۔ (۱)

دلاكل ائمه

الکہ اور حالمہ کا استدلال مدیث باب ہے ہے، جس میں اوصاف کے میان پراواہ کومتفرع کیا ہے۔

دخيدو شافعي كت بي كرمد مب باب من جوا مطاه (دية) كاعم بي الاحت رجمول ب،

<sup>(</sup>۱) راضع «کشف البناری «کشاب العلم» ج: ۳ ،ص: ۳۹ م ، ونقحات العقیح: ۹۳/۳ ، ونقریرترمذی : ۱۹/۱ ، ۳۱ م وظفرالمنتصود: ۱۳۵/۳

<sup>(</sup>٢)راجع، فتع اللدير ٢٥٤/٥

ورناس می اور صدیث" البینة علی السمدعی و الیمین علی مَن أفکو " می تعارض ہوجائے۔
یہاں چوکر صاحب لقطم کی ہے اہذا اس کے ذمہ بیندا زم ہے، اگر " فادف عها إلیه " عی امر کو وجوب پر محول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر بینہ کے صرف اوصاف کے بیان کرنے پر لقط والی کرنا واجب ہینے گا واجب ہینے گا واجب ہینے گا کہ میں المحدعی .... " والی صدیث بتاری ہے کہ دووی کرنے والا جب بینے گا کہ کردے تو چھرمدی کا ملتا واجب سمجوا جائے گا، اس لئے دونوں کے درمیان جمع کی صورت یہ ہے کہ " فادف عها إلیه " عمل امر کو اباحت پر اور صدیث مشہور کو وجوب برجمول کیا جائے۔ (۱)

# انفاع باللقطه كاحكم

"عن سويسلبن غفلةً ..... فإذاجاء طالبهافأخبرك بعِلْتها ووعائها ووكاء ها فادفعهاإليه وإلافاستمتِع بها "(رواه الترمذي)

امام شافی اورامام احرقر ماتے ہیں کہ اگر تعریف کے بعد مالک نہ آئے تو انقط کو ملتقط اپنے استعال میں لاسکتا ہے، خواو ملتقط فی ہویا فقیر۔

> امام الک سے دکورہ دونوں ندا مب کے مطابق ایک ایک روایت منقول ہے۔ شافعیہ اور حنا بلہ کا استدلال

"مانعیداور حالمهائ ندمب رود عث باب ساستدانال کرتے ہیں جس می تعریف کے بعد الله العدم معدم می تعریف کے بعد الله الله معلم معلم الله الله معلم معلم الله الله معلم الله الله معلم الله الله معلم الله معلم الله معلم الله معلم الله معلم الله معلم الله

-M

<sup>(</sup>۱) کشف طباری محالب السلم دج. ۳ مس: ۲۰ ۵ ، وانظر آیت اً ، إنمام الباری :۱۲۲/2 ا

 <sup>(</sup>۲) ينالم الصنالع ۲۰۲/۱ ، والتعنى لاين قدامة ۲۰۲/۱

ان دعرات کا ایک استدلال دعرت الی بن کعب کے واقعہ ہے جس می ذکور ہے کہ انیک ایک میں خار ہے کہ انیک ایک میں میں می اور ہے کہ انیک ایک میں میں میں میں وہ بنار تھے آپ نے تعریف کے بعداس سے استعاع کی اجازت مطافر مائی مالا تکہ بنول امام شافلی معرب الی بن کعب مال دار محابہ میں سے تھے۔

امام ابومنيغه كااستدلال

معرات دغیدابودا و دیم معرت میاض بن حمادی مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ساتھ کا تاہم ہیں:" فإن و جدصاحبها فلیر دھاعلیہ ،و إلا فهو مال الله بالیه من بشاء ".

اس مدیث می استدلال " فهو مال الله بولیه من بشاء " کے جملے ہے کہ تیجیرعمو ما اس چنے کے لئے ہوتی ہے جس کے ستحق فقرا وہوتے ہیں نہ کہ اغنیا ہ۔

دخيكا ايك استدلال ابن باجه من معزت مبدالله بن فخير كل مديث سے : " فسال: فسال دسول الله عليه وسلم: ضالة المسلم حوق الناد".

دخیداس مدیث کایم عنی بیان کرتے ہیں کداگر وہ سامان اٹھانے والاغی ہے تو اس کے لئے اس سامان کو استعال کرنا جائز نہیں ،اگر وہ استعال کرے گاتو وہ ایسا ہوگا جیے وہ آگ کا انگارہ کھار ہاہے۔
اس کے علاوہ متعدد محابر کرام کے آٹار ہیں جن ہے مسلک احزاف کی تائید ہوتی ہے۔
شافعیہ اور حنا بلہ کے استعدلال کا جواب

جہاں تک امر خلاف کا حدیث ہاب ہے استدلال کاتھلت ہے دعزات دغیداس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے معنی بنیس ہیں کہ خوداستعال کرلو، بلکہ مطلب سے ہے کہ اگر مالک نہ آئے تو پھرا دکام شرمیہ کے مطابق ممل کرو، لہذا اگر فقیر ہوتو خوداستعال کر سکتے ہواور اگر خنی ہوتو صدقہ کردو۔

اور جہاں تک معزت الی بن کعب کے واقعہ سے استدلال کاتعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معزت الی بن کعب کے دخرت الی بن کعب کے داخلے اختیا وصحاب میں سے تھے الیکن ہردور می فی بیس رہ ، بلکدایک ذبان پر است فی کذرا ہے جوفقر وفاقد کا دور تھا، بعد میں اللہ تعالی نے ان پر وسعت مطافر مائی ، اہذا اس کے واقعہ سے شافعیہ کا استدلال کرنا درست نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) راجع لمرید الخصیل اکشف الباری اکتاب العلم (ج. ۳ ، ص ۱۰ ۵۵ ، وظرور ترمذی (۳۲۰/۱ ، وظمعات العلیج ) ۱۹۲/۳ ، والعام الباری (۲۳/۷ )

# لقط الرخم موجائے اور مالك نكل آئے توضان موكا يائيس؟

"عن زيدبن خالدالجهني النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة،

فقال.... لم استمتِع بها، فإن جاء ربها فأدّها إليه "(رواه البخاري)

تولوٹاٹاواجب ہے،اوراگراس نے اسے استعال کر کے قتم کردیا ہوتو ضان واجب ہے۔ جبکہ شافعیہ میں سے کراہیسی، داؤد ظاہری اورا ہام بخاریؒ کے نزدیک لقطہ باتی ہوتو والہس کرنا

مروری ہے، لیکن اگرختم ہو چکا ہوتو اس کا صان واجب نہیں۔(۱)

دلائل ائمه

داؤدظا برئ اوركراجي وغيره كااستدلال مديث باب كايك طريق من "فإن جاء صاحبها وإلافشانك بها "كالفاظ ير مير

ا کاطرح معزت زیدین خالدگی اس روایت کوسعیدین منصور نے بھی روایت کیا ہے ،اس شل " والافتصنع بھاماتصنع ہمالک "کے الفاظ ہیں۔

جمهور کا استدال ایک تو مدیث باب یم " فیان جاء ربها فاقه الله " کے مطلق الفاظ ہے۔ بهن خواہ لقط باتی ہورکا استعال کرلیا گیا ہو، بہر حال مالک کے طلب کرنے پرادا کی ضروری ہے۔ ای فواہ لقط باتی ہورکی ایک دلیل معزت خالد بن زید کے ایک طرح جمہورکی ایک دلیل معزت خالد بن زید کے ایک طرح جمہورکی ایک دلیل معزت خالد بن زید کے ایک طریق کے پرالفاظ جی "و کانت و دیعة عنده".

ان احادیث کاروشی می "والافشانک بها" یا" والافتصنع بهاماتصنع بمالک "جے الفاظ کامل یہ طے ہے کہ تعریف کے بعد اگر مالک نہ آئے تو تعرف کی اجازت ہوتی ہے تاہم اس کے بعد " خیان "کے سلطے میں یہ دوایات میں ، جبکہ دومری روایات میں تقط می تعرف کر لینے کے بعد " جنان کا تھم دارد ہے ، اس لئے ان مطلق روایات کومتید برجمول کیا جائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عملة ظارى :۲۵۲/۱۲

<sup>(</sup>۲) كشف الباري وكتاب العلم ، ج: ٣ ،ص: ٥٥٩

## اونث كاالتقاط درست ہے يانبيس؟

"عن زيدبن خالدالجهني النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة المنظمة الإبل الخفضب حتى احمر توجنتاه ،أوقال احمر وجهه فقال: مالك المناء ولها ، معهامقاؤها وحذاؤها ، المناء ولرعى الشجر ،فلرها حتى يلقاها ربها . . النع " ( دوم فعري )

صدیث باب کے ندکور والفاظ ہے معلوم ہوا کہ ضالہ الا بل (بعنی مم شد واونٹ) کا التقاط ورست معلوم ہوا کہ ضالہ الله مثن ماک کے حکم میں محور ااور کائے بھی ہے، چنانچہ مالکیہ ، شافعیہ اور منابلہ کے نزدیک ان کے التقاط کے مجلے ان کا ترک افغال ہے۔ مجلے ان کا ترک افغال ہے۔

جبر دخیر کزدید دوری چیزوں کی طرح ادث ،گائ وفیر و کا انتقاط بھی درست ہے۔ (۱)
جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے اس جی جوانئی وارد ہے اس کے متعلق دخیہ جیں کہ یہ
مجم اس وقت کا تقاجب اہل مداح کا ظبر تھا، خیانت عام نیس ہو کی تھی ،اس زمانے جی اگر ادث و فیر و کو
مجموز دیا جائے تو مالک پالیتا تھا، جبکہ زمانے جی تغیر آنے کے بعد اب تھم بدل کیا، اب خیانت عام ہوگی
ہی خبذ ااونٹ و فیر و کا انتقاط بھی افضل ہوگا۔ (۱)

## بمرى كے التقاط كا تھم

" عن زيدبن خالدالجهني النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة ......قال: فضالة الغنم؟قال: لك أو لأخيك أو للللب "(رواه البحاري)

مدیث باب کان می الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک نے یدائے فلاہر کی ہے کو می امام مالک نے یدائے فلاہر کی ہے کہ منان نہیں کر منان نہیں کہ منان نہیں کہ منان نہیں کے اکتفاظ سے ملتعل مالک ہوجائے گاجتی کدا کر مالک آجائے تب می منان نہیں آئے گا کہ کے مدیث باب کے الفاظ میں "لک أو الاحمیک او للذنب " فلاہریہ ہے کداس می "لام" منلیک کے لئے ہے۔

س ك مقابله عى جميوركاس بات يراقال ب كداكرلقط كواستعال كر لينے سے يہلے مالك

<sup>(1)</sup> رامع ، الهداية مع الدير (2)

<sup>(</sup>۲) کشف البازی ، کتاب البلم ، ح ۳ ، ص ۹۲ ، و انظرآیت ٔ ، الدرالبنسود ۱۳۵/۳

آ جائے تواس کا الک کولوٹا ٹالازی ہے جس معلوم ہوا کہ لقط پر کھیت اصل مالک کی رہتی ہے۔ (۱)
جہاں بحک امام مالک کے استدلال کا تعلق ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 'لام' 'تملیک کے
لئے نیس ہے، ظاہر ہے کہ یہ لام ذئب ( بھیزئے ) پر بھی داخل ہے کین ذئب مالک نہیں ہوسکتا اسی طرح
ملتعلم بھی مالک نہیں ہوگا۔ (۱)

# لقطرح كانحكم

"عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوارجلاً....فقال .....لايختلى شوكها(أى المكة)، ولا يُعضَد شجرها، ولاتلتقط ساقطتها إلالمُنشِد " (رواه البعاري)

"ولاتد لفط ساقطتها إلالمنشد" اوراس (حم) كرى بولى چيز (يعن لقط ) ندافعالى عائم مرد في المعند المنظم عند المنظم الم

وم می اگرکوئی چرگرجائے تو آیاس کا تھم بھی عام لقط کی طرح ہے یاس کے تھم جی دوسری جگہوں کے لقطوں کے مقابلہ میں کوئی فرق ہے؟

الم شافق فراتے میں کہ لفظ مل وحرم میں فرق ہے ،ان کے فردیک عام لفظ کا تھم تو یہ ہے کہ التھا واجب یا متحب ہے کہ التھا واجب یا متحب ہے ،اس کے بعد ما لک ناتے اور التھا واجب یا متحب ہے ،اس کے بعد ما لک ناتے ہے تو اس کو متحفظ (لفظ افوا نے والا) اپنے استعمال میں لاسکتا ہے ،خوا و مستقط فن ہو یا فقیر۔

جبرم كالقط كسلط عنده فرات بي كراس كالتعاط مرف هاعت كى فرض عن جائز به مملك (يين مالك بنخ) كى نيت ب بالكل جائز بين به بهراس كى بيشة تعريف كى جائے كى، محوياس كا ممكن بين موكا - (م)

جمہورائرامام ابو صنیفہ امام مالک کا غرجب اور امام احمد کا مشہور تول یہ ہے کہ لفظ می اور لفظ مرم می کوئی فرق نیس امام شافع کا بھی ایک قول ہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتع طائری (۵/۸۸

<sup>(</sup>۲)کشف الباری اکتاب الملم دج:۳ مص:۹۳ ۵

<sup>(</sup>٣) راجع ، التخيلان قدمة : ٢/٦ ، وتكملة فتح المنهم ١٢٢/٢ ، ياب في للطة الحاج .

دلائل فقهاء

الم ثالمی کاستدلال ایک تو مدیث باب سے ہے۔

دومرااستدلال مح مسلم من معزت مبدالرمن بن حان التي كاروايت سے " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم في ما في كالقط سنع فرايا".

الم شافی فرماتے ہیں کہ عام لقط کے سلسلہ می جنورا کرم سلی اللہ علم نے "عدو فھاسدة " فرمایا ہے۔ جبکہ لقط حرم کے بارے میں کوئی توقیت اور تعیین وقت نہیں فرمائی معلوم ہوا کہ اس کی واحماً تعریف ضروری ہے تا آئکہ مالک بل جائے ، ورنداس المرح تخصیص کی کوئی وجنیں۔

جمہور کا استدلال لقط کے بارے میں واردان عام احادیث سے ہے جن می لقط مل وحرم کے درمیان کوئی تغریق نبیس کی میں۔

پھرلقلدایک امانت ہے، عام ودیعتوں کی طرح اس کے تھم میں کو کی فرق بیں ،خواہ مل کی امانت اویا حرم کی۔

الم شافعی کے استدلال کا جواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے، سواس کے بارے عمی علامہ این قدامہ (۱) فرماتے ہیں کہ "الا لِمُنشِد "کامطلب" الالمن عرفها عاماً" ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کمرمہ عمی انتظافا نے کی ابادت اے مامل ہے جوتعریف کا اراد ورکھتا ہو، تملک کی نیت سے اٹھانے کی کوئی گنجائش ہیں۔ (۱)

جهال تك مديث" نهى عن لقطة الحاج "كأعلق ب،سويني الكلمري بالامراج باور بقابر

<sup>(</sup>۱) البعني لاين قدامة : ۱ ۱/۲

<sup>(</sup>۲) س پر دوال بوتا ہے کہ جب حل اور وہ واوں سے تعلق میں کوئی الرق کلی او تھے میں اور العظیمیط مسالعظیمیا .... " کہ کرکہ تحریسی کی کہادید ہے؟

ال كاعم دومر في لقط كي عم سي مختف بـ

ليكن حقيقت يه كراس نبى كا مال بحى يمي كلاك م " لفطة المحاج " اور " لفطة غير المحاج " مركن فرق بين \_

وجہ یہ ہے کہ لفظۃ الحاج کے القاط ہے نہی اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ حاتی اپ ساتھ ضرور کی اشیاء علی لے جاتا ہے اور جو چیز وہ لے جاتا ہے اس ہے وہ عو استغنی نہیں ہوتا، کو یااس چیز کی ضرورت اسیاء علی ہے جاتا ہے اس ہے وہ کو اُن چیز کی کرے گا توا ہے وہ وہ نے گا اور عام طور ضرورت اسی شدید ہوتی ہے ، اسی صورت میں جب وہ کو کی چیز کی کرے گا توا ہے وہ وہ نے گا اور عام طور پر جی دھویڈے گا اور انسان پر کو جی اور جی ایک اے آسانی ہے کہ جات کی مورت کے کہ کو کی محفی اس چیز کوندا نھائے تو مالک اے آسانی سے پالے گا، برخلاف اس صورت کے کہ کو کی محفی اے اٹھا لے اور تعریف کرے تو یہ عین مکن ہے کہ چیز ایک جگر کر ماہو، مثلاً چیز کہ میں کم ہوئی وہ منی میں اعلان کر رہا ہو، مثلاً چیز کہ میں کم ہوئی وہ منی میں اعلان کر رہا ہو، مثلاً چیز کہ میں کم ہوئی وہ منی میں اعلان کر رہا ہو، مثلاً چیز کہ میں کم ہوئی وہ منی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ العلم الحاج کا تھم دوسر العلوں سے مختف نہیں۔(۱)

# كتاب الأقضية والشهادات

## قاضى كافيصلصرف ظاهرأنا فذ موكايا باطنائجى؟

"عن أم سلمة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى وإنما أنابشر ، ولعل بعض على أن يكون الحن بحجته من بعض فإن قضيت الحدمنكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ، فلا يأخذمنه شيئا "(رواد الترمذي)

اسمسكدي اختلاف بكرقامنى كافيعله مرف ظابرأنا فذبوتا بياباطنا بمي؟

چنانچہ ائمہ طاشہ اور جمہور نقہا ، فرماتے ہیں کہ قاضی کا نیصلہ ظاہر آنا فذہوتا ہے، باطنا نا فذہونا فرماتے ہیں کہ قاضی کا نیصلہ ظاہر آنا فذہوتا ہے، باطنا نا فذہونا فرمانے مردری نہیں، بینی اگر قاضی نے کسی چیز کا فیصلہ دوسرے کے حق میں کردیا تو دنیاوی احکام کے اعتبار ہے وہ چیزاں کو دلوادی جائے گی جس کے حق میں قاضی نے فیصلہ کیا ہے، لیکن فی مابینہ و بین اللہ تعالی اس کے لئے اس چیز کو استعال کرنا جا ترنبیں ، اگر استعال کرے گا تو گنہ کا رہوگا۔

ام ابوطنیف کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر آبھی نافذہوجا تا ہے اور باطنا بھی، یعنی جب کہ قاضی کا فیصلہ کردیا تو ظاہری اور دنیاوی احکام کے اعتبار ہے تو وہ چیز اس کی جب کی جب کی ہوگی جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار ہے بھی اس کی طکیت ہوجاتی ہے۔

لیکن حنفیہ کے نزدیک تفنا و قاضی کے باطنا نافذ ہونے کے لئے چندشرائط ہیں، جب تک وہ شراکطنیس پائی جائمیں گی،اس وقت تک تفنا و قاضی باطنا نافذنبیں ہوگی۔

تضاءِ قامنی باطنا نافذ ہونے کی شرائط

(۱) کیلی شرط به ہے کہ قامنی کاوہ فیصلہ علود یا فسوخ سے متعلق ہو، مثلاً نکاح کادموی ہو، یا منتخ

کادمونی ہو مثلاً کوئی مورت دموی کرے کہ جھے میرے شو ہرنے طلاق دے دی تھی، فہزاا کر مور ویالمون کا رموی نہ مور قصاع قامنی باطنا نافذیس ہوگی۔

(۲) دومری شرطیه به که الماک مرسلان کادهوی ندیون الماک مرسلان کا مطلب یه به که کوفی فضی کی خیر کا سب بیان ندگر به کوفی فضی کی چیز که بارے عمد الی ملکیت کادهوی کرے بیکن ملکیت عمد آنے کا سب بیان ندگر به ایک الماک کو الماک مرسله کادهوی کرے اور قاضی اس سے حق المی الماک مرسله کادهوی کرے اور قاضی اس سے حق عمی فیصلہ کردے قصاع قاضی ملا برانا فذیور کا بلطانا فذیور ہوگی۔

(٣) ..... تیمری شرط میہ کده و معالمہ "انتاء" کا احتال رکھتا ہو، یعنی سہات کاس میں احتال میں احتال استحاد اللہ و موکده و مقداب قائم کردیا جائے ، حثلاً نکاح ، اوراگروہ معالمہ" انتاء" کا احتال ندر کھتا ہوتو اس صورت میں قاضی کا فیملہ صرف ظاہراً: فذہو کا ، ہا طمنا نافذہ میں ہوگا ، مثلاً میراث کا دھوئی ، میراث ایک مرتبہ ورہا ، ک طرف ختل ہوجاتی ہے کیمن اس کے بعد اس میں افشا ، کا احتال نہیں رہتا۔

(۳) ۔۔ چھی شرط یہ ہے کہ وہ '' محل للعقد ہو' 'اگراس محل می مقد کو تبول کرنے کی صلاحیت فلیس ہے آتا کہ میں مقد کو تبول کرنے کی صلاحیت فلیس ہے آتا کہ مورت میں ہوگا ، شاہ کو کی مخص کی مرم مورت میں اگر وہ مدی کو او بیش کرد ہا وہ قاضی کے بارے میں دمون کردے کہ یہ میری متکوحہ ہے آتا کی صورت میں اگر وہ مدی کو او بیش کرد ہا وہ قاضی فیملہ می کردے ، تب ہمی اس کا فیملہ ظاہر آاور باطنا کی طرح ہمی نافذ نہیں ہوگا ، کے نکر کل قابل للعقد نہیں ہوگا ، کے نکر کی کا فیملہ کی کردے ، تب ہمی اس کا فیملہ کو کردے ، تب ہمی اس کا فیملہ کی کردے ، تب ہمی اس کا فیملہ کا فیملہ کی کا فیملہ کی کردے ، تب ہمی اس کا فیملہ کی کردے ، تب ہمی کا فیملہ کی کردے ، تب ہمی کا فیملہ کی کردے ، تب ہمی کر

(۵) پانچ یی شرط به ب کرقاضی نے گواہوں کی بنیاد پریادی علیہ کے گول من الیمین یعنی کم سے انگار کی بنیاد پر فیملے کی میں کا فیملہ باطنان فذہو کا ایکن اگر قامنی نے دی علیہ کی میں کی بنیاد پر فیملہ کیا ہوتا ہے کہ میں کا فیملہ فلا برانا فذہ وگا، باطنانسین دوگا۔

ولائل ائمه

مبورهد يث باب سعامتدلال كرت بير

جبرانام فر نے کتاب الماصل میں حننے کے مسلک پر معزت مل کے اس قول سے استدلال کیا ہے " شساھداک زوجاک " اس قول کا ہیا اس عمر سے کدا یک فض نے ایک فورت کو نکاح کا پیغا م درکردیا کہ میں تھے ہے نکاح لیس کرتی ،اس فض نے جا کر قاضی کی عدالت دیا ، فورت نے اس کے پیغام کوردکردیا کہ میں تھے ہے نکاح لیس کرتی ،اس فض نے جا کر قاضی کی عدالت

على وم كى كرويا كرفلان مورت ميرى متكوحه بـ

صرت علی تائی نے میں سے بین طلب کیاتواں فض نے دوجمونے کواہ پیش کوئے ، صرت علی تائی نے کہ اور پر نیملہ کردیا کہ یہ ورت اس کی منکوحہ ہے، اور ورت کواس کے ماتھ جانے کا تکم دے دیا ، اس مورت نے صرت علی ہے کہا کہ بھے تو بقی طور پر معلوم ہے کہ یہ فض جمونا ہو ماتھ جا ہا کہ بھے تو بقی طور پر معلوم ہے کہ یہ فض جمونا ہو ماتھ میں اس سے نکائ نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے یہ نیملہ کردیا کرق اس کے ماتھ جلی جا، تو اب واقعی اس کے ماتھ میرا نکائ کرد بیج تا کرمرے لئے اس کے ماتھ د ہنا طال ہوجائے ، صرت علی فی اب نے جواب می فرمایا سے مسلم نو جا ک سے دوگواہوں نے تیما نکائ کردیا ہمطلب یہ تا کہ جدید نکائ کر دیا ہمطلب یہ تا کہ جدید نکائ کردیا تو اب واقعۃ فش کے دوگواہوں کی نیاد پر فیملہ کردیا تو اب واقعۃ فش کا مرمی نکائ وجود میں آگیا۔

مديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے واس کا جواب یہ کہ یہ مدیث الماک مرسلا ' سے متعلق ہے، مورد نے متعلق ہے، مورد نے کہ ورد نے دور میں آئی ہے، وہاں اس کی مراحت موجود ہے کہ وہ معاملہ میراث کے بارے میں تھا، ایک شخص نے میراث کا دموئی کیا اور جب آپ نے اس کے حق میں نیملہ فر مایا تو اس وقت آپ نے یہ جملے ارشا وفر مائے ، اور میراث کا معاملہ ایسا ہے جو '' انشاء'' کا احتمال نیمی رکھتا میں لئے اس معالمے میں آپ کا فیملے مرف خام آنا فذہوا، باطمانا فذہیں ہوا۔ (۱)

قضاء بشابد ويمين كاحكم

" عن أبي هريرةٌ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد "(رواه البرمذي)

المستله عمدا ختلاف بكرتفنا وبثام ويمين جائز بي إنبين؟

چنا نچ دسنرات ائر الله فرماتے ہیں کہ اگرمذی کے پاس اپ دوے کے جوت على دوكواه موجودن مول قومرف ايك كواه برجى اكتفاء كيا جاسكتا ہے، بشر طيك مدى اس كواه كے ساتھ اپ دوئى كے

<sup>(</sup>۱) مسلحمًا من تقرير ترملي : ٢٤١/١ ، و إنعام الباري : ٤/٠٥١ ، و الخصيل الجامع في تكملة فتح الملهم :٥١٥/٢ . كتاب القضاء ، باب مان أن حكم المحاكم لاينم الباطن .

سے ہونے پر سم کھائے ، کو یا کدان کے فزد کی مدئ کاتشم کھانا دوسرے کواہ کے قائم مقام ہوجائے گا۔

امام ابوطنیظ مسلک یہ ہے کہ مذکل کے لئے اپنے دعوے کے جُوت پر دومرد، یا ایک مرداوردو عورتی کی گوائی چیش کرنا ضروری ہے، اگر مذمی نے صرف ایک گواہ چیش کیا تو صرف تنبا ایک گواہ کی گوائی پر فیصلنبیں کیا جائے گا، جا ہے مذکی تم کھانے کو بھی تیار ہو۔

مویا کدائد الله کنزدیک تفناه بنام دیمین جائزے ،اورحنفید کے زدیک تفناه بنام دیمین جائز ہیں۔

دلائلِ ائمَہ

ائد الديد بن باب ساسدلال كرتے ميں۔

جَكِهُ الم الوضيفة قرآنِ كريم كى اس آيت سے استدلال كرتے ہيں" واستشهدواشهدين من رجال كم فإن لم يكونار جلين فرجل وامراتان ". دومرى آيت شى ارثاد ب" وأشهدوا ذوى عدل منكم ".

ان دونوں آیتوں میں گواہوں کے لئے تشنیہ کا میغہ استعال فرمایا گیاہے ، جواس بات کی دلیل ہے کہ نصاب شہادت دومرد ہیں یا ایک مرداور دو گور تمیں ہیں۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے ہو بعض نے اس کار جواب دیا ہے کہ "قصی بالیمین مع الشاهد" کے معنی ہیں کہ "قصی بیسمین المدعی علیه مع الشاهدالوا حدللمدعی "جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مذکل کے پاس مرف ایک گواہ تھا، اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وکلم نے مذکل علیہ سے مسلم ہے مذکل علیہ سے مسلم نے مذکل علیہ سے کہ فیملے فرمایا، اس مورت میں یہ مدید تفام کے عام اصول کے عین مطابق ہوجائے گا۔

لین اس کامیح جواب بیمعلوم ہوتا ہے کہ اصل تھم شہادت کے بارے میں تو وہ ہے جوقر آن میں ذکور ہے کہ نساب شہادت ہورا کرتا جائے گئی تعض حالات ایسے ہوجاتے ہیں جن میں دو گواہوں کا موجود ہونا ممکن بی نہیں ہوتا ،الی صورت میں لوگوں کے حقوق کوضائع ہونے سے بچانے کے لئے "
قضیٰ ہشاھد و بعین "کی اجازت دی گئی ہے ، کویا بیا کی اسٹنائی صورت ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من تقرير لرمذى: ۲۸۲/۱، وإنعام البارى: ۳۳۹/۷، واجع للطعيل الجامع ، لكملة فتح الملهم للأستاذ المسكرم ، شيخ الإسلام السفتي محمد تقي العثماني ، أطال الله بقائهم فينا : ۵۵۳/۲ ، كتاب القضاء ، ماب وجوب المحكم بشاهدويمين .

# وشمن كي كوابي كاتحكم

وشمن کی گوائی وشمن کے خلاف معتبر ہے مانہیں؟

الم شافع اورالم ما لك كون ويك وشن كى كواى وشن كے خلاف قبول نبيس كى جائے گى۔

جبر حنفیہ کے یہاں اس می تفصیل ہے کہ اگر ان کے درمیان دینوی عداوۃ ہے تو تبول میں ک جائے گی، چنانچہ علامہ زیلعی فریاتے ہیں کہ دنیا کے لئے وشمنی کرنا حرام ہے تو جوفن حرام کا مرتکب ہے اس کے بارے میں کیے بیاطمینان کیا جاسکتا ہے کہ دواہے وشمن پر غلاشہادت نددےگا۔

اوراگرعداوت دید ہے تو تدین کی بناء پرشہادت تبول کی جائے گی کیونکہ عداوت دید تو شاہد کے تو تدین کی بناء پرشہادت تبول کی جائے گی کیونکہ عداوت دید تو شاہد کے توت دین وعدالت پردال ہے بلکہ بعض مرتبہ عداوت دید لازم ہے شلا کو کی مختل کی امر مشرکا مرتکب ہے بار بار سبیہ کے باوجو ذبیس مانتا ہے تو لامحالد دین کی وجہ سے بغض کی مخبائش ہے ، کے حافال النبی صلی الله علیه وسلم: مَن احب لِلله و ابغض لِلله درالحدیث

مسلم کی شہادت کا فر کے حق میں معتبر ہے حالا تکدد بی دشمنی موجود ہے۔ (۱) والشداعلم

### "شهادة الوالدللولدوبالعكس" كاحكم

اس بات پراجماع ہے کہ مطلق قرابت داری شہادت قرابت دار کے بق میں قبول کی جائے گ۔
البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شہادۃ الوالدللولد و بالعکس یعنی والد کی شہادت ولد کے بق میں اور ولد کے بق میں اور ولد کے بق میں اور ولد کے بق میں ہوری جائے گی یانہیں؟

جمبورعلا م كنزوك "شهادة الوالدللولدو بالعكس" قيول نبيس كى جائے كى۔

جبربعض الل ظاہر كنزوك تولك جائك ، اى طرح معزت عربى عبدالعزير ادرالم م الل ظاہر كنزوك ويك تبول كى جائك ، اى طرح معزت عربى عدل منكم ". منافق (نى قول ) من بعل منكم ".

جہور فرماتے ہیں کہ دراصل قراب ولاد کے علاوہ دوسری قرابتوں میں عرفاد عادة منافع مشترک وسی میں عمر فادعادة منافع مشترک وسی منافع مشترک شارہوتے ہیں اس وجہ سے جمبور علاء عام قرابت اور خاص قرابت کا فرق کرتے ہیں۔

بعض معزات نے فر مایا کے اگر شاہر عادل ہے تو معترب ورنبیں۔(۱)

# "شهادة أحدالزوجين للآخر" كاحكم

"شہادة احدالروجين للاخ" بعن شو ہركى كواى بيوى كے حق ميں يابيوى كى كواى شوہر كے حق مى تيول كى جائے كى يانبيس؟

امام شافعی اور ابوثور کے نزویکے قبول کی جائے گی۔

ابن الی لیگی اور ابراہیم نختی فرماتے ہیں کہ شوہر کی شہادت بیوی کے حق میں قبول کی جائے گی محر اس کاعکس نہیں۔

الم ابوطنية المام الك اورالم احد كنزديك اشهادة احدالر وجين للاخل مطلقاً تول بيس كل جائد كل الم الوطنية المام الك اورالم احد كنزديك اشهادة الوالد و المالولد و المواتد ... إلى المراتد و المواتد ... إلى المراتد المعاف إسناده مرفوعاً المالولد المواتد ... إلى المراتد المعاف إسناده مرفوعاً المالولد المالولد المواتد المالولد المراتد المالولد المالولد المالولد المراتد المالولد المراتد المالولد المالولد المالولد المالولد المالولد المالولد المالولد المراتد المالولد المالو

مجرز وجین کی الماک اگر چہ تمیز ہیں محرعر فاوعادۃ ایک دوسرے کے مال سے انتفاع متعمل ہے اور مال کامقعود میں انتفاع ہے جب انتفاع الگنبیں بلکہ تصل ہے تو مجرشہادت تبول نہ ہوگی۔(۲)

# غلام اور باندى كى شهادت كاحكم

اس مسئلہ میں اختاا ف ہے کہ غلام اور بائدی کی شہادت مقبول ہے یا نہیں؟ چتا نچا مام بخاری اور ابن سیرین کا مسلک ہے ہے کہ غلام اور بائدی کی شہادت مقبول ہے۔ ابراہیم نخفی کا مسلک ہے ہے کہ غلام کی شہادت معمولی چیزوں میں معتبر ہے، کین تیمتی اشیا ہ میں اس کی شہادت معتبر نہیں۔

لیکن امام ابوطنیفی امام مالک اورامام شافعی کہتے ہیں کہ شہادت ایک طرح کی ولایت ہے اور نام کوکسی چیز پرولایت حاصل نہیں ہوتی ، غلام الل ولایت نہیں ہے، اس لئے اس کی شہادت مقبول نہیں۔ (-)

<sup>(</sup>۱) فزوس ترمذی ۱۳۹/۰

<sup>(</sup>۲) فروس لرمذی : ۱۴۰۰،

<sup>(</sup>۳) إنعام الباري : ۲/۱/*۲* 

# اعمیٰ کی شہادت کا تھم

الى (اردا) كى شهادت مقبول ب يائيس؟اس باد يص افتال ب.

امام مالک اورایک روایت میں امام احمد کے نز دیک افعی کی شہادت ان چیز وں میں ملی الاطلاق تیول ہے بوآ واز سے پہنچانی جا سکتی ہوں۔

جمبوریہ کہتے میں کہ اگر خمل شہادت کے وقت و وقض بینا تھا تو اوائے شہادت جائز ہے، جاہے بعد می وہ نامینا ہو کیا ہو۔

کین اگر تحل شہادت کے وقت بی نامینا تھا تو اس کے بارے میں دننیہ کا مسلک یہ ہے کہ عام مالات میں اگر تحل شہادت مقبول نہیں ،البتہ کچھ استثنائی حالات ایے ہیں جن میں تبول کی جا عتی ہے ،مثلا ایسے حالات اوں جن میں سوائے آواز کے بیجا نے کوئی اور جارہ نہ ہوتو اس کی شہادت کو تبول کیا جا سکتا ہے ،ومشکی حالات ہیں۔(۱)

# محدود في القذ ف كي شهادت كاحكم

محدود فی القذ ف ایمن جس فخص کوحد قذ ف کی ہو،اس کی کوابی تو بہ کرنے کے بعد معتبر ہے یا نہیں؟اس یارے میں حضرات فقہا و کا اختلا ف ہے۔

چانچاام ابوطیف کے زویک اس کی شہادت تبول نیس کی جائے گی اگر چاس نے توب می کرلیا

\_7.

ائر الله الله الله الله المرتوبرك التواس كي شهادت تول موجاتي إ-

مرارانتلاف

اس اختلاف كا اصل داراس آيت كريم كي تغير پر ب: " و لات غبلوالهم شهده أبدأو أوكنك هم الفاسقون إلاالذين تابوامن بعد ذلك وأصلحوا ".

اباس بارے نی انتلاف ہے کہ اس آنت کر یہ علی ذکور " الااللہ بن نسابوامن بعد دلک " کا استثناء کس چیز کے ساتھ لگ رہا ہے؟

ائد الله كت من كريات ناه "ولانه بلوالهم شهادة أبداً " كرمات والدراك الله كران كل ما تولك راب كران كل ما درون من كرون والمراب المراب ال

حند كت ين كرية واولنك هم الفاسقون " كماته لكر إب تفيل ال كريب كرية المناكريب كرية المناكريب كرية المناكرين المناكري

اس کے معنی یہ ہے کہ تو بہ کرنے کا اثر آخرت کے احکام پر ظاہر ہوگالیکن دنیا میں جوحدلگ بھی دہ لگ بھی ہاس صدکا ایک معبد یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت بھی تبول نہ کی جائے گی۔ حنفیہ کے مسلک کی وجہ ترجیح

حنف كمسلك كى وجرتج يه ب كداشتناه كا قاعده يه ب كدتى الامكان اس كواس متعلل بيط كماته داريها ل معلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعادة أبداً "كراته داكات من ايك فاصل موجود بادر يبطلا في المعلم المعادة أبداً "كراته دكان من ايك فاصل موجود بادر يبطلاف اصل بردا) والله المعلم

ል..... ል

<sup>(</sup>۱) ملخصاً من إنعام الباري : ۲۳۰/۵ ، وكذافي دروس لرمذي :۱۳۶/۳

#### كتاب العتق

# عورت کا غلام اس کامحرم ہے یانہیں؟

"عن أم سلمة قالت:قال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم: إذاكان لإحداكن مكاتب فكان عنده مايؤ دي فلتحتجب منه " (رواه ابرداؤد)

اس مسئلہ میں نقباء کا اختلاف ہے کہ مورت کا غلام ،مورت کے لئے محرم ہے یانہیں؟ لیمی اس سے بردہ کرنا ضروری ہے یانہیں؟

امام مالک (۱)اورامام شافعی کے نزد یک مورت کا غلام اس کے محارم میں سے ہوان سے کوئی پردونیس ہے۔

اہام ابوصنیفہ کے نزدیک عورت کا غلام اس کے لئے بمنزلداجنی ہے جن سے کمل پردہ ہے ،اس عورت کے چرواور کفین کے علاوہ بدن کے کسی حصہ کوغلام بیس دی کھے سکتا ہے۔(۱) دلائل ائمہ

الم ما لك اورالم شافع مورة النوركى اس آيت سے استدلال كرتے بي "و لايسدين ذينتهن الالسعوليه قام مالكت أيمانهن ". كتے بي كريهان" ما" كالفظ عام بالذا مورت النام اور باندى دونوں كرما منے مواضع زينت ظام كرمكتى ہے۔

الم ابوضيغة مسنف ابن الى شيبك روايت ساستدلال كرتے بي جس بس سنوالمواة من غلامها".

<sup>(</sup>۱) اورانام الک ۔ یک مردی ہے" إن كان و غلافصحوم والافلا". يعن اكرده فلام يدما ماده يوقوف ما ہے (چلا) تباؤ محم ہے بددك ماجت يس مادر كر محدد مادر يوتم كا ہے اور محدد مادر يوتم كا ہم كا محدد مادر يوتم كا ہم كا محدد مادر يوتم كا محدد مادر يوتم كا ہم كا محدد مادر يوتم كا محدد مادر يوتم كا محدد يوتم ك

<sup>(</sup>۲) المرقات :۲۸۷/٦

يزمعنف عبدالرزاق من ايكروايت إلاينظر المملوك إلى شعرسبدته".

### ذی رحم محرم کی ملکیت موجب از بت ہے

"عن الحسن عن سمرةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: مَن ملك ذارحم محرم فهوحر" (رواه ابوداؤد)

یعن جوفف کس ایسے غلام کا مالک ہوجائے جواس کارشتہ دار بھی ہوادر مرم بھی ،تو وہ خود بخود آزاد ہوجاتا ہے۔

ای مدیث کی بنا و پرحفرات حنفیداور حنابله فرماتے ہیں کداگر کو کی صحف اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوجائے تو وہ خود بخو د آزاد ہوجا تا ہے۔

امام شافعی کے نزد کی اگرذی رحم محرم اصول وفردع سے ہوتو آزاد ہوگاورندآزادند ہوگا، لبذا پہلے اور بھائی وغیرہ آزادنہ ہوں گے۔

امام ما لک کے نزدیک اس کامصداق ولد، والدین اور اِخوہ (بھائی) ہیں یعنی اگر کوئی مخض ان اقربا مکاما لک ہوجائے تووہ آزاد ہوں مے، ورنہیں۔

دلائل ائمه

مدیث باب منیاور منابلی دلیل ہے، جیمطلق ہے برتم کی ذی رحم کرم کوشائل ہے۔
امام شافق فرمات میں کہ موئی کی رضامندی کے بغیر صرف خرید نے سے غلام کا آزاد ہوجانا خلاف القیاس ہے لیکن قراب ولا دلین اصول وفروع میں سے مم خلاف القیاس ٹابت ہو کیا ہے اہذا یہ نص ایے مورد میں محصر ہوگی ، تواصول وفروع کے علاوہ آن حت وغیرہ کوشائن ہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>١) ماخو ذمن الدرالمنظود: ١/٦ ٩ ، وتوطيحات شرح المشكرا ١٥/٥٠ (١٥/٥٠

الین اس استدلال کا جواب ہے کہ مرتع مدیث کے دجود میں تیاس کا کوئی اعتبار نہیں۔(۱) مدیر غلام کی تبیع میں اختلاف فقہاء

"عن جابربن عبدالله أن رجلامن الأنصار أعتق غلاماله عن دُبرلم يكن له مال غيره، فبلغ ذالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله درهم، فدفعها إليه "رواه مسلم)

مد برغلام کی دوتسیس بین: مدبرمطلق اور مد برمقید

مرف کے بعدتو آزاد ہے۔

مرمقیدای سے کہتے ہیں جس میں آقاغلام کی آزادی کوکس خاص مدت یاکس خاص حادثہ میں مرنے کے ساتھ مشروط کردے۔ مثلاً آقا کے۔ "إن من في هذاالشهر فانت حر". اختلاف في المتعام اختلاف في المتعام اختلاف في المتعام اختلاف في المتعام ا

مر برمقید کی بیج تمام فقها و کے نز دیک جائز ہے، البتد مد برمطلق کی بیج میں فقها و کا ختلاف ہے۔ حضرات شافعید اور حمنا بلہ کے نز دیک اس کی بیچ جائز ہے، ان کا استدلال صدیث باب ہے ہے، جس میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد برغلام کوفر و خت کر دیا۔

حننیاور مالکید کے نزد کے مد برمطلق کی بی جا ترنبیں ،ان کااستدلال دارتطنی می معزت عبدالله

بن مركى مديث \_ \_ ك "المدبر لايباع ولايُوهب وهو حرمن ثلث المال " .(١)

جهال تك مديث باب كاتعلق ب دخيك طرف ساس كمتعدد جوابات ديم مح ين:

(۱) .....ایک جواب بید یا گیا ہے کہ صدیث باب میں جس مد برک بنے کاذکر ہے، دومد برمقیدتھا، اور مد برمقید کی بخ کاذکر ہے، دومد برمقیدتھا، اور مد برمقید کی بخ حنفیہ کے کہ محملم کی دومری دوایت میں اس کے کہ محملم کی دومری دوایت میں اس کی صراحت ہے کہ بید برمطلق تھا، مد برمقید نیس تھا۔

<sup>(</sup>١) الطرلهلة المستلة ، الدرالمنصود: ٧- ١٠ ، وتوحيحات: ١٥٥ ع. وحاشية للريربخاري: ١٣/٢ ٥

<sup>(</sup>٢) انظرلهذه المسئلة ، همدة القارى: ٢ / ٩/١ ، وقتح الملهم : ٥٦/٥ ، اختلاف العلماء في المدير : هل يناع أم لا . . إلغ ، وتكملة فتح الملهم :٢٥٣/٣ ، ياب جوازييع المدير .

(۲) ..... في ابن مام نے اس كار جواب ديا ہے كديد ابتدائ اسلام كاداتد ہے جس مى افغ المريعن آزاد كى بھى جي ارتبار

(٣) .....كن سب بهتر جواب يه بكرامل من هفوراكرم ملى الله عايد و الم في الله على و الله على الله على و الله على الله على و الله على و الله على و الله و الله

ال روایت سے مساف معلوم ، ور ہا ہے کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے بین عبد کوفر و خت نہیں کیا تھا، بلکہ فد مت مبدکوفر و خت کیا تھا، لبندااس روایت کی بنیاد پر مدبر کی بنتے کا جواز یا بت نہیں ، وتا۔ (۱)

# غلام میں مالک بنے کی صلاحیت ہے یانہیں؟

"عن ابن عمرُقال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.....ومَن ابتاع عبدأوله مال فماله للذي باعه إلاأن يشترط المبتاع " (دراه مسلم)

مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جوفض کوئی غلام خریدے اور غلام کے پاس کچھ مال ہوتو وہ باکع کا ہوگا ، الله یہ کمشتری شرط لگائے کہ شن عمید کے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا۔

امام مالک اورانل طاہر کے فزد کی صدیث باب میں مال کی اضافت عبد (غلام) کی طرف بطور تملک کے ہے ، یعنی اگر مبدکوکی چیز کا مالک بنادیا جائے تو وہ مالک بن سکتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر ہے مردی ہے کہ جب وہ کی خلام کوآزاد کرتے تھے تو اس کے پاس جو مال ہوتا تھا اس کے در پے نہیں ہوتے تھے:" عن اسن عسمو گله کان إذا اعتق عبد أوله مال لم بتعرض لِماله " حضرت ابن عمر کاس ملک کی وجہ سے اس مال کا مالک ہوجا تا تھا۔

لین جم در کنزدیک فاام کمی چیز کاما لک نبیس بن سکتا اگر چدموٹی اس کو مالک ہنادے، کیونکہ وہ ف خود مملوک ہے تہذااس کے پاس جو مال ہے وہ بھی موٹی کامملوک ہوگا تو کو یا کہ مال کے معالمے جس فلام ک حیثیت بہائم کی طرح ہے بیت و مالک نبیس بن سکتے اس طرح فلام بھی مالک نبیس بن سکتا۔

ادر جهال محديث إب كأعلق بهاس ش" ولسه مسال "كاندر بالى اضافت مبدى

<sup>(1)</sup> هَمَا الْمُعْمِيلَ كُلَّهُ مَا فُولًا مِنْ إِلْمَامُ الْبَارِي : ١/١ ؟ ، وَلَلْرِيرِلْرَمْلِي : ١/١ ٤ ، وقرس مسلم : ٢٩٨/٢

طرف کازاہ، حقیقائیں، اوراس پرقریزیہ ہے کہ اس مدیث کس" فیماله للبانع "فرماکراس مال کی مکیت کا نبعت بائع کی طرف کی می ہے جبکہ میکن نبیس کرا یک چیزا کیک ہی حالت میں کمل طور پردوآ دمیوں کی مملوک بن جائے۔ (۱)

ثمرؤاختلاف

شمرہ اختلاف یہ ہے کہ چونکہ امام مالک اور اہل ظاہر کے فزد کی غلام مالک بن سکتا ہے تبذا اپنے مملوک میں تقرف کرسکتا ہے انہذا اپنے مملوک میں تقرف کرسکتا ہے ان وجہ ہے وہ ملک میمین کی بنیاد پر جاریہ (باندی) ہے وطی کرسکتا ہے ، جبکہ جمہور کے فزد کے غلام مالک نہیں بن سکتا ، البذا ملک میمین کی وجہ ہے وہ جاریہ ہے وطی نہیں کرسکتا۔ (۱)

### نصف غلام کی آزادی کا مسئلہ

"عن ابن عمرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: مَن أعنق نصيباً أوقال شقيصاً أوقال شركاً له في عبدفكان له من المال مايبلغ لمنه بقيمة العدل فهوعتيق، وإلا فقدعتق منه ماعتق ...الغ "(رواه الترمذي)

اگرکوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوا درایک آ دمی اپنا حصه آزاد کرے تواس مورت می کیا تھم ہوگا؟ اس بارے میں فقہا ہ کے درمیان اختلاف ہے۔

صورت مئلہ یہ ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، فرض کریں کہ ایک کانام زید ہاور دومرے کانام خالد ہے، زید نے اس غلام ہی اپنا حصہ آزاد کر دیا اور خالد نے آزاد نہیں کیا۔ امام ابو حذیف کا مسلک

امام ابوطنیفر کرماتے ہیں کہ غلام آ دھا آ زادہو گیا،اور آ دھا آ زادہی ہوا،اب فالدید دیمے گا کہ لا ہے۔ لا المار کے انسان منسر ہے یا موسر ایعن تنکدست ہے یا الدار) اگرزیدموسر بینی مالدار ہے۔ ہے اس مورت میں فالدکو تمن افتیار ہیں۔

(۱) ..... یا تو و و خور محی اینا حصه آزاد کرد ۔۔۔

<sup>(</sup>۱) شرح الطبی :۲/۲۸

<sup>(</sup>۲) مقدمات العقیع : ۱۳۳/۳ و الدوالمنطود: ۳۸۰/۵ ، ای ارے ی ایکا فیکا نسیانی بر کرم کی تا ی کارنا بال دائل مرکان کی انتشیل کے لئا مقاربا کی ، اِتعام الباری : ۲/۱۵

۔۔۔۔۔ یا خالدز پدکومنا من بتائے اورزیدے کے کہ تم میرے جھے کی قیت مجھے اوا کردواور یاتی غلام کوئی تنا دکردو۔

(٣) ..... اغلام ے کے کہ آ "معایہ" کرویعنی میرے جھے کی قیت کی رآم جھے کما کرلادو، جب آم اداکردو گے تو میرا حصہ می آزاد ہوجائے گا۔

ادرا كرزيدمعسر يعنى غريب بيتواس مورت من خالد كودوا ختياري

(۱)..... اِتواپنا حصراً زاد کردے۔

(r)..... إغلام بصمعار كرائ\_

مویاامام صاحب بیفرماتے ہیں کہ حق اور آزادی تجزی قبول کرتا ہے، یعنی بیہ وسکتا ہے کہ ایک وقت میں غلام نصف آزاد ہوا در نصف آزاد نہ ہو۔

امام ثانتي كامسلك

الم شافعی کامسلک یہ ہے کہ معین (آزاد کرنے والے) کے مور ہونے کی حالت میں حق تجزی کو قبول نیس کرنا،اور معمر ہونے کی حالت میں تجزی کو قبول کرلیتا ہے، قبذا اگرزید فن تھا تواس صورت میں زید کے نعیف غلام آزاد کرنے سے بوراغلام آزاد ہوگیا،اور خالد کویہ حق ہوگا کہ وہ زید پر صان عائد کرے،اوران کے فزد کی اس صورت میں غلام یر سعار نہیں ہے۔

ادراگرزید معر اور بحک دست تحاتواس مورت می زید کانصف غلام آزاد ہوجائے گا اور خالد کا حصر آزاد نیس ہوگا، جس کا تیجہ بیہ ہوگا کہ وہ غلام ایک دن آزادر ہے گا اور ایک دن خالد کی غلامی کرے گا۔ ان کے نزد کیک معابیاس مورت میں مجمع نیس ہے۔

صاحبين كامسلك

ماجین فراتے یں کو حق کی حالت می تجزی کو تبول نیس کرتا، ابذا جس مورت می ذید مرب تواس مورت می ذید مرب تواس مورت می قیت کا مرب با توزید نفف فلام آزاد ہو گیا، اب خالد کو افقیار ب یا توزید نفف فلام کی تبت کا منان حاصل کرے یا فلام سے "سعایہ" کرائے ،اورا گرزید معر بے، تواس مورت می زید سے نسف فلام کی قیت کا حمال جس سے گا، بلک مرف فلام سے سعار کرائے گا۔

بنيادى اختلاف دوين

ندكور ، بالأمنصيل معلوم مواكر فقها مكدرميان بنيادى اختلاف دويس

ایک یہ کو تق تجزی تبول کرتا ہے یانبیں؟ امام صاحب کے نزد کی محق تجزی کو تبول کرتا ہے، اور ان کی دیا ہے کہ اور ان کی دیا ہے۔ ان کی دلیل حدیث باب ہے جس میں فرمایا: " فی قد عن ق منه ماعنق " اس جملے ہے معلوم ہور ہا ہے کہ معتق نے جتنا غلام آزاد کیا ، اتنائی آزاد ہوا۔

دوررااختان به به کدام شافق کی مورت بی سعایه کو تاکنی بیم مورت بی سعایه کو تاکنی بیم امام ایونی قادر ماحین اعسارا در تکدی کی صورت بی سعایه کوتک بی بیر ان کادلیل به صدیت ب عن ابی هر بوق قال : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : من اعتق نصیباً اوقال شقیصافی مملوک فخلاصه فی ماله ان کان له مال ، و إن لم یکن له مال قوم قیمة عدل ثم بستسعی فی نصیب الذی لم یعتق غیر مشقوق علیه ".

سعایے کے بارے میں بی مدیث امام ابو صنیفہ اور صاحبین کی دلیل ہے، اس میں سعایہ کا تھم صریح موجود ہے۔ (۱)

#### "إعتاق في مرض الموت" كامــُله

" عن عسران بن حصين أن رجلاً مِن الأنصار اعتق سنة أعبدله عندموته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولاً شديداً قال: ثم دعاهم فجَزًا هم لم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة "(رواه النرمذي)

ائر الله اورجمبورفقہا و کا فدہب اس مدیث کے ظاہر کے موافق ہے بینی جس محض کی ملکت عمر سوائے غلاموں کے اور کوئی مال بالکل نہ ہواور وہ مرض وفات عمر سب کوآ زاد کردے ، توبیآ زاد کرد یتا ترک کے سرف کمٹ عمل جاری ہوگا ، جتنے غلام کمٹ عمل آ جا کمیں وہ آ زاد ہو جا کیں گے اور باتی غلام مغلام رہیں گے کے سرف کمٹ میں میں کے گئے تم عات ترک کے صرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتے ہیں ، جس طرح کد دمیت مرف کمٹ کی صد تک نافذ ہوتی ہے ، اور آ زاد ہونے والے نلاموں کی تعین قرعماندازی سے کی جائے گی۔

امام ابوصنین کے فزو کے یہ نیسلہ قرمداندازی سے نہیں ہوگا، بلکدالی صورت علی ہرغلام کاایک

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من تقرير لرملي : ۲۸۸/۱ ، وإنعام الباري : ۲۲۰۰/۷

شک آزاد ہوگا اور باتی دو مکث غلام ہی رہیں گے ،اور پھر ہر غلام اپنے دو ٹکٹ تیت کا سعایہ کر کے وہ تیت مولا کے در ٹا مکواد اکر کے پھر کھل طور پر آزاد ہو جائے گا۔

دلاكل ائمنه

معزات جمبور كااستدلال مديث باب كے ظاہرے ہے۔

امام ابو صنیف قرماتے ہیں کہ جس وقت مولی نے یہ کہا کہ میرے سارے غلام آزاد ہیں ہواس کا بیہ کہنا شرعاً ایک شخصہ کی حد تک نافذ ہوگا ،اورکوئی غلام دوسرے غلام سے اولی اورافعنل نہیں ،ورنہ ترج بلامر نج لازم آئے گی ، لہٰذااس کے ان الفاظ کے ساتھ ہرغلام کا ایک شکٹ آزاد ہوگیا۔

اور جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے، اس کے بار نے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بیابتداءِ اسلام کا واقعہ ہے، اور ابتداء میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نصلے قرعدا ندازی سے کرنے کی اجازت دی تھی جین بعد میں حقوق کے اثبات یا نفی میں قرعدا ندازی کا استعمال منسوخ کردیا ممیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ملخفا من درس مسلم: ۲۹۳/۲ ، وراجعه للقصيل ، وانظر أيضا ، الدرالمنظود: ۱۰۳/۱ ، وتلريز لرملي : ۱/

### كتاب القصاص والدية

# ديت كى اقسام

ريت كى برى تسميس دوين: ١- ديب مغلظه ١١- ديب تفقه-

ديت مغلظه كاتفصيل

دیت مغلظہ اس فخص پرآتی ہے جو تی شبر عمد کا مرتکب ہوا ہو یا تیل عمد میں دیت برسلے ہوگی ہو، دیت مغلظہ مرف اونٹوں کی صورت میں اداکی جاتی ہے۔

امام ابوضیفد اورامام ابو بوسف کے نزویک دیت مغلظہ علی سواونٹیاں اواکی جائیں گی اوروہ چار امام ابو بوسف کے نزویک دیت مغلظہ علی سواونٹیاں اواکی جائیں گی اوروہ چار امراکی مثلاً 10 بنت بخاض، 10 بنت لبون، 10 حقد اور 10 جذید ہوگی ،اس تقسیم کوار باعاً کہتے ہیں۔

امام شانعی اورامام احمد کے نزویک بھی دیت مغلظہ سواونٹنیاں بیں لیکن تین تنمی کی اونٹنیاں ہوں گی مثلا ۳۰ حقد، ۳۰ جذعه اور ۴۰ خلفات یعنی حالمہ اونٹنیاں ہوں گی، اس تقسیم کوا علانا کہتے ہیں۔ دلائل ائمہ

المهم أفي اورالم احمر من كى روايت سے استدلال كرتے ہيں:" عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبية وهي للالون حقة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .....وإن شاتوا أخلوا اللية وهي للالون حقة وللالون جلعة وأربعون خلفة ... إلخ ".

حغزات مغیرای داددی معزت میرالله بن مسعودگی روایت سے استدلال کرتے ہیں "عسس علقمهٔ والاسودقالا: قال عبدالله: فی شبه العمد شعمس وعشرون سحقهٔ و شعمس وعشرون جلعهٔ و شعمس وعشرون بنات لبون و شعمس وعشرون بنات میخاض ". جہاں تک شوافع کے استدلال کاتعلق ہے حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابتداء میں دیت مغلظہ اس طرح اثلاثائمی ،لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارباعاً دیت مغلظہ کا فیصلہ فرمایا ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ارباعا ہو حمیا۔ (۱)

ديت مخففه كي تفصيل

دیت کی دومری تم دیت کفف ہے ،یاس فخص پر آتی ہے جو تمل خطاء یا جاری مجرای خطاء آنیل بسبب کا مرکمب ہوگیا ہو، یا ونوں اور دراہم ودنا نیر دونوں ہے اداکی جاسکتی ہے، اگر اونوں ہے اداکر ہا، ت تو پانچ تتم کے سواونٹ اداکر نے ہوں گے، ۲۰ بنت مخاص، ۲۰ بنت بون، ۲۰ ابن کاض، ۲۰ متد اور ۲۰ جذعد یے یویں گے۔

ویت تخلفہ کی اوائیگی اگرسونے اور جاندی ہے ہوتو ایک بزاردیتارے اور جاندی ہے المام ابو منیفہ کے نزدیک دس بزار دراہم بیں اور شوافع کے نزدیک بار و بزار دراہم ہیں۔

شوافع معزت ابن عباس كاروايت ساستداد لكرتي بي "عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثنى عشر الفات".

احتاف في حمر الله فوض على أهل المنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة المنطقة المنطقة

احتاف دس بزار دراہم کی روایت کور جی ویتے ہیں کہ میشقن ہے کیونکہ دس بزار بارہ بزار کے معمن میں ہے۔ (۱) معمن میں ہے۔ (۱)

#### ذ می کی دیت کی مقدار

"عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جله قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال..... لا يُقتَل مؤمن بكافر، دية الكافرنصف دية المسلم ... إلخ " , رواه ابرداؤد)

"دبة الكافر بصف دية المسلم " .....يعن ذي كافرك ويت ملان كاديت كمتابد

<sup>(</sup>١) ملحقًا من توضيحات: ٩٨/٥ ، ٢٠٠ ، وانظر أيضا ، تلزيز ترمذي : ٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) توضيحات شرح المشكولة : ٦/٥ ٢٠ ٢

عمآدی ہے وباکا فرکو کی دیت نیس اور ذی کی دیت عمی فقها و کا اختلاف ہے۔
امام مالک اور امام احمد کے فزد یک ذی کا فرکی دیت مسلمان کی دیت کا نسف ہے۔
امام شافع کے فزد کے ذی کی دیت مسلمان کی دیت کا شمٹ ہے۔
اور حنف کے فزد کے ذی کی دیت دیب مسلم کے برابر ہے۔
اور حنف کے فزد کے ذی کی دیت دیب مسلم کے برابر ہے۔

یادر ہے کہ جمہور کے نزد کی بوری دیت بار وہزار درہم ہاس کا نصف چے ہزار درہم ہادراس کا کمٹ چار ہزار درہم ہے، اور حنف کے نزد کی بوری دیت دس ہزار درہم ہاس کا نصف پانچ ہزار درہم ہے۔

دلائلِ ائمه

الم ما لك اورالم احرى دليل مديث باب ب، جس ش نصف ديت كي تعرق ب-الم مثافق معنف عبد الرزاق كي اكدروايت ساستدلال كرتي بي: " أنه عليه السلام فرض على كل مسلم فَعَلَ رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ".

حند كى دليل مراسل ايوداؤد ش ايك مرنوع مديث ب " دية كل ذى عهد فى عهده ألف دينار "( زجاجة المصابيع : ٣٠/٣)

نیز ظاہر قرآن ہے بھی دننے کی تائیہ ہوتی ہے، چانچار شاد ہے "وان کان من قوم بینکم وبینکم وبینکم وبینکم وبینکم وبینکم وبینکم وبینکم وبینکم مطلقہ ظاہر ہے کہ دودی ہے جودیت مسلم ہے۔ (۱)

#### دیت کامصداق کون کونی چیزیں ہیں؟

اس سئل میں اختلاف ہے کردیت میں کیا کیا چیزیں دی جاسکتی ہیں؟
امام شافعی کے فزد کی دیت میں اصل اونٹ ہے، امام احمدی بھی ایک روایت ہی ہے، اگر اونٹ لیے بول قو وہ دیئے جا کی ایک روایت ہی ہے، اگر اونٹ لیے بول قو مواونوں کی قیمت دی جائے گی جہال تک بھی وہ بھی جائے۔
امام ابو صنیفہ اور امام ما لک کے فزد کی دیت کا مصدات تمن چیزیں ہیں: ا - اونٹ ،۲ - دراہم، اس حانے رامام ما حب کے فزد کی تین میں اختیار ہے اور امام ما لک کے فزد کی کا وَل والوں کے فن

<sup>(</sup>۱) القرالمنظرد: ۳۸۹/۱ ، وترصيحات ۲۸/۵ ،

مساون متعین ہاورسونے جاندی والوں کے حق میں سوتا جاندی۔

اور حنابلہ کے قول رائح میں دیت کا مصدات پانچ چیزیں ہیں تمن وہ جواو پر نذکور ہو کیں اور دواس کے علاوہ بقراور شاق۔

ادر چوتھانہ ہب اس میں ما حبین کا ہے ان کے نزدیک دیت کا مصدات چھ چیزیں ہیں، پانچ او پ والی اور چھٹی چیز مُلُل ہے، اونٹ کے بارے میں تو گذر چکا کہ وہ بالا تفاق سو ہیں، اور بقر کی تعداد دوسو ہے اک طرح مُلُل کی بھی اور شاۃ کی دو ہزار۔(۱) واللہ اعلم

# قتل عمدا در شبه عمر کی تعریف میں اختلاف فقهاء

"عن أنس قال: خرجتُ جاريةٌ عليها أوضاح فاخلها يهودي فرضخ دأسها...
...قال فأخِذ(أى اليهودي) فاعترف فامربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ دأسه
بين حجرين "(رواه الترمذي)

تحل عمداور فه عمر کی تعریف می حضرات نقبها مکااختلاف ہے۔

ام ابوطنیظ کے فزد کے قل عمروہ ہے جود حاردارا کے سے کیا گیا ہو، " مِن حدیداو حشب او حشب او حسب او حسب او حسب او حسب او حسب " (۲) یا ایسے غیرد حاردارا کے سے کیا گیا ہوجس سے کی انسان پر تعلم مرفق آل بی کے لئے ہوتا ہو، شال بندوق ، یا ہم ، یا ان دونوں تم کے علاوہ کی اورا کے سے کیا گیا ہوگر قاتل اقرار کر لے کہا س کا ارادہ قتل بی کرنے کا تھا ، ان جنوں صورتوں میں قتل ، قتل می کرنے کا تھا ، ان جنوں صورتوں میں قتل ، قتل می کرنے کا تھا ، ان جنوں صورتوں میں قتل ، قتل میں ہوگا۔

ادر دہم دو ہے جوا سے آلے کے بجائے کی بھاری مثلل فی سے کیا گیا ہو، اور اراد وقل کا اقرار نہو۔

ائر ثلاثدادر ما حین کے زدیک بوی لائمی اور برا پھریا ہروہ آلہ جواگر چرتفریق اعضاء کے لئے وضع ندکیا گیا ہو گراس کے لگنے ہے موت کا وقوع غالب ہو تتل عمد کا موجب ہے، خواہ ارادہ آتی کا ہویا نہو۔ دلائل فقباء

ائر الداورمادين مديث باب سے استداال كرتے ہيں، جس ميں ہے كہ ايك مورت كا

<sup>(</sup>۱) الدرالمنظود : ۳۷۹/۹ ، و توخیحات : ۳۲۲/۵

<sup>(</sup>٢) يتى فوادد وألياد إكثرى مويا يقرمو

#### ماری پخرے سر کا کیا تھا ،اس پر قائل کولل کیا گیا۔

الم ابومنيذ كاستدلال معزت عبدالله بن عمروبن العامل اورمعزت ابن عمروس الله عنهاكى روايات عب جنس الم ابودا و وغيره في ذكركياب كرفتي كمه بل فطيح كدوران آب سلى الله عليه والما الله عليه والما الله الله المعمد ما كان بالسوط أو العصامالة من الإبل ".

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیطریقہ تعزیراً اختیار کیا گیا، تصاماً نیس، یا قاتل نے اتر ارکرلیا ہوگا کہ اس کا اراد ولل کے کاتھا، یا صدیث باب ہاری پیش کردو مدیث سے منوخ ہے جونطبہ کتے کہ میں ارشاد فر مائی گئی ہے۔ (۱)

# قصاص بالمثل كانتكم

"عن انس قال: خرجتُ جارية عليها اوضاح فاخلها يهودي فرضخ راسها...
...قال فأخِذ (اى اليهودي) فاعترف فامربه رسول القصلي الله عليه وسلم فرضخ راسه
بين حجرين "(رواه الترمذي)

اس سئلہ میں حضرات فقہا و کاا ختلاف ہے کہ قاتل نے مقنول کوجس طرح قتل کیا ہے وقصاص می قاتل کواس طرح قتل کیا جائے گایا صرف قتل بالسیف ( عموار ) ہوگا؟

چنانچاهام مالک اورا مام شانعی فرماتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کوجس طریقے ہے آل کیا ہوقاتل کو مجی اُسی مریقے ہے آل کیا ہوقاتل کو مجی اُسی طریقے ہے آل کیا ہوتا ہو یا ہو ہے مجر اسی مریقے ہے آل کیا ہوتا ہو یا ہو ہے مجر کیا ہوتا اس کے ساتھ قصاصا کیا جائے گا ہیں اگر قاتل نے حرام چیز ہے آل کیا ہو مثلان نایا اواطت ہے تو اس صورت میں قصاص صرف کو ارسے لیا جائے گا۔

جبار منزات دنند کنزد یک تصاص برصورت می آواری سے لیا جائے گا۔ (۲) ولائل نقیما و

الم شافق اورامام ما لك مديث باب سے استدال كرتے بيں ،جس بي ذكر بے كررسول اللہ

(۱) دوس مسلم للأسفاذالمحدرم : ۳۱۷/۳ ، وانظر أيضا ، فلزير فرملى للأسفاذالسكرم : ۳۸/۳ ، والتقصيل في تكملة فتح السلهم - ۳۳۲/۳ ، مسألة القبل بالسطل

(٢) راجع لطميل هذه النسئلة ، فكمله فتح الملهم : ٣٣ ٩/٢ ، مسألة قصاص النفس يمثل قمل القاتل

ملی الله علیدوسلم نے یہودی کا سر کچل کر قصاص لیا ،اس لئے کہ اس نے سر کچل کر قل کیا تھا۔ جبکہ ان معزات کا اصلا استدلال مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ ہے:

ا -وإن عاقبتم فعاقبوابعثل عُوقِبتم به.

٣ - فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم.

٣-وجزآء سينةٍ سينةٌ مثلها.

حفزات حنفی کا استدلال مجی انہی آیات کریمہ ہے ،اس طرح کہ یہ آیات بتاری ہیں کہ
نعذی اورظم جمی قدر ہوئی اس سے زیادہ سزاد بتایا بدلہ لینا حرام ہے ،اورقائل کے ساتھ ای جیمامل
کرنے میں مما کمت بہت مشکل ہے ، کیونکہ کوئی آدی ایک ضرب سے سرجا تا ہے ،کوئی زیادہ سے مرتا ہے ،
پس اگرقائل نے ایک ضرب سے قبل کیا تھا ، محرقصاص میں وہ ایک ضرب سے نہ مراقوزیادہ ضربات کی
ضرورت ہوگی ،ہیں مما ٹمت حاصل نہ ہوئی۔

نیز دننیہ کے مسلک پرامام طحادیؓ نے اس مدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جوامام طحادیؓ اور العظمیٰ نیز دننیہ کے مسلک پرامام طحادیؓ اس مدیث سے بھی استدلال کیا ہے جوامام طحادیؓ اور العلمی ہویو ہ مولوعاً " لاقو دالابالسیف ". بیصدیث متعدد محابہ کرام ہے مردی ہے۔

حديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاں کا جواب دو طرح ہے دیا گیا ہے، ایک یے کہ مدیث باب کا واقعہ اس کا جہاں کا جواب دو طرح ہے دیا گیا ہے کہ منسوخ واقعہ اس کے مفتل احکام نازل نہوئے تنے اور مثلہ جائز تھا، پھر منسوخ ہوا۔

دوسراجواب بددیا کیا ہے کہ پہ طریقہ تعزیر آا نعتیار کیا گیا تھا، قصاصانہیں، امام وقت جب مسلحت مجھے تو تعزیر آالیک سزامجی دے سکتا ہے۔ (۱)

#### قتلِ عد کاموجب أحد الامرین ہے یا صرف قصاص؟

"عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شائو اقتلوا، وإن شائوا أخذوا الدية ... إلخ " (رواه

<sup>(</sup>١) درم مسلم للأستاذالمحرم: ١٦/٢ ، ١٦ ، وانظرأيتنا ، تقرير ترمذي : ٢١/٢

خرملی)

اس مدیث معلوم موتا ہے کہتل عدکا موجب ویت اور انساس بھی نے اول ایل ہان عمرے کی ایک کے افتیار کاحق ولی منتقل کو موگا ،امام شامل اور امام احد کا بھی ، جب

جبدام ابرطید آمام مالک اورسلیان وری فرمات وی کره ای معال کوتماس لین کال ماسل می معال کوتماس لین کال ماسل می مقاس ندی کی مقاس کردے ، جال تک دیت کے انہا ب کامل ہے ، وی کال کی رضام ندی کی مقوف ہے۔ (۱)

دلاكل ائمه

ال بارے می دننیے کے دلائل مندرجہ الل آیات ہیں:

(١)..... " كُتِب عليكم القصاص في الفعليٰ ".

(٢)....." وكتبناعليهم فيهاأن النفس بالنفس "..

ان دونوں آ جوں کا قاضایہ ہے کہ تل محد کاموجب مرف تصاص ہی ہے ہاں کے موالور ہوئیں۔
امام شافیق اور امام احمد کا استدلال مدیث ہا ب ہے ہے جس سے صاف طور ہم معلوم ہوتا ہے کہ
ولی عقول کودو چیزوں عمل اختیار ہے کہ جس چیز کو جا ہے اختیار کرے ، یاد عت لے لے اقصاص۔

سین حقیقت یہ ہے کہ اس سے استدلال تام نیس ،اس لئے کہ اس روایت کے الفاظ عی اختلاف ہے، ماندابوالقاسم سیل فراتے ہیں کہ اس عی سات آ محمد کے الفاظ وارد ہیں۔(۱)

ال كماده ومعزات منفي فرمات بي كرمديث باب من جوي فرمايا كياب " إن هسسالوا أحلوا اللية بر ضاالة الله وبمصالحة من الحلوا اللية بر ضاالة الله وبمصالحة من الفعل" . ال كرقا كل أكرديت كوادرمما لحت كونظور شركر بي والمصورت من اوليا وكومرف تماس الله كان باتى ربكا - (-)

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح البخاری لابن بطالً: ۱/۸ • ۵

<sup>(</sup>٢) واسع لطعميل علم الروايات التي فيها احملاف الألفاظ اكتشف البارى اكتاب العلم، ج ٣: ٥ م ص : ٢٩٣ معزياً إلى طروح الأنف ٢٤٨٢

<sup>(</sup>٣) واجع لمفعيل هذه المسئلة «كشف البارى «كتاب العلم» ج: ٣، ص: ٢٨٩، والطرابط «القرير فرملى: ٣٣/٢) . والمرافستون ٣٢٩/٦

# كيامسلمان كوكا فرك بدلي بن انساساً لمل كياجاسكنا ي؟

" عن أبي جمعفة قال: قلت لعلي : باأميراك إمنين اهل هنا. كم سوداه في بيطاه ليس في كتاب الله: . . . . قال اقلك مافي الصحيفة ٢ قال الحيها العقل وفكاك الأسيروأن لا يُقفَل مؤمن بكافر "(دواه المرمدي)

اس مسئلہ میں المشکاف ہے کہ مسلمان کوکا لرک بدیا۔ انساما کی کیا جاسکتا ہے آلائی؟ اکد طاھ اور جمبور ملاء لر مائے ایس کہ کسی مسلمان کوکا لرکے بدیلے ایس انساما عمل لائل کیا جاسکتا۔

«مزات مند بسمیدین المسهب اورابراوم النی فرات این کدا کرسلمان کی ای کول کرد ہے تو اس کے بدائے میں اسے تل کیا جائے گا، ہاں کافر حربی کے بدائے میں گندس کیا جائے گا۔(۱) ائر والا شکا استدلال

ائد الله الالاستدال وطرت الله كاستدال وطرت الله كالمست على مديث إب عديه بمن مراحت عد الله الله المستقل

<sup>(</sup>١) مطر لخصيل المقامب ، معدة القاري: ١٠٢ ٢

#### دغيه كااستدلال

حغيكا استدلال الى باب من نعوص عامد هي مثلاً بيآيت كريم "باابها الملين آمنوا تجب عليكم القصاص في القتلي ".

ان آبت معلوم ہوا کہ ہراس قاتل سے قصاص لیا جائے گا جس نے دھاردار چز سے عمرانل کیا ہو، البتہ کوئی تخصیص کی دلیل ہوتو تخصیص ہوگی ،ورنہ بیس ،خواہ مقتول فلام ہویا ذی ، فرکر ہویا مؤنث، کو کمہ " فصلیٰ "کالفظ سب کوشائل ہے۔

دوسرى آيت جس كيموم سے حنفي في استدلال كيا ہے ، وو ه كتب اعليهم فيها أن النفس بالنفس . . إلخ " . اس آيت كامموم بحى يرتقاضا كرد بائك كدكافر كے بدلے مس مؤس كالل كيا جائے۔

اى طرح امام محر في كاب الآثار من روايت تقلى كي " بلغناعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلماً بمعاهد، وقال: المااحق من وفي بلعته ". (١)

# باب اور شینے کے درمیان قصاص کا حکم

" عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنقام الحدودفي المساجدولائقادبالولدالوالد" (رواه الترمذي)

اس بات پراتفاق ہے کہ اگر بیٹے نے ماں باپ کولل کردیا تو اس کوتھا می می لل کیا جائے گا،
البتداس میں اختلاف ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کولل کردیا تو کیا باپ سے تصاص لیا جائے گایا ہیں؟
جہور کے نزدیک باپ کو بیٹے کے تصاص میں لل نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ اس بیٹے کی زندگی

کاذر بعہ منا ہے اب یے باپ کی موت کا ذریعین بن سکتا ،ان کی ایک دلیل مدیث باب ہے۔

نیزدوبری مدید می "است و مسالک الابیک " کے الفاظ آئے ہیں جس سے بیاباب کے ممکوک مال کی طرح ہوجاتا ہے ، البندااب ان سے تصاص نبیس لیا جائے گا ، دنیا می شریعت کا تھم میں ہے اور آخرت کا معالم اللہ تعالیٰ کے میرد ہے البتد دنیا میں باپ سے دیت کی جائے گی۔

<sup>(</sup>۱) فيظر ليلفقصيل وكشف الباري وكتاب العلم وج: ٥٠ص: ٢٣٦ ، وانظر أيضاً ، إنعام الباري: ١٨٩/٢ ، وتوضيحات . ٢٨٨/٥

امام مالک کے نزدیک اگر باپ نے بیٹے کومروجہ طریقہ سے آل کردیاتو جمہور کی طرح ان کے نزدیک بھی ماردیاتو اس مورت می نزدیک بھی باپ سے تصاص نبیس لیا جائے گا،البت اگر باپ نے بیٹے کوذئے کرکے ماردیاتو اس مورت می باپ سے تصاص لیا جائے گا۔بہر حال حدیث باب ان کے خلاف جحت ہے۔(۱)

# خرادرعبد کے درمیان قصاص کا حکم

" عن سسمرةٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:مَن قتل عبدَه قتلناه ومَن جدع عبدُه جدعناه " (رواه الترمذي)

یعنی جواین غلام کوتل کرے گاہم اس کوتل کریں مے اور جواین غلام کی ناک ، کان کا فے گاہم اس کی ناک ، کان کا ٹیس مے۔

اگر کسی غلام نے آزادآدی کول کردیا تو بالا تغان اس غلام ہے تصاص لیا جائے گا ہیکن اگر کسی آزاد آدی نے کسی غلام کول کردیا تو کیا اس حرے تصاص لیا جائے گایا نہیں؟ اس میں فقہا و کا اختلاف ہے۔

ائر ملاشے نزدیک فلام کے بدلے آزاد کول نیس کیاجائے گاخواہ وہ فلام اس کا پناہویا دوسرے کا فلام ہو۔

حعرات حنن کے نزد کے اگر آقائے غلام کول کردے تواس صورت میں آقا ہے تصاص میں گئیں کیا ہے تھامی میں گئیں کیا جائے گا۔ لیا جائے گالین اگر اس نے دوسرے کا غلام لل کردیا تو تصاص لیا جائے گا۔ ولائل ائمہ

ائر المرائل المرائل المرائل المرائل المحدو العبد بالعبد" كم المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرت بي كما زاد كم المرائل المرائل المرت بي كما زاد كم المرائل ا

ائما حال نمائی کا یک دوایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں:" لائے المداد المحملوک من مولاہ ". یا حال کے میار دلیل ہے کہ آ قاسے اپنے غلام کے لئے تصاص میں لیا جائے گا۔

جہاں تک دوسرے کے لاام کا ملق ہے اس کے ہارے می دخیر آن کر یم کی ان آیات ہے استدلال کرتے ہیں جن میں لاس کے بدیلاس کا اکر کیا کیا ہے مثلاً" و کتب الحیها ان النفس بالنفس

<sup>(</sup>۱) ترطیعات:۲۹۲/۵

والعين بالعين ".(١)

*مديث* باب كاجواب

صدیث باب می خودمولی اوراس کے غلام کے درمیان قصاص کا جوت ہے جوائدار بعد کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

لبذاائداربدی طرف ہے اس مدیث کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ مدیث زجروتو تاخ پرمحول ہے تاکہ اس کے کہ یہ مدیث زجروتو تاخ پرمحول ہے تاکہ اور کو اس پراقد ام کی ہمت نہ ہو، جیسا کہ شارب خرکے بارے بی آتا ہے کہ اس کو پانچ یس مرتب میں آل کردیا جائے۔

اوردوسری تاویل اس مدیث کی بیری کمی ہے کہ اس عبدے اپنا آزاد کردہ مراد ہے لیعن جو پہلے اس کا غلام تھا۔

اورایک جواب من کامی دیا گیاہے کہ بے مدیث منسوخ ہے۔ (۱)

ز ہر کھلا کر آل کرنے کی صورت میں قصاص ہے یا ہیں؟

اگرکوئی مخص کی وز بر کھلائے یا پلائے اور وہ مرجائے توبس صورت بھی تصاص ہے یانہیں؟ امام مالک کے نزد کیاس بی مطلقاً تصاص ہے۔

امام شافی کے زدیک اگر زہر ملاکراس کو بغیر بتائے کھلائے یا پلائے اور وہ مرجائے تواس صورت میں قصاص ہے اور اگر کھانے میں زہر ملاکراس کے سامنے دکھ دے اور بینہ کیے کہ تواس کو کھالے بلکہ وہ ازخوداس کو کھائے یا ہے اور مرجائے تواس صورت میں تصاص نہیں ، یہ امام شافی کا ایک تول ہے ، اور اگر زیر دی بلائے تواس صورت میں امام شافی کے یہاں بھی تصاص شعین ہے۔

اورانام ابوضیفه کا مسلک یہ بے کے مرف پلانے کی صورت بھی تو تصاص جی بال ایجاد کی صورت بھی تو تصاص جی بال ایجاد کی صورت بھی در برنگائے تب دیت بورنہیں، میں دیت واجب ہوگی، یعنی کی کولٹا کر اپنے ہاتھ ہے اس کے حلق بھی زہر نیکائے تب دیت بے ورنہیں، "بدائع المسنا لع" بھی حنفیہ کا فد ہب بھی کھا ہے کہ اگر کو کی مختص کی کے سامنے کھانے یا چنے کی چیز زہر ملاکرد کھ دے اور وہ دو مرافع می خودا شما کرا ہے ہاتھ ہے کھالے یا لی لے، اس صورت بھی دیت نہیں ہے

<sup>(</sup>١) مورة المالدة ،آية ،٢٥

<sup>(</sup>٢) القرالمتضرد: ٣٩٩/١ ، وترخيحات: ٣٩٩، ٣٤٢/٥

بكرتمزيراورتاديب، ادراكرا بجارى صورت اختياركر يتواس من ديت واجب موكى . (١)

#### قسامت كامسكله

"عن سهل بن ابى حثمة ..... ثم إن محيّصة وجدعبدا فأبن سهل قتيلاً قد قُتِل ..... فقال لهم: اتحلفون خمسين يميناً فتستجفّون صاحبكم أو قاتلكم، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟قال: فتبرّ نكم يهو دبخمسين يميناً... إلخ "(رواه الترمدي)

" قسامت "معدر ہے بمعنی "إقسام " يعنى تم كھانا۔ اور اصطلاح شرع بن ان خاص قسموں كو كما ان خاص قسموں كو كہا جاتا ہے جوا سے مقتول كے قاتل كے قاتل كو قاتل كے قاتل كے قاتل كے قاتل كے قاتل كے قاتل كے قاتل كى تعيين نہ ہو سكے۔ (۱)

#### تسامت كي تفصيل مين اختلاف

"قسامت" جہورفتہا ہ کے زدیک تابت ہے ہیں اس کے تفصیل میں اختلاف ہے۔
امام ابوضیفہ کے زدیک اس کی تفصیل ہے ہے کہ کی اسی جگہ جوکی فردیا افراد کی مملوک یا مقبوض ہو، جب کوئی الی میت پائی جائے جس کے اور کہ آثار مثلا جسرے ، صدوب اور خسنق (۲) کے بنا تاب ہوں کرقا تل معلوم نہ ہواور اولیائے مقتول اس جگہ کے معین یا غیر معین کی ایک یازیادہ لوگوں کو مجم کریں (بین مجم اشخاص کی تعین کریں یا نہ کریں) اور قسامت کا مطالبہ کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ اس جگہ کے کوئوں میں سے بچاس آوموں کا انتخاب کریں جن سے تسمیں لی جا کہیں کہ ، چائی اور موجود ہرایک ہے کہا ہوائے گا کہ اور کوئی ہوجا کہیں آدی پورے نہوں تو موجود کوئوں ہی ہے بہاں تک کہ بچاس تسمیں پوری ہوجا کیں، اگر بچاس آدی پورے نہوں تو موجود جس ،قیداور تھام ہے برگ ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل ویہ سب ،قیداور تھام ہے برگ ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں میں بوری ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں میں بوری ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں میں بوری ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں میں بوری ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں میں بوری ہوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں باکر بوجا کی بوجا کی ، خواہ دوئی تشل میں بوری ہوجا کی بی خواہ دوئی تشل میں باکر کے بی خواہ دوئی تشل میں بوجا کی دوئی کے باور اگرکوئی ایک یا سب کول بین تشم کھانے ہے انکار کریں تو کوئی کر کے دوالوں کو قید میں رکھا جائے گا ،

<sup>(</sup>١) الدرالمنظود: ٣٥٦/٦ ، وانظرأيطة ،كشف البارى ،كتاب الجزية ،ص: ٥٨٠

 <sup>(</sup>٣) راجع لتفصيل المتعلقة بالقسامة ، تكملة فتح الملهم : ٢٩٨/٢ ، باب القسامة .

<sup>(</sup>٣) يعنى زفم ، مارف اور كالكوش كا عار

يبال تك كدووتم كما كمي ، يأتل كا قراركري يا قاتل بنا كي \_

الم مثافی کزد یک" قسامت"ال صورت علی واجب ہوتی ہے جبکہ آت ایسے علّہ علی ہوا ہوجو برے شہرے منفصل اور جدا ہو، یا قریر صغیرہ علی ہوا ہو، اور اولیائے مقتول کی معین فخص یا اشخاص معینین پر دوئی کریں کہ انہوں نے قبل کیا ہے، اور پیند موجود نہ ہو۔

حفرت الم شافئ كزد كي جب الوث (۱) موجود بوتو يمين كى ابتدا واليائ متنول يعن له ابتدا واليائ متنول يعن له هين مه بوگ ، وه بچال تسميل كها كي كد الإن في الات اقتله " اورنوعيت قل مجى بيان كري كر قل عمر مه بيان كري كريت قل عمر مه بياش خطاء ،اگروه تسميل كهاليس توالم شافئ كزد كه معامليه پرديت واجب بوگ ، جبكد و كان قل مه كابو ، اوراگر دوئ شراهمد يا خطاه كابوتو ديت اس كها قله پرواجب بوگ و اجب بوگ ، جبكد و كان قل مري تو دعامليم مه بچال تسميل جا كي كر انبول ني قل ني اگروه اوراگر اوليائ متنول كول كري تو دعامليم مه بچال تسميل ها كي كر انبول كي تواب تسمول كامطاليد تسميل كها اوراگر كول كري تواب تسمول كامطاليد دوباره اوليائ متنول (ديمين ) مع كيا جائي كار دوباره اوليائ متنول (ديمين ) مع كيا جائي كار

اوراگرالوث نه پایا جائے تو قسموں کا مطالب اولا مدعاملیم سے ہوگا ، وہ بچال قسمیں کھالیں تو وہ اور اگر الوث نه پایا جائے تو قسموں کا مطالب اولا مدعاملی ہو جائیں گی جائیں گی جن کے بعد معاملیہ یاس کے عاقلہ پرویت ای تفصیل کے ساتھ واجب ہوجائے گی جوالوث کی صورت میں بیان ہوئی۔

اورامام ما لک اورامام احمد کا فد به امام شافعی کے مسلک کے موافق ہے ،البت چندامور می فرق ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱)" لوث" كاسطلب يه ب كركون المى طاحت بإلى جائد جس سه اولها عضول كروس ك تائيه ولى بود مثلاً مقول اور د ماطير ك يرميان بهل سه معاوت اور دخني مروف ومشهر بو باحثاً مقول كي طرف سه المي مخد كاكول آوى اس مالت عن آتا بوادكما لل و سركواس ك وركول عاصيد الله مودود با مادل كوابول كي شهادت بو

<sup>(</sup>۱) سا ایک برکا اوٹ کی صورت میں جب اولیائے مقول متمیں کھالی اور اور اگر اگر اور ادام شافق کے زویک دیت واجب ہو آل ہے، محمالا مالگ درامام احد کے زویک قصاص واجب ہوگا۔

ا .... در مرافرق ب ب كريد م لوث كى صودت عى مالكيد اور منابلد كنزدك د ماطيم ل ايك تم كمات كا ، جكر شواخ ك نزدك د ماطيم ل الكيد اور منابلد كنزدك لماست ب ى نزدك دولول مورون عى مالكيد اور منابلد كنزدك لماست ب ى نزدك دولول مورون عى مالكيد اور منابلد كنزدك لماست ب ى نبى . كلد مر عندا إك فرن مام كا مد س كمان " الميدن على من الدكو" ممل موكار

خلامة بحث

ندگورہ بالاتفعیل کی زوہے ائمہ مٹلاشہ ہارے حنفیہ کا ختااف کی مقامات پر ہے، جن میں سے بڑے ادر بنیاد کی اختیار نے تین ہیں:

بہلااختلاف

بہلااختان یہ بکا مختف ہیں،جبکہ حنف کے خود کیے الوث اور عدم اوث کے احکام مختف ہیں،جبکہ حنف کی مختف ہیں، جبکہ حنف کے خود کے مختف ہیں۔ اور لوث کا مطلب ہی جاشیہ میں گذر چکا ہے۔

اس بارے میں ائر مطاش کی دلیل یہ ہے کہ انسار اور یہو دخیبر کے درمیان عدادت معروف تھی، جو الوث الوث اللہ کا ایک مورت ہے ،ای لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بمین کا مطالبہ اولا اولیائے مقتول سے فرمایا۔

حعزات حفيد كاطرف سے اس كاجواب يہ ہے كوفتح فيبر سے پہلے تو عدادت تحى مفتح فيبر كے بعد ملح مون تحى مفتح ملے مواد ملح مون تى بجيا كر مح مسلم كى ايك دوايت عمل مراحت ہے كہ:" وهي يو منذ صلح و اهلها بهود". دومراا فتلاف

ورسرااختاف یے کہ اکر اللہ کے فزد کے بعض صورتوں میں جو پیچے بیان ہو کی تشمیں اولیاء معول سے لی جاتی ہیں۔

جبکد دننے کے زر کے تتمیں برصورت میں اہل محلہ عل ہے لی جاتی ہیں، اولیا ئے مقول سے کی مورت میں ہیں کا جاتھ ہے۔ مورت میں ہیں کا جاتھ ہے۔ مورت میں ہیں کا جاتھ ہے۔

ال بادے عمل انتر الل مل مولی میں باہر جملہ ہے:" فقال لھم: التحلفون خمسین بسمین التحقون حمسین بسمین التحقیق میں میں اولیا ہے بسمین میں اولیا ہے میں اللہ میں ال

ا استر مزت یک اون کامورت می دب ماطیکول کرے آدام شائی کن ویک تمول کا مطالبده باره اولیا ۔ مقال سے اباره اولیا ہے مقتول سے تعول کا مطالبہ کے دور کے مده باره اولیا ہے تعول کا مطالبہ میں کیا جائے گا، الکیہ کن ویک مده اطیک از میں کیا جائے گا، ایک مدال کے دور کے دور اور میں کا مطالبہ کے دور کے دور کا مطالبہ کے دور کے دیا ہے اس کا دی سے کی میں کا میں مدت میں ویت میت المال سے ادا کی جائے گا۔ دور ان کی ایک مدا ہے کی ہے کا میں مدت میں ویت میت المال سے ادا کی جائے گا۔

حنيك دليل وه صديث مرفوع بجومين على من محمح كما تعالى السعين على من أنكر ". اور كل مديث يكل على الفاظ كما تعديك البينة على المعدي والمعين على من أنكر ". الري من قاعده كليه بيان كياميا به جكده يث باب على واقعة تيكاذكر ب

نیز مدیث باب کے جواب بھی معزت کنگوئی نے بیا قال بھی ذکر فر مایا ہے کہ:" السحسلمون خصصین بعین اُ سے مستقل میں بن سے م خصصین بعیناً " بھی استفہام انکاری ہو، اور مطلب بیہ ہوکہ تم قسمیں کھا کر قاتل کے مستقل میں بن سکتے ، بکدو ہوے کے اثبات کے لئے بینے ضروری ہے۔ (۱)

تميرااختلاف

تیرااختلاف یہ ہے کہ الل محلّہ یا دعاملیم جب بچاس تشمیں کھالیں توان کے ذے سے اثمہ ٹلاشے کزدیک دیت ساقط ہو جاتی ہے، جبکہ دننیہ کے نزدیک ساقط نہیں ہوتی۔

ائد ثلاث کولیل صدیث باب کار جملہ ہے:" فتبو ٹسکم یھو دہندمسین یمیناً " لیمی یہود پہاں تمیں کھا کرتمہارے سامنے بری ہوجا کیں مے سر حضرات کہتے ہیں کہ بہال دیت سے بری ہوتا مراد ہے۔

حنیے کی دلیل معزت عرفاوہ فیصلہ ہے جو' وادعہ'' قبیلہ پرانہوں نے کیاتھا،اس فیصلے میں " "قیامت' اور' دیت' دونول کوواجب کیا گیا،اور فر مایا:" إله المحق ".

ሱ.....ጵ......ጵ

<sup>(</sup>۱) الكوكب الفري . ۳۵۲/۲

 <sup>(</sup>٢) صفة المضميسل كله ماحوذمن درس مسلم ، للأستاذالمحترم المفتي الأعظم محمدوقيع العثمالي أدام الله إليالهم
 ٢٠١٧ - إلى - ٢٠١٨

# كتاب الحدود

# اعتراف زنا پرحد جاری کرنے کا حکم

"عن أبى هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قلزنى فاعرض عنه ثم جاء فقال: إنه قلزنى فاعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال: إنه قلزنى فاعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال: إنه قلزنى فاعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال يارسول الله الله قلزلى فامربه في الرابعة فاخرج إلى العَرَّة ... إلى " (رواه النرملي)

اگرکوئی مرد یامورت زنا کا اقر ارکر لے تو کیا اس پر حد جاری کرنے کے لئے ایک مرتبہ کا اقر ارکرنا کانی ہے یا جارمرتبہ اقر ارکرنا ضروری ہے؟

الم شافق اورالم مالک کنزد یک مدجاری کرنے کے لئے ایک مرتب اقرار کرنا کافی ہے۔
الم ابوضیفہ اورالم احمد کے نزدیک چارمرتب اقرار کرنا شرط ہے تا کہ چار کو اہوں کے قائم مقام
ہوجائے، نیز دننیہ کنزدیک بیمی شرط ہے کہ چاروں اقرارا لگ الگ مجلس میں ہوں۔
ولائل ائکہ

حنيال مديث كايرجواب دسية بيلك" فإن اعتوفت "كامطلب يرب كه" فإن اعتوفت

بالطریق المعروف " لین معروف طریقے کے مطابق اعتراف کر لے تورجم کردوادر طریق معروف یہ ب کہ جارم تبدا قرار کر لے۔(۱) والشداعلم

# مرجوم کارجم کے وقت بھاگ جانے کا حکم

"عن أبى هريرة قال: جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الفصلى الله عليه وسلم الفاصلى الله عليه وسلم الفالذين الله فلزني المناه الفال رسول الفاصلى الله عليه وسلم: هلاتر كتموه "(رواه الدمدي الفال المناه عليه وسلم: هلاتر كتموه "(رواه الدمدي جرفن كاز نا قرار عنا بت بوابو، رجم كونت اگروه بماك جائرام ما لك كاسلك يهاك الإيماكيا با الدكاسلك يهاك الإيماكيا با الدرجم جارى ركها جائري بهال تك كدوه مرجائد

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک ہے ہے کہ رجم روک کراس سے بو چھا جائے گا، اگراس نے رجوع من الا قرار کیا تو چھوڑ دیا جائے گاور ندر جم کر دیا جائے گا۔

دلائلِ ائمه

امام الكيمي مسلم كى ايك روايت ساستدلال كرت بين جس من بيالفاظ بين: قسال: ابن شهاب: فأخبر ني مَن سمع جابر بن عبدالله يقول: فكنتُ فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلّى ، فلما أذلقته المحجارة هرب فأدر كناه بالمحرّة فرجمناه " . الى روايت من مرجوم كه بما كن ك . فلما أذلقته المحجارة هرب في كو كي وكن وكنيس معلوم بواكر جم جارى دكمنا عاسم - معلوم بواكر جم جارى دكمنا عاسم -

حفزات حنفيه شافعيداور حنابله كى دليل مديث باب بجس مى دمول الله ملى الله عليه وملم فى مرجوم كى بعا كن كم معتلى الله على وكتموه حتى مرجوم كى بعا كن كرمتعلق فرمايا: "هلاتو كتموه حتى انظر فى شانه ". اورا يكروايت مى ب " هلاتو كتموه مفلعله بتوب الحيتوب الله عليه ".

ان تمام روایات ہے یمی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر رجم کے وقت مرجوم فخص بھاگ جائے تو رجم بند کردینا چاہئے اور اس سے بھا کنے کی وجہ بوچھنا چاہئے اگروہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کوچھوڑ دیا جائے گا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) راجع ، تاريز ترمذي : ۲۵/۲ ، والدرالمنظود: ۳۱۰/۱ و درس مسلم : ۳۵۱/۲ ، وتوطيحات :۳۸۵/۵

<sup>(</sup>r) انظرلهاه المسئلة ، درس مسلم: ٣٥٠/٣ ، ٣٥ ، وتقرير ترمذي : ٢٥/٣ ، والفرالمنظودعلي منن أبي داؤد: ٣١ ١/٦ .

# كيا "حمل" زائيهونے كى دليل كافى ہے؟

"عن عبدافة بن عباس قال: قال عمربن الخطاب وهوجالس على منبررسول الله صلى الله على منررسول الله صلى الله على من زنى إذا أحصن من الله صلى الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامتِ البينة أوكان الحيل أو الاعتراف " (رواه مسلم)

جُوتِ زنا کے لئے بالا جماع جارمردوں کی گوائی شرط ہے، یازانی خودا قرار کر لے قودہ بینہ کے قائم مقام ہے، اختلاف اس میں ہے کہ جس مورت کا نہ کوئی شو ہر ہونہ سیّد، پھردہ حالمہ ہوجائے اور زنا پہنہ تند قائم ہوندا قرار پایا جائے تو اس پر بھی صد جاری کی جائے گی یائیس؟

امام الک کے نزد کے جاری کی جائے گی ان کا استدلال مدیث باب عل " او کان الحبل

لیکن حنیہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک حبل جوت مدکے لئے کافی نہیں،ای لئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس بلئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے ماتھ کس نے زبردتی کی ہو، کیونکہ ذیردتی کی صورت عمل اس پر جم کی مزاجاری نہیں ہو گئی، اس شرکی وجہ سے محض حمل کی نہیا دیررج نہیں کیا جائے گا، لان الحدود تندر ابالشبھات .

# غيرمصن زاني كي حدمين اختلاف فقهاء

"عن عبائة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... والبكر بالبكر جلدماتة ونفى سنة "(رواه مسلم)

<sup>(</sup>۱) ملحصاًمن دومن مسلم : ۳۲۹/۲ ، وتقرير ترمذي : ۳/۲ ، وتوطيحات : ۲۸۸/۵ ، واجع للخصيل الجامع ، لكملة فلح المناهم : ۳۳۳/۲ ، كتاب الحدود ، هل الحيل كا ف في إثبات الزنا ؟

ال ہات برق أمت كا اجماع ب كرفير قصن يعن " بكو ذائى وذائية " كرا " جلد مالة " يعنى موكورت إلى جلد مالة " يعنى موكورت إلى جنول في بحل مالة على المراء مراده مرده ورت إلى جنول في بحل مالة ولى بيل محل المراء مراده ورده ورد والمرد المراء بحل كراء و ملى بشبهة يا بسكاح فاسدى بوياز تاكيا و داور اكام مح كراته مراجي بيا من المراء بحل بيل المراء بحل المراء بالمراء بحل المراء بالمراء بالمراء بحل المراء بالمراء ب

البتراس می اختلاف ہے کہ "ہکر" کی میں " دلمی سنة " بینی ایک سال کے لئے جا ا ولمن کردینا مجی مدن ناکا جز ، ہے یائیس؟

جمبورنقها و کنزو یک " ملمی سنة "مجی صدکاجز و بخواه مرد بو یامورت.

ادراہام ہالک کے نزد کیے ہمی جزء ہے گران کے نزد کے نئی صرف مرد کے لئے ہے ، مورت کے لئے ہے ، مورت کے لئے ہے ، مورت کے لئے ہیں ، لخوف الفتنة فی حقها .

معنوات منند کے زدیک " لفی سنة " جز معنی البت تعزیراً اگرام معلمت سمجے آوکر سکا ہے۔ بہت میں البت تعزیراً اگرام معلمت سمجے آوکر سکا ہے۔ دلائل ائر

جمہور صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

دند کی طرف سے مدیث باب کا جواب ہے کر آن نے سزامرف" مسائلہ جَلدہ " بتالً عباور " نسفی سنة " کا فبرواحد سے ماور ہار سنزد کی فیم واحد سے ذیاوہ علی کتاب الله بارنیس، فبذا " نفی سنة " کوتوریر پرمحول کیا جائے گا، جیسا کہ " لیب ولیدة " کی سزارجم کے ساتھ " جلد مائة " کوجمبور نے بھی تعزیر پرمحول کیا ہے۔ (۱)

# محصن زاني كي حدمين اختلاف فقهاء

"عن عباصة بن ثابتُ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....والتيب بالنبب جلدمالة والرجم "(رواه مسلم)

اس بات پراتفاق بے کھس مین" لیب زائی" اور " لیبة زائیة " کیمزارجم ہے،" لیب زائی " اور " لیبة زائیة " کیمزارجم ہے،" لیب زائی " اور "لیبة زائیة " سےمرادوومردوعورت ہیں جنہول نے لکام می کے ساتھ ولمی کی ہو۔

<sup>(</sup>١) درس مسلم ، ٣/ ٠/٣ ، و التقصيل الجامع في فكملة فتح الملهم : ٣٠٤/٢ ، كتاب الحدود ، ياب حدالونا .

البداس من اختلاف م كدان كون من " جسلسدمانة "يعنى موكور يمي مدكا يزوت بالتين؟

چنانچ د عزت علی جس بعری الم اسحاق ، الم ظوا براور بعض شافعیدان کے ق بی " جسم بین المجللوالوجم " کے تاکل ہیں ، کدان کی مزار جم کے ساتھ ساتھ " جلد مالة " بھی ہے۔

الن عفرات کا استدلال مدیث باب ہے ہے جس میں " جسم بین المجللوالوجم " کی تقریم کی گئے ہے۔

تقریم کی گئی ہے۔

جكرجهورنقهاء كزويك" ثيب زاني" اور "ليبة زانية "كرزا " جمع بين المجله والوجع " نبيل بكرمرف رجم ب-

ان معزات کا استدلال معزت ماعز رضی الله عنداور إمسولية غيام دية اور عسيف مسكم واقعات سے بهن محرف واقعات سے بهن مل مرف رجم کاذکر ہے ، نيز پورے م در سالت میں " جسم سع بیسن السجسلة والموجم " کی کوئی شال نبیل کمتی ۔

البذامديث باب كاجواب يد بك بظاهرياس وتت كى بات بجبدا دكام زنائ عن نادل موئ تع ابديل منوخ موكيا۔

نيزيمي كهاجاسكا بك "جلد مائة " تعزيرا تعاند كدهدار (١) والله اعلم

#### اسلام شرط إحصان بي يانبيس؟

"عن ابن عمر ان البي صلى الله عليه وسلم رجم يهو دياً ويهو دية "(دواه المترملي) رجم كے لئے زانی كائمس موتابالا تفاق شرط ب، البت اس ش اختلاف ب كه اسلام شرط احمان بي نبير،؟

الم ثانق اورالم احمد كنزد يك إحصان جارمفات كالمجود ب: حوية ،عقل ببلوغ الوطى بنكات صحيح ، ال كنزد يك اسلام شرط إحسان بيس ، لبذاال كنزد يك كافر كو بمى رجم كيا جائك .

مندادر مالکی کے فرد یک فرکورہ چاراد صاف کے ساتھ اسلام کا وصف بھی احسان کے لئے شرط

ے، چنانچہ ہارے نزدیک کا فرکور جم نیس کیا جائے گا، خلد کیا جائے گا۔ دلائل فقہاء

ا مام شافعی اورا مام احمر کا استدلال حدیث باب ہے ہے ، کدرسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے یہووی مرد دعورت کورجم کیا۔

حفزات حنفيدادر مالكيدسنن دارتطني بمى حفزت ابن عمرى مرفوع مديث سے استدلال كرتے يى: "عن نافع عن ابن عمر قال: مَن أشرك بالله فليس بمحصِن ".

اور جہال تک صدیث باب کا تعلق ہاس میں رجم یہودی اور یہودی کا جواب (۱) میے کدو ارجم تعزیر اُقعانہ کہ صدا ، اور اس سے بین فلا ہر کرنامقعود تھا کہ یہود نے جمعی رجم ہے ، جے علائے یہود نے چھپار کھا ہے۔ (۲) واللہ اعلم

# بیوی کی باندی کے ساتھ وطی کرنے والے کا تھم

"عن حبيب بن سالم أن رجلاً يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرُفِع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: الأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن احلتها لك رجمتُك بالحجارة ... إلخ " (رواه ابوداؤد)

ال سئل میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص بی بیوی کی باندی کے ساتھ وطی کر ہے واس کا کیا تھم ہے؟

امام مالک اورا مام شافعی کے نزدیک اس شخص پر صد جاری کی جائے گی اوراس کورجم کیا جائے گا۔

امام احد کے نزدیک اگر بیوی نے اپنی باندی کواس کے لئے طلال کردیا تھا تو پھر جم نیس کیا

جائے کا بلکہ سوکوڑ ہے مار کر جموڑ دیا جائے گا اور اگر بیوی نے اپنی باندی کواس کے لئے طلال نیس کیا تھا تو

اس مورت میں اس کورجم کیا جائے گا۔

الم ابوصنیف کنزد یک اگروه کہتا ہے کہ میں نے تو طال مجھ کر ( کم میری بوی کی چیز ہے تو کو یا

<sup>(</sup>١) واجع لمريدالأجوبة ، دومي مسلم ٢١٥/٢

<sup>(1)</sup> درس مسلم ۳۱٬۳۳۹/۳ وانظر أيضاً «البرالسفود: ۳۲۲٬۳۰۸/۱ والتفصيل الحامع في تكملة قبح الملهم ۳۱۸/۲ ، كتاب الحدود «مسألة إحصان أهل النمة ورجمهم.

میری چزے) اس کے ساتھ وطی کر لی تھی بتو اس صورت میں صد جاری نییں کی جائے گی بینی اس کور جر ہیں کیا جائے گا اور اگر وہ یہ کے کہ مجھے معلوم تھا کہ ہے حرام ہے ، اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ وطی ک ہے پھراس کورجم کیا جائے گا۔ (۱)

حديثباب

مدیث باب امام احر کے مسلک کی دلیل ہے۔

جمہوری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترفری فرماتے ہیں اس کی سند میں اضطراب ہے، نیز خطا لی فرماتے ہیں کہ یہ صدیث فیر متصل ہے، ابندا اس سے استدلال درست نہیں۔(۲)

# ا بی محرم کے ساتھ نکاح کرنے والے کا تھم

"عن البراء بن عازب .....فجعل الأعراب يطيفون بي لِمنزِلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ،إذا أتو اقبة فاستخرجو امنهار جلافضر بو اعنقه ،فسألث عنه، فل كروا أنه أعرس بامرأة أبيه "(رواه ابوداود)

اگرکوئی فخص ابی محرم مورت سے نکاح کرے تو امام احر کے نزدیک اس کا تھم یہ ہے کہ اس کو تل کردیا جائے ، کمانی حدیث الباب۔

ادر شافیہ اور مالکیہ کے یہاں اس پرحسب ضابطہ صدجاری ہوگی (محصن ہونے کی صورت عمی رجم اور فیر محصن ہونے کی صورت عمل جلد ) اور یہی رائے ہے صاحبین کی۔

اوراہام ابوضیفہ کے زویک اس می سخت تسم کی تعزیر ہے رجم اور خلد نہیں کو تک مہال نکاح کی اجدے شبہ آسمیا ، اگر چان اح محی نہیں۔

مدیث باب جمہور کے خلاف ہے اس لئے یہ دھنرات اس کوستحل پر محول کرتے ہیں یعنی فخص نہ کور نے اپنی محرم کے ساتھ نکاح کو طلال سمجھ کر کیا تھا، جس کے نتیج میں وہ مرتد ہو گیا، اہذا اس کی آل ارتد او ک جبہ سے تھانہ کہ اس نکاح کی وجہ سے۔(۲)

 <sup>(</sup>٠) انظر لهذه المسئلة ، لامع الدواري مع تعليقات الشيخ محمدز كريار حمه الله تعالى: ٢٠١/٦

٢٠)كتنب للاي مكتاب الكفالة مص:٢٥٣م وانظرأيضاً ، القوالصصوف:٣٢٤/٦

<sup>(</sup>r) الدرائست وعلى سن أبي داؤد: ٣٢٥/٦

# لواطت کرنے والے کی سزا کیا ہے؟

" عن ابن عباشقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن وجللموه يعمل عمَلَ قوم لوط فاقتلواالفاعل والمفعول "(رواه ابوداؤد)

لواطت کرنے والے کی سزامیں معزات فقہا و کا اختلاف ہے۔

امام شافق اورصاحبین کے خزد یک لواطت کرنے والے کی سزاحدز ناکی طرح ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہاورا گرخیر شادی شدہ ہے تو جَلد (کوڑے) ہیں، فاعل اور مفعول دونوں کا بھی تھم ہے۔
امام مالک ،امام احمد اور امام شافعی (نی رولیة ) کے خزد یک فاعل اور مفعول دونوں گولل کیا جائے گا۔
امام ابو حفیفہ کے خزد کے لواطت کی سزاتعزیہ ہے اور تعزیم عمر مرتم کی سزادی جا کتی ہے البتداس کے لئے کوئی حد تعین نہیں۔

دلائلِ ائمہ

امام شافعی اور معزات صاحبین لواطت کی حدکو صد زنا پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح مدزنا میں ماوی شدہ کورجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو جلد کیا جائے گا ،لواطت کا بھی بھی تھم ہے۔

امام الک وغیرہ حضرات صدیت باب سے استدلال کرتے ہیں جس جی آل کی تقری کی ہے۔
امام ابوضیفہ استدلال کے طور پر فر ماتے ہیں کہ حضرات محابہ کرام نے لواطت کرنے والے کو المحت میں کہ حضرات محابہ کرام نے لواطت کرنے والے کو الحقہ میں ہونا کی مزا کمیں دی ہیں چنا نچہ حضرت ابو بھڑنے فاعل اور مضول دونوں پر دیوارگرادی تھی ،اور حضرت فی نے دونوں کو آگر میں ڈال کر جلادیا تھا ،اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لواطت کی مزاتھ دی ہوبا ور میں یہ سب مزائی آجاتی ہو باتی ہو تھا م سحابہ ایک ہی تم کی مزادیتے کین جب تقویر میں یہ سب مزائی آجاتی ہیں کو فکہ اگر مد تعین تھی تو تمام سحابہ ایک ہی تم کی مزادیتے کین جب انہوں نے تعانی تیس کی مزادیتے کی جب انہوں نے تعانی ہیں اختیار کیس تو معلوم ، واکداس کی مد تعین نہیں بلکہ قاضی وقت کو افتیار ہے۔
اور جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہیں امام ابوضیفہ آس کوز جروتو نے اور جمیہ پرمحول کرتے ہیں۔ (۱)

كياآ قاائة غلام برخود حدجارى كرسكتام؟

" عن عبدالرحمن السلمي قال: خطب على فقال: ياأيهاالناس | أقيموا الحدود

<sup>(</sup>١) ملخصاً من توصيحات : ١٢٨/٥ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٥ ، وانظراً يضاً ، الدرالسنجود: ٣٢٨/٣

على أرِقَائكم مَن أحصن ومَن لم يُحصِن ... إلخ " ( رواه الترمذي )

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مولی (سیّد) کواپنے غلام پر حد جاری کرنے کا افتیار ہے یا بیس؟ امام شافعی اور امام احمد کے نزد کی سیّد کواپنے غلام یا باندی پر ہرتنم کی حد جاری کرنے کا افتیار

-4

امام مالک کے نزدیک اس کومرف زنا ، قذف ، اور شرب خری مدقائم کرنے کا افتیار ہے ، سرقہ اور حراب کی مدقائم کرنے کانیس ۔

اور حعزات حنفیداور کونیین کے نزدیک حدقائم کرنے کا اضیار صرف امام کو ہے سید کونیس ۔ (۱) دلائلِ ائمہ

جود عفرات اس کے قائل ہیں کہ سیدکوا ہے غلام پر صد جاری کرنے کا اختیار ہے ان کا استدلال صدیث یا ب میں حضرت علی کے قائل ہیں کہ سیدکوا ہے علام پر صدیل اوقان نکم " (اپنے غلاموں پر صدیل جاری کرو) ہے ہادراس فر مان کو حقیقت پرمحول کرتے ہیں۔

لین دعزات دغید دعزت علی کے اس فر مان کو بجاز قراردے کراس کی تاویل ہے کرتے ہیں کہ اس سے مرافعہ الی الی کم مراد ہے کہ تم حاکم کوا طلاع کردو کہ وہ اس پر حد جاری کرے، یعنی مسبب بول کرسبب مرادلیا گیا ہے، اوراس تاویل کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ دوایات میں جگہ جگہ آیا ہے کہ " رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم " یا " ان النب صلی الله علیه وسلم جلد فی المخمو " اور " کان یصوب فی المخمو " ، حالا نکہ یہ رجم اور جلد اور ضرب کا کمل آپ ملی الله علیه وسلم نے بدست خود میں کیا تھا ، گران کا اساد آپ کی طرف مجاز آکیا گیا ، ای طرح یہاں حدیث باب میں مولا کی طرف حدق تم کرنے کا اساد بجاز آب کی طرف مجاز آکیا گیا ، ای طرح یہاں حدیث باب میں مولا کی طرف حدق تم کرنے کا اساد بجاز آب کی مرف کا کہ کے دروا

خود حنيكا استدلال متعددروايات ب ان على ب ايك يه بن يسار قال: كان أبوعبدا في رجل من الصحابة ، يقول: الزكواة و الحدودوالفي و الجمعة إلى لسلطان ".

ا) راجع لتفصيل المذاهب ، تكملة فتح الملهم : ٣٤٩/٢ ، كتاب الحدود ، اختلاف الألمة في إقامة السيدالحدود ي مماليكه .

نیزعقلی دلیل یہ ہے کہ اگرید اختیار غلاموں اور باندیوں کے مالکان کودیدیا جائے تو تو ی خطرہ لا قانونیت کا ہے، کوئکہ ان پریدا حماد نیس کیا جاسکتا کہ اقامتِ حدود کی جوکڑی شرا مُطاشر بعت نے رکمی ہیں ووان سب کی یابندی کر سکیں مے۔(۱)

## شراب كي حدمين اختلاف فقهاء

" عن أنس بن مالكُ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَتِيَ برجل قلشرِب الخمر فجلده بجريدتين نحواربعين " (رواه مسلم)

اس پرعلاء کا جماع ہے کہ شارب خمر (شراب چنے والے) کو صد نگائی جائے گی ،البتہ جَلْداور کوڑوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔

امام شافی کے فرد کی شراب کی حد جالیس کوڑے ہیں،ان کے فرد کی حداثی ہی ہے کین اگر امام مسلحت سمجے تو اس کو اُس کوڑوں کا بھی افقیار ہے،اس صورت میں جالیس حدا ہوں مے اور باتی جالیس تعزیر آ۔

ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہا ہے نز دیک شراب کی حداً می کوڑے ہیں۔(۲)

دلائلِ ائمہ

الم ثافع مديث باب ساستدلال كرت بير-

نيز محيم ملم مروايت ي" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريدار بعين ".

حضرات جمہور کااستدلال بھی صدیث باب ہے جس میں ہے:" فیجیلید ہ ہے۔ بلاتین نے وار بعین " کرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کودوٹہنیوں ہے جالیس مرتبہ اراء تو مجموعی تعداداً ی ہوگی معلوم ہوا کہ آس کا عددرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے ،اس طرح حضرت ابو بھڑے بارے میں مردی ہے کا نہوں نے بھی اس کو ڈے لگائے۔

مردمزت مڑے زمانے میں شراب کی مدے آئ کوڑے ہونے رصحابہ کرام کا اجماع ہوا،

<sup>(</sup>۱) درم مسلم :۳۹۷/۲ و وانظر أيضاً ، لقرير ترمذي : ۹۳/۲ ، وتوضيحات : ۳۹۸/۵

 <sup>(</sup>٢) والطعيل الجامع في تكملة فتح الملهم: ٣٨٨/٢ ، كتاب الحدود ، باب حدالخمر .

چنانچاس بارے یم صفرت مل ہے مشورہ کرنے ہے متعلق ایک مدیث یمی بالفاظ بھی واردہوئے ہیں۔" ان عدم استشار علیا، فقال اری ان بجلد لمانین " کر صفرت عرف نظرت مل ہے مشورہ لا آق صفرت علی نے فر لما کدیری رائے آئی کوڑوں کی ہے۔

" نیز بخاری شریف می صرت عبدالله بن عدی ہے مروی ہے: " إن عله أجلله لمالين " ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی صداتی کوڑ ہے ہیں۔

ندکورہ بالا دلائل کی بناء پرلازم ہے کہ امام شافعی نے جن احاد بے کوات دلال میں چیش کیاال اللہ میں جی کیاال میں ا میں تادیل کی جائے چنانچے ہم کہتے ہیں کہ جہال می اُربیس کا ذکر ہے اس سے مراد" ہے جب یہ بندین " ہے تاکد دوایات می تحادض لازم ندآئے۔(۱)

# كياسرقد مي قطع يدك لئے نصاب شرط ب؟

" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدً ا " (دواه الترمذي)

سرقد یعنی چوری کرنے پر قطع ید بالا جماع واجب ب، البتداس عمی اختلاف بے کہ سرقد عمل قطع ید کے لئے نصاب شرط ہے یانیس؟

جہوراورائمار بحد کے زدیک نصاب شرط ہے۔

جہور کا استدانال مدیث باب اور اس جسی دوسری ا مادیث سے ہے جن میں مدسرقہ جاری کرنے کے سے استدانال مدیث باب اور اس جسی دوسری ا مادیث میں بالبند اان کے دریعے ذیادت مل کتاب اللہ جائز ہے۔ اللہ جائز ہے۔

نیز جمہور کا استدلال محابرام اور خلفائے راشدین رضی الشعنبم کی تعال ہے بھی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) دوس مسلم ملخصتاً ۲۰۱۲ ، و کفتلی الاوالعنصود ۲۳۱/۱ ، و کشف الباوی ، کتاب فضائل أصحاب التی ، ص: ۲۰۰ سیلی – ۲۵۰ ، وتوطیعات شرح العشکو ۵۳۸/۵ . ۵۳۸/۵

<sup>(</sup>r) درس مسلم : ۳۳۵/۲

## نصاب سرقه کتناے؟

" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدً ١ " .

جہودکے درمیان نصاب سرقہ کی تعین ہی اختلاف ہے ، کہ مدِ سرقہ کانصاب کیا ہے؟ یعنی کم از کم کتی ہال چوری کرنے پرصد تھے گی۔

المه ثانی کے زدیک مدسرقہ کانصاب رہع وینارہے۔

ا ما لک کے فزد کے مدسرقہ کانصاب تین درہم ہے۔

الم ابوطنيفة كنزو يك مدسرقه كانساب دى درجم ياايك وينارب \_(١)

متدلاتيائمه

امام شافع کا ستدلال مدیث باب سے ہے،جس میں ذکرہے کہ نی کریم ملی الله علیه وسلم ایک دیاریاس سے زیادہ (مال چوری کرنے) پر چور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔

الم ما لك كاستدلال محيمين على معزرت ابن عركى، وايت سے بن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سار قافى مجن قيمته ثلاثة دراهم ".

الم ابوضيفة مندرجه ذيل روايات ساستدلال كرتے بن

(۱)....عن مجاهدعن أيمن قال: لم تقطع البدعلى عهدرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم إلافى ثمن المجن . . . . و كان ثمن المجن على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم إلافى ثمن المجن (رواه النسالي).

(٢) .... تر من معرسا بن مسور كاار ب قال: لاقطع إلا في دينار أوعشرة دراهم ".

(٣)....ابودا وُراورنا لَى يُم حَفرت ابن عباس كل روايت هـ:" إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بدرجل في مجنّ قيمته دينار أو عشرة دراهم ".

المثاني اورامام الك كاستدلال كاجواب

المثاني كم مديث إب اورامام الكسكى متدل معزت ابن عركى روايت كاجواب يه بهك"

() قطرلهده الملاقب ، شرح صحيح مسلم للنوويُّ : ٦٣/٢ ، ولوجز المسالك : ٨١/١٣

المن مبعن " (دُهال) تيت) كيمين من عابرام كاتوال النف ين العن المادي من تين الدرى ورجم بيان كي مح ين اوردارى فيش كردوا مادي من من درجم بيان كي مح ين اوردى ورجم بين يكاوجوب المركى فيش كردوتما مادي عن البت به يعن دى ورجم بين كوجوب بريب مديشي من ورجم برقطع كوجوب بريب مديشين من ين اختلاف مرف ربع ديناريا للالة دراهم من ب، بن جم حنف في عيد وليا اور المقف في من اختلاف مرف ربع ديناريا للالة دراهم من ب، بن جم حنف في عليه السلام: احدادا المنطعة من المحدود ما استطعتم " . (۱)

# تمیری اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے کی سزا کیاہے؟

"عن جابربن عبداقة قال جِيءَ بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ..... فقال اقطعوه، فقطع ،ثم جِيءَ به الثانية ....فقال اقطعوه، فقطع ،ثم جِيءَ به الثالثة ... ... فقال اقطعوه ،ثم أتى به الرابعة ....فقال اقطعوه ... إلخ " (رواه أبوداؤد)

اس پرتمام نقبها و کا اتفاق ہے کہ پہلی مرتبہ چوری کرنے پردایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا اوردوسری مرتبہ چوری کرنے پر بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا الیکن اس کے بعد تیسری اور چوتھی بارکیا کرنا پڑے گا؟ اس میں نقبہا و کا اختلاف ہے۔

جہورنقہا م کے نزدیک تیسری مرتبد میں بایاں ہاتھ اور چوتھی مرتبد میں دایاں پاؤں کا عام اے گا، اس کے بعد اگر چوری کرے تو تعزیر اور تید ہے۔

الم ابوطنید کے نزدیک تیسری اور چوتھی مرتب اگر کو کی فضی چوری کرے تو اس کے لئے قطع کی سزا نہیں ہے بلکہ تعزیر اور میس دائم ہے یہاں تک کہ تائب ہوجائے۔ دلائل ائمہ

حفزات جمبورهد بث باب ساستدلال كرتے بيں ، جس بش تمام احساه كاف كا فرك بير ، و من الله الم البوطنية و من و بير ، و الم البوطنية و من الله الدع له بدأ ياكل بهاويستنجي بهاو و جلايمشي الم النظر لهذه المسئلة ، دوس مسلم : ٢٥/١ ، والموالمنصود : ٢٩٢/١ ، وتفرير ترمدى : ٩٨/٢ ، وواجع لفعيل (١) انظر لهذه المسئلة ، دوس مسلم : ٢٥/١ ، والموالمنصود : ٢٩٢/١ ، وتفرير ترمدى : ٩٨/٢ ، وواجع لفعيل

عله العسينلة بكل وضوح وبيان · تكعلة فتع العلهم : ٣٨٤/٢ · كتاب العدود · باب حضالسرقة ونصابها .

عليها ".

یعن بھے اللہ تعالی ہے حیا وآتی ہے کہ میں اُسے اکسی حالت میں مجور دوں کہ وہ نہ کھا سکتا ہوں نہ ایسکا ہو، نہ استنجا وکرسکتا ہوا درنہ چل سکتا ہو۔

اور جہال تک صدیث باب کا تعلق ہے اس کا جواب سے ہے کہ وہ مسلحت اور تعزیر پرمحول ہے، یا صغرت علی کی خدکور واٹر مے منسوخ ہے۔ (۱)

# قطاع الطريق كى سزامين اختلاف فقهاء

"عن أنس بن مالك أن ناساً من عرينة قلموا.....ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتلواعن الإسلام وساقواذُو درسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث في الرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا " (رواه مسلم)

اس صدیث کے تحت قطاع الطریق کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔(۲) چنانچے قطاع الطریق کے مسئلے میں اصل سور وَ ما کدو کی آیت ہے۔

" إنساجز آء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتُلوا اريُصلُبوا ارتُقطُع ايديهم وارجلهم من خلاف اويُنفَوامن الأرض ".

اس آیت میں کاربین اور قطاع طریق کی سزاکے لئے جارامور بیان کئے میے ہیں چھٹل، تعلیب قطع ایدی وارجل من خلاف اور نفی من الارض - (۲)

چنانچاس آیت کی تغیر می نقهائے کرام کا اختلاف ہے۔

اختلاف فقهاء

## امام الك كنزد كياس آيت من كله " أو "تخير ك لئے بيعن ماكم كوندكوره بالا مارسزاوس

<sup>(</sup>۱) الفرالمنظود: ۳۰۲/۱ ، ولرخيجات : ۵۲۹/۵

<sup>(</sup>۲) داجع لفصیل عدہ المسئلة بكل وضوح وبیان ، لكملة فتح الملهم : ۲۰۸/۲ - إلى -۲۱۳ ، أحكام الحرابة . (۲) كليل كسن لل كرنے كے يس بقيلب كسن بهاكى دين اورسول بوكائے كے يس بلغ ايدى وار بل كن فال أسين ايك باتحد اور ايك باتحد اور ايك باتحد اور كى كا تحد و اور كى كا المارش كسن جلاوش كا كا كردينا كردينا كردا الله كا كا دے و اور كى كا الله من كا الله كا كردينا كرديا كردينا كرديا كردي

یں ہے جو بھی چاہدیے کا افتیار ہے، البت اگر قطاع العلم لیں نے قبل کیا ہے قومز آئل ہی متعین ہے۔ دنغید اور شافعیہ کے نزد کیہ" او "تقسیم اور تنوابع کے لئے ہے، یعنی یہ چارمزائی چارجرائم کی ہیں، ہرجرم کی مزااس کے مناسب ہے۔

چنانچاگرانبول فى مرف لوگول كولارا يا بورتو مزا " نفى من الأرض " ب،اوراگرافله بال مى كيابتو" قطع الأيدى والأرجل من خلاف " ب،اوراگرتل كيابتو تل ب،البت اگرانبول في تل مى كيااورافله بال مى بتواس مى اختلاف ب

الم شافئ كنزد كياس مورت من الله المعنن بـ

امام ابوصنیف کے زویک اس صورت میں حاکم کوافتیارہ۔

(۱)إن شاء قبطع أيبديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، (۲)وإن شاء قتلهم ، (۳)وإن شاء صلبهم.

مديث باب

مدیث باب سے نمیب دننے کی تائیہ ہوتی ہے، کیونکہ عربین نے قبل اور اُخذِ مال دولوں جرم کھے تھے، مرآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیب نہیں گی۔ (۱)

کھل کی چوری میں قطع ید ہے یا نہیں؟

" عن رافع بن خديجٌ قال سمعتُ رسول اللصلى الله عليه وسلم يقول: لاقطع في لمرولاكثر" (دواه الترمذي)

" المسعو" براس تازه مجل كوكت بي جودرخوں برلكا بوا بوكراس كا عام اطلاق مجود كے بيل بر الله والموكر الله كا عام اطلاق مجود كے بيل با بوتا ہے ، اور " كفسر " مراد مجود كا كا بھا ہے جب بالكل ابتدائى حالت ميں بوجس كولوگ كھاتے ہيں يا اس سے مراد كا بھے كے اندر جي في لماسفيد كودا ہے۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کدورختوں پر گئے ہوئے پہلوں می قطع یزئیں ہے اختلاف اس می ہے کہ ویے پہلوں می آطع یزئیں ہے اختلاف اس می ہے کہ جب یہ پہل کھلیانوں اور گھروں میں آجائے کرز دکھوظ ہوجائے تو آیاس می قطع یہ ہے یائیں؟ مہور فرماتے ہیں کہ اس تم کے پہلوں کی چوری می قطع یہ ہے خوا ہ اب تک پھل تر ہویا ختک ہو۔

<sup>(</sup>۱) درس مسلم ملخصا : ۲۱۱/۲ و کل الی الفرالمنظود:۲۸۳/۱ و کشف الباری ،کتاب التقسیر ،ص ۱۵۹۰

الم الدونية فرات بي كربروه چز جوجلد خراب مون والى مونواه محل مويادوده مويا محمل مويا و المحمل مويادوده مويا محمل مويا كوشت اوادرياكي تم كر من آكر خلك او باين تو محمل من مرحى آكر خلك او جائز محمل مع المحمل المرمى آكر خلك او جائز محمل مع المرمى المرمى آكر خلك او جائز محمل مع المرمى المرمى آكر خلك او جائز محمل مع المرمى المرمى

دلائل ائمه

جبوركا استدلال ابوداكد يش دعترت مبدالله بن مروبن العام كى روايت سه سا عسسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيل عن الشمر المعلّق قال: من سرق منه شيئابعدان باويه الجرين فعليه القطع ".

الم ابومنیظ استدلال مدیث باب سے بے کداس میں" لمی شعر " محرو تحت ابھی ہے اوراس میں الم ابومنیظ استدلال مدیث باب سے ہے کداس میں اور اس میں تعلق پرنیس ہے لہذا کسی معلم میں ہونے والی چیزوں میں قطع پرنیس ہے لہذا کسی معلم میں میں تعلق میں ہے۔ از و کپل میں تعلق میں ہے۔ اور کی البیت ہویا کھلیان میں تعلق طاح و انہی عام ہے۔

اور جہال کک جمہور کی متدل مدیث کا علق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علق خٹک کھل ہے ہے۔ (۱) والله اعلم

## مرتد كاحكم

"عن عكرمة أن علياً حرّق قوماً ارتلواعن الإسلام ....قال رسول الله صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و مسلم من بلل دينه فاقتلوه ولم أكن الأحرقهم الأن رسول الله صلى الله عليه و ملم قال: لاتعلّبو ابعلاب الله "درواه ابوداود)

اگر کوکی فخض اسلام ہے مرقد ہوجائے (العیاذ باللہ) تواس پردوبارہ اسلام بیش کیاجائے گا،اور اس کا فک وشیددور کیا جائے گا ای مقصد کے لئے اس کوتمن دن کی مہلت دی جائے کی اگر ان دنوں میں وہ مجراسلام میں وافل ہوا تو ٹھیک ہے ورنداس کوتل کیا جائے گا۔

اورا گرمورت اسلام سے مرقد او جائے تو اس کے تھم میں نقہا وکا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزد کی سرقہ ومورت کو بھی آئی کیا جائے گا جیسا کہ مرقد مرد کو آئی کیا جاتا ہے۔ جبکہ دخنیہ کے نزد یک مرقد ومورت کو آئی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ دو ارقد ادے توبہ کرلے یا پھر تیدی میں اس کی موت واقع ہوجائے۔

دلائلِ ائمه

جہور بخاری کی مدیث ہے استدلال کرتے ہیں" من بلال دین افتلو ہ " کے جوفض اپنا دین تبدیل کرے اس کول کردو،اور بے مدیث عام ہے مردو مورت دونوں کوشامل ہے، ابذا مورت کو بھی لل

حفرات حنيه ال مديث استدلال كرتے بين جم من رسول الله عليه وسلم في مورتول الله عليه وسلم في مورتول الله على الله على عن قتل النساء و الصبيان ". نيز مجم طبراني من حفرت معافر بن جبل كروايت ب جم كالفاظ يه بين " و ايما امر ا ة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن ابت فاستها "يعن اكرمرة ومورت تو بنيس كرتى تو پر بحى اس يتوب كران كي وشش كرو-

جہاں تک جمہورکا " من بلال دینه فاقتلوه " سے استدلال کاتعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ اس تک جمہورکا " من بلال دینه فاقتلوه " سے استدلال کاتعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ اس تعمل نے منع فر ایا ہے تعمل منع فر ایا ہے تو مرقد ہ کوئی تل نہیں کیا جائے گا۔ (۱)

# سات النبي كأحكم

سابّ الني يعن حضور ملى الله عليه وسلم كوكالى دين والا الرمسلم بووه مرقد موجائ كااوراس كوبالا تفاق قل كابيا جائ كامن غيراستنابة يعنى بغيرتوبران كاس كولل كياجائ كار

اوراگردہ ذی ہے تو جمہور کے نزد یک ایبا کرنے سے اس کا مہدنوٹ جائے گالہذااس کو بھی آل کیا جائے گا۔

البتاام مالک یفرماتے ہیں کراگرست النبی کے بعدوواسلام لے آئے قرآنیس کیا جائے گا۔ اور دنفیہ کے نزدیک اگروہ ذی ہے تو ایسا کرنے ہے اس کانقنس عہد نیس ہوگا اور اس کی سز آئل نہیں بلکے تعزیر ہوگی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مستفادمن ، توضيحات : ۳۵۳۰۳۷۳/۵ ، والفرالمنظود:۲۷۵/۹ ، والغميل في تكملا فتح الملهم :۲/ ۳۱۳ ، مسئلا قبل المرتد .

<sup>(</sup>r) الدوالمنظود: ٢٤٩/٦ ، وانظرأيضا ، لكملة فتح الملهم :٢٥٢/٣ ، كتاب السلام ، حكم شالم الرسول عليه .

## تعزير كي حدمين اختلاف فقهاء

"عن أبي بردة بن نيارقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حدمن حدودالله " (رواه النرمذي)

تعزیر کی مدمی معزات فقہا و کا اختلاف ہے۔

امام احمد ،اهبب مالکن اور بعض شوافع کے نزو کی تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ جائز نہیں ،ان کی ولی عدیث باب ہے۔ ولی عدیث باب ہے۔

لین جمہور محابہ وابعین، مالکیہ مثافعیہ اور حنفیہ کے نزد یک اس سے زیاد ، مجی تعزیر کی جاسکتی

ے

اور حدیث باب کوجمبور نے منسوخ قرار دیا ہے تعاملِ محابہ کرام کی وجہ۔ محردی کوڑوں سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ اس میں جمہور کا اختلاف ہے۔

الم ابوطنيفة، الم محد اوربعض شوافع كنزد كك زياده كذياده أنتاليس بين ادرالم ابويسف كنزد كك زياده كذياده أنتاليس بين ادرالم ابويسف كنزد كك زياده كذياده كان من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين ". ( رواه البيلي مرسلاً )

البتہ طرفین اورا مام ابو یوسٹ کے استدلال عمی صرف اتنافرق ہے کہ طرفین نے غلام کی حدکو
معیار بنایا کہ غلام کوحدالقذ ف چالیس کوڑ ہے لگائے جاتے ہیں تواس ہے کم استالیس ہیں۔
امام ابو یوسٹ نے آزاد کی حدکومعیار بنایا اوراس ہے کم کر کے آنا کی کردیا۔
یہ ساری تفصیل کوڑوں ہے تعزیر دینے کی صورت عمی ہے ، مگر حاکم کوافتیار ہے کہ مناسب سمجھے
توکوڑوں کے بغیر بھی تعزیر کرسکتا ہے ، جس کی کوئی خاص صورت شعین نہیں۔ (۱)

**拉一拉** 拉

<sup>(</sup>۱) فرض مسلم :۳۷۹/۳ ، وانظرآیصا «فاریرفرملای : ۱۲۰/۲ » والفرالسطود:۳۲۳/۳ ، وفرطهمات .۵۵۳/۵ » والقصيل طحامع في فكملة فقع العلهم . ۱۰/۳ » كتاب الحفود «ياب فقرآسواط النفزير

# كتاب الصيدو الذبائح

# شکار کرنے کا تھم

## بندوق سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم

" عن عدي بن حاتم .....قلتُ: يارسول الله ا إنانومي بالمعراض،قال ماخزق فكل وما أصاب بعرضه فلاتأكل " (رواه الترمذي)

آج کل بندوق کی گولی ہے جوشکار کیا جاتا ہے ،اس کے تھم کے متعلق فقہاء کے اقوال میں اختلاف ہے۔

حقد من کی کتابوں میں بندوق کی بارودی مولی کے متعلق کوئی تھم نہیں ملتا کیونکہ بارود کی مولی آخویں یادسویں صدی بجری میں عام ہوئی ہے۔

دندی سے ابن عابدین اور ابن بجیم نے کولی کے شکارکو موقو ذہ (۱) کے کم می قراروے کرنا جائز کہا ہے لا یہ کہ وہ زند و حالت میں ال جائے اور اے شرق طریقے سے ذرج کر دیا جائے۔

مالکیے نے اس کے جواز کالوی دیاہے، حنفی می سے علامہ سندمی نے بھی اسے جائز کہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) انظر للتقصيل «كشف البارى «كتاب اللمائح والصيد «ص: « ٢٣٠ معزيا إلى فتح البارى : ٤٥٢/٩

<sup>(</sup>ع)"موقرزو"ال بالوركية بي جديد مركز باك كياكيامو

يد معزات فرمات يس كه بندول كي كولى من خرق (مجازنا) بإيا جاتا ہے۔

یا اختلاف بندوق کی عام کولی جی ہے، لیکن اگر کولی تیز ، دھاری داراورلوک دارہوجیے بعض مورتوں میں کا اختراف کی کولی یا لوک دارچر و دالا کارتوس ہوتا ہے تو الیک نوک دارگولی کا شکار بالا تفاق درست ہے کو تکہ اس می خرق پایا جاتا ہے اور چمید کر پارہونے کی ملاحیت اس میں ہوتی ہے اس کے ایک کولی آلات جارحہ میں شارہوگی۔

اس می اصل یہ ہے کہ جو چیزخود زخی کرنے والانہ ہو بلکہ زوراور پریشرے شکارکوزخی کرکے بارد ہو بلکہ زوراور پریشرے شکارکوزخی کرکے بارد سے قودہ کے تھم میں ہے اور حلال نہیں، بندوق کی عام کولی چونکہ خود جارح نہیں، اس لئے اس کا شکاراگرذئے کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کا استعال جا تزنبیں۔(۱)

# كلب اور بازمعلم كب موكا؟

"عن عدى بن حاتم قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلَّم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ماأمسك عليك فإن أكل فلاتأكل ... الخ "(رواه الترمذي)

شکار کے جواز کے لئے کلب یعنی کتے کامعلم اورسد حمایا ہوا ہونا ضروری ہے البت وہ معلم کب کہلائے گا ،اس عمل اختلاف ہے۔

(۱) سام احد اور حضرات صاحبین کے نزدیک کلب کے معلّم ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اے تین بارڈ کا ملامت یہ ہے کہ جب اے تین بارڈ والی سے جب اے تین بارڈ کار کے لئے جبور اجائے اور تین بارڈ واکار کی کر مالک کے پاس لائے اور خوداس سے نکھائے ،ایبا کلب معلم کہاائے گا۔

(۲) ۔۔۔ دھڑے امام ابوطنیف کے نزد کی اس میں اس طرح کی کوئی تحدید نہیں ہے ، یہ مجانی بک رائے پرموتون ہے ، جب شکاری کوظن غالب ہوجائے کہ کتامعلم بن ممیا ہے تواس کے طن غالب کے مطابق فیصلہ کرد ما جائے ہ

(٣) .... حضرات شوافع اس مس عرف كالعنباركرتي بين، وه كهتي بين كدعرف عن جوكلب

<sup>(</sup>۱) كشف البارى «كتاب القبائح والصيد «ص: ٣٠٠ بوانظر أيضاً « لقرير قرمذى : ١٣٢/٢ » وفكملة فتح الملهم ٣٠/ ٨٨٠ ، كتاب الصيدر الفيائم

معلم مجما جائے گا بشر عاده معلم كہلائے گا اوراس كاشكار كھا نا درست ہوگا۔(١)

(٣) .....امام ما لك تعليم كلب من ترك اكل كااعتبار نبين كرتة ،وه كهتة مين كدكما بلان يه تاكد كابلان ي المستحدث كاليك أن ي ، وه حضرت ابو تعليم هن قر كاليك أن ي ، وه حضرت ابو تعليم هن قر كاليك روايت ساستدلال كرت مين جي امام ابودا ورد في تقل كيا به كرا ب ملى الشعليد وسلم في فر ما يا " إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه ، فكل وإن اكل ".

جمہور کی طرف سے اس مدیث کا جواب یہ ہے کہ اس مدیث یں " و إن اکل " کا اضافدداؤد بن عمر کا تغرد ہے اور داؤد کو ائر جرح و تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے۔

محرامام ابوصیفہ اور امام احمد کے مزدیک ترک اکل کی بیقید کتے اور دوسرے شکاری درندوں کے متعلق ہے کین بازادر شاہین وغیرہ عمل بیشر طبیس ہے، اس کے معلم ہونے کے لئے صرف بیشر طبیب ہے کہ وہ بلانے ہے آجائے۔

## کتے کے شکار کے جواز کی شرطیں

كلباوردوس مدرند ما كرشكاركري تووه شكاركمانا بالجي شرطول كماته جائزين:

(١) ..... بهل شرط يب كده كايا بازمعلم اورتربيت يافته مو

(۲)....درمری شرط بے ہے کہ آدی نے اپ ارادے سے شکاری کے یابازکوشکار کرنے کے لئے مجوز اہو، یہ نہوکدہ خود بخو وشکار کے بیجے دوڑ کراہے کچڑ لیس۔

(٣) .... تسرى شرط يە كەشكار بركة ياباز كويىج موئىتىمىد براھامور

(٣) ..... جو كى شرط يە بىك دىكارى جانور دىكار سے خود ندكھائے بلكد دىكاركرنے والے كے پاس

لائے۔

(۵) بنانج یں ٹرطیہ کدو شکاری تاشکار کوزنی بھی کردے۔(۱) ذبیحہ اور شکار کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم

"عن عدى بن حالث قال: سالتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد

<sup>(</sup>١) انظرلهذه المذاهب ، المنتي لاس لدامة : ٥٢٣/٨ ، والهداية :٥٠٢/٣ ، والمجموع شرح المهذب: ١٠٤/٩

<sup>(</sup>۲) كشف الباري ،كتاب اللبائح والصيد ،ص: ۱ ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲۳۵

الكلب المعلَّم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ... الغ "(رواه العرملي) في المعلَّم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله يرحف كر من اختلاف بـ

(۱) .....دغیداور مالکید کنز دیک عمد ابسم الله مجمور دینے سے ذبیداور شکار طال بیس ہوگا ،البت اگرنسیا نا تسمید ترط اگرنسیا نا تسمید ترک ہوگا رک الله کا ،ان کے نز دیک صحب ذبید اور شکار کے لئے تسمید شرط کے تصمید ترک مالت میں بنسیان کی حالت میں نہیں۔

(۲) .....الم المحمام في جديم بحل مسلك بالبت شكار من ان كزد كه شميه محمد وراسيان ورفول حالتول من شرط بــــ

(٣)....ام شافعی کے نزد کے تسمید علی الذبید اور تسمید علی العبد مسنون ہے، واجب نہیں ،البذا ترک تسمید جاہے عمد اُ ہویانسیا تا، ذبید اور شکار حرام نہیں ہوگا۔ (۱)

جهور كااستدلال

جہور کا استدلال قرآن کریم کی آیت" و لاتا کلو اممالم یل کر اسم الله علیه "ے ہے۔ ای طرح سور وَما کدو کی آیت یم ہے " و اذکروا اسم الله علیه ".

البةنسان ك مالت مى تركبتميد عددجدذ بل مديث كى دجدت و بحرام بيل موكا:

مبدین حیدنے راشدین سعدے مرسلا روایت نقل کی ہے کہ آپ سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: "

فبيحة المسلم حلال اسمى أولم يسم المالم يتعمد الصيد كللك".

امام ثافق كااستدلال

امام شافعی قرآن کریم کی آیت "إلامال كينم " سےاستدلال كرتے ہيں، ووفر ماتے ہيں كم اس من الله على الله الله كينم " من من كا كرتے ہيں كو اور اس كے لئے تسميد كی شرط نہيں لگائی من من كيد لغت من فق وش كو كہتے ہيں۔

لین جمہور فرماتے ہیں کہ یہاں تذکیہ سے شری تذکیہ مراد ہے، جس عمل تسمیہ شرط ہے، انفوی تذکیہ مراذبیں، اگر کسی شکار کو درندہ مارد سے اور کوئی مرنے کے بعدا سے ذرج کردے تو وہ بالا تفاق طلال نہیں، حالا تکہ وہاں انفوی تذکیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ شرق تذکیبیں پایا جاتا، اس لئے وہ میتہ کے تھم عمل

<sup>(</sup>١) قطرلهله الملاهب ، المعنى لابن قفامة : ٥٦٥/٨ ، وهر ح مسلم للنووي: ١٣٥/٢

ے،طال بیس معلوم ہوا" الاماذ کیتم "می مذکر سے شرق مذکر مراد ب\_(ا)

### " ذكواة الجنين" كامسكه

"عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكوة الجنبن ذكوة أمه" (رواه الترملي)

اگرجنین (وہ بچہ جو جانور کے پیٹ میں ہو) زعرہ نکل آئے اور اتناونت بھی ہوکہ اس کوذئ کردیا جائے تو اس کوذئ کرنا واجب ہے، اگر ای حالت میں ذئ نہ کیا اور مرکمیا تو بالا تفاق بیطال نہیں ،البت اگر اتناونت نہ ہوکہ اس کوذئ کردیا جائے کہ و مرکمیا یا اس کے پیٹ سے مردہ نکلا تو ان دونوں صور تو ل میں اختلاف ہے۔

حضرات ائر ثلاث کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں دومردہ پیرطال ہے، اوراس کوذئ کرنے کی ضرورت نیس ہے، بلکه اس کی ماں کوذئ کر دیاای بچ کے ذکا کرنے کے قائم مقام ہوجائے گا۔ کی ضرورت نیس ہے، بلکه اس کی ماں کوذئ کر دیاای بچ کے ذکا کرنے کے قائم مقام ہوجائے گا۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک اگر بچے مرا ہوا لکلا، یازندہ نکا تھا لیکن اتناد قت نیس تھا کہ اس کو مستقل ذنج کردیا جاتا تو ان دونوں صورتوں میں وہ بچے جرام ہوگا اس کا کھانا جائز نہیں۔

دلاكلِ امْد

ائد الدسل الشرطان و باب سے استدلال كرتے ميں كدرسول الشملى الله عليه وسلم فرمايا: " ذكوة المحديث لاكو قامه " بيكو ذك كرناس كى بال كوذئ كرنا بي بعن اكر بال كوذئ كردياتو كويا بي بعى ذك موكيا الك سے بيكو ذك كرنے كى ضرورت نبيل ۔

دننية آن كريم كي بت حرمت عليكم المينة " عاستدلال كرت بي كه برمية حرام بنادري بي كه برمية حرام بنادري بي كرام بوكار

ادر جہال تک مدیث باب کا تعلق ہے دغیہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال کا ذرج کرتا جین کے ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ جین کے ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ مدیث زندہ جین سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر بچرزندہ لکل آئے تو اس کوای طرح ذرج کیا جائے گا

<sup>(</sup>١)كشف البنارى «كتاب الطبناتيع والنفيد «ص ١٠٠» والتفصيل في تكملة فعج الملهم: ٣٨٣/٣ ، كتاب الصيد واللبائج سبحث اختراط العسمية في حلة الحيوان.

بسطرة الكالك مالكو البذاتقتر يعبارت يها" ذكوة الجنين كلكوة امه".

نيزية خروا مد باس لئے آيت كى مقابل نبيس بن عتى - (١)

# ذ بح کے لئے کتنی رحیس کا شاضروری ہے؟

" عن أبي العشراء عن أبيه قال:قلت يارسول الله أماتكون الذكوة إلافي الحلق واللبة ؟...الخ "(رواه الترمدي)

ذن كرنے كى كمل مورت تويہ كہ جاراليوں كوكا تا جائے ، يعنى (١) حلفوم: سائس لينے كى المرىء : خوراك وغذاوالى تالى (٣) وَ دُجان : خون كے دوناليال -

لیکن اگر کسی نے ان جاری ہے بعض کوکا ٹااور بعض کوچیوڑ دیا تو ذرج جائز ہوگایا نہیں؟ اس بارے میں فقہا م کا اختیا نے ہے۔

(١) ....امام مالك كيز ديك و وجين اورحلقوم وكا شاواجب إورمري وكا شاواجب بيس-

(٢) ....امام شافعي كنزو كي علقوم اورمرى مكوكا شاواجب ب، و وَجين كا شامروري نبيس ب-

(۳)....امام احمرگی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے جبکہ ان کی دوسری روایت عمل جاروں کوکا ناواجب ہے۔

(س) ....ام ابوصنینہ "للاکثر حکم الکل " کامول کے مطابق فرماتے ہیں کدان جار می سے تمن کٹ جا کیں تو ذیجہ کے جواز کے لئے کافی ہوجائے گا۔

(۵).....ام ابو بوسٹ کے نزدیک بھی تمن کا کا ٹنا کافی ہے لیکن ووفر ماتے ہیں کہ ان تمن میں ماتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ مادر مری وکا کا ثنا ان کے نزدیک جواز ذیجے کے لئے ضروری ہے۔ انگر منفیہ نے امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کر کے ای پرفتوی دیا ہے۔ (۱)

# دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کا حکم

" عن رافع بن خديث قال: قلتُ يارسول الله ا إنا لاقوا العدوّ غداً وليستُ معنا مدى، التلبح بالقصب ؟ قال: ما أنهر الدم و ذُكِر اسم الله فكلُ ليس السّنّ والظفر ... إلخ "

<sup>(</sup>١) انظرلهذه المسئلة ، تاريز ترمذي (١٣٩/٣ ، والفرالمنصود: ١١/٥

<sup>(</sup>٢) كشف الباري ، كتاب اللباتج والعبيد ،ص: ٢٨٠

(متفق عليه)

اس سنلمی اختلاف ہے کردانت اور ناخن سے ذریح کرنا جائز ہے یانہیں؟ جمہور علا و(۱) کے نزدیک دانت اور ناخن سے ذریح کرنا مطلقاً نا جائز ہے خواہ جسم سے الگ ہوں یا پیوست ہوں۔

حفرات حفیہ کے نزدیک اگر دانت اور ناخن جم کے ساتھ متعل ہوتو ذیج ناجائز ہے ایکن اگر جم سے منعمل ادر جدا ہوں تو ذیح کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ دلائل ائمہ

معزات جمہور کی دلیل مدیث باب ہے جوان کے مسلک پرمرے ہے۔

دعرات دخید نے ابوداؤد می دعرت عدی بن مائم کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں رسول الله سلی الله علیہ والله می الله الله الله الله "کہ جس چیز سے رسول الله سلی الله علیہ والله میں الله بند و الله می شام ہے دانتوں اور ناختوں کو بھی شام ہے دامس مقصود خون بہانا ہے۔ اسمال مقصود خون بہانا ہے۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے حنفیداس کو فیر مقلوع دانت اور فیر مقلوع ناخن پر حمل کرتے ہیں کیو تکہ مبش کے لوگ جانور کو ای طرح ذرع کرتے تھے۔ (۲)

# ذ ن والے جانور کو کرنے کا حکم

" عن أسماء قالت: ذبحنا...وفي رواية ...قالت: نحرناعلي عهدرسول الله على الله على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه "(رواه الترمذي)

جانور کے طلق اور بینے کے درمیان جوگڑ حاسا ہوتا ہے، اس عن نیز ووغیر و مارنے کوئر کہا جاتا ہے۔ اونٹ عن مخراور دوسرے جانوروں عن ذرح افضل ہے، البتداس عن اختلاف ہے کہ اگر کسی نے نحروالے جانور کو ذرح کیا یا ذرح والے جانور کوئر کیا تو یہ جائز ہے یانہیں؟

(١) وانت اور الحن كرا بحرض الكير المحتمن والإست منول بين:

<sup>(</sup>۱) ۔ المع مطلقاً ، (۲) ۔ الفرق بین الانلعال والانصال ، مین اگر بدن سے مطلقاً ، (۲) ۔ الفرق بین الانلعال والانصال ، مین اگر بدن سے مطلقاً ، (۲) ۔ اور تیر اقل یے کے مرف کرا ہیت ہے میں ہیں۔

<sup>(</sup>٢) واجع ، توطيحات: ٢٨٤/٦ والدرالمنظود: ٣٤/٥ ، وكشف الباري ،كتاب اللبائح والصيد ،ص: ٢٦٥

(۱).....الکید علی ہے ابن القاسم نے اس کونا جائز قراردیا، البنداان کے نزد یک اگر کس نے ادث کوذنے کیا تور جائز نبیں ہوگا۔

(۲)....امام احد كنزديداس طرح كرنامطلقاً بلاكرامت جائز ب\_

(۳) ....دننیه اور جمهور کے نزدیک ذرج والے جانور کونح کرنا اورنج والے کوذرج کرنا جائز تو ہے ۔۔ (۱)

# سمندر کے حیوانات کا حکم

"عن أبى هرير قَقَال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الله عليه وسلم فقال يارسول الله الناسر كنب السحر ..... أفنتوضًا بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهورمائه ، والحل ميه " (رواه الترمدي)

ال مديث ك تحت تمن مسائل بحث طلب بن:

ببلامئله

پہلامئلہ یہ کہ سندر کے کون کون سے جانور حلال اور کون سے حرام ہیں؟
امام الک کامسلک یہ ہے کہ خزیر بحری کے سواتمام آبی جانور حلال ہیں۔
امام ابو صنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ سمک یعنی مجمل کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں اور سمک طانی مجمی ملت ہے۔
ملت ہے ستی ہے۔ (۱)

الممثاني ساس بارے من جاراتوال منقول مين:

(۱) دند کے مطابق (۲) جینے جالور فکلی عمل طال میں ان کی نظیری سمندر عربیمی طال میں اور جو فکلی عمل میں مثل بحری کا حرام میں مثل بحری کا سے اور جو فکلی عمل حرام میں مثل بحری کا عرام ہے ، اور جس بحری اور میں مثل بحری میں مثل بحری میں مثل کے فلا کا کا کہ مسلح فاۃ ( کچوا) ، کلب بحری اور حدز ہر بحری حرام میں ، ہاتی تمام جالور طال میں ، (۲) مینڈک کے سواتمام بحری

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب الليالج والصيد ،ص: ٢٤٩ منسوبا إلى فتح الباري : ٩٩/٩) ، وهمدة القاري : ١٢١/٢١، وانظرأيطةً ، الدوالمنصود: ٨٣/٣)

<sup>(</sup>r) راجع ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٩/٢ ، والمعنى لاين قدامة : ٣٣٨/٩

جانورطال ہیں مطامہ نووی نے امام شافعی کے اس آخری قول کور جے دے کراے شافعیہ کا ملتی بہ قول قرار دیا ۔ (۱)

مالكيداورشا فعيدك دلاكل

(۱) ال دعزات كا بهلاات دلال قرآن كريم كي آيت" أحل لكم صيدالبحو وطعامه " عبد بريات كا بهلا استدلال قرآن كريم كي آيت " أحل لكم صيدالبحو وطعامه " عبد برمان التي بين كداس آيت بين السيد البحر " مطلق بي المان ميوانات بحريكوشال بين المناف المناف

(۲)....ان حفرات کی دوسری دلیل حفرت ابو ہریرہ کی مدیث باب ہے، جس میں "المحل مسته" فرمایا کیا ہے، اور بیتمام جات ، مرکوشائل ہے۔

پرامام الك متر آنى "ولحم الخنزير" كموم كى ودك فزر بركرى كوطت متى المنزير "كموم كى ودك فرر بركرى كوطت متى قراروية بين اورامام ثاني احديث النهي عن قتل الضفدع كى بناء پرميندك كوطت متى كرلية بين .

ولائل احناف

(۱) ۔۔۔۔۔دغیرکا پہلا استدلال قرآن مجیدگ آبت "ویسحوم علیهم النجانث " ہے ہو وہ استدلال یہ ہے کہ خبائث سے مرادوہ مخلوقات ہیں جن سے طبیعیت انسانی محن کرتی ہو،اور مجیل کے علاوہ مستدر کے دوسرے تمام جانورا سے ہیں جن سے طبیعیت انسانی محن کرتی ہے، انہذا مجیل کے علاوہ دوسرے دریائی جانور خبائث می داخل ہوں گے۔

(۲)....ای طرح قرآن کریم کی آیت ب" خومت علو کم المینة " ....ای آیت ب معلوم بواکه برمید حرام به برای بوداوروه محمل معلوم بواکه برمید حرام به بروائ اس مید کے جس کی تفصیص دلیل شری سے تابت ہوگی بوداوروه محمل ب

مالكيه وشافعيه كے دلائل كے جوابات

جهال تك ثانعيادر الكيكا آيت قرآني "احل لكم صيدالبحر" ساسدلال كاتعلى ب

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المقاهب وأوجز المسالك: ٢٠٤/١

سوال کاجواب توبہ کراس سے خود شوافع کا استدالال اس وقت می جوسکتا ہے، جبکہ "مید" کو"مصید" کے میں اور اضافت کو استفراق کے لئے لیاجائے، میں اور اضافت کو استفراق کے لئے لیاجائے، مالا کرمعدر کو اسم معمول کا میذہ ہے اور بلا ضرورت مجازی طرف رجوع کی ماجت جبیں، ای مالا کرمعدر کو اسم معنول کے معنی میں لینا مجاز ہے، اور بلا ضرورت مجازی طرف رجوع کی ماجت جبیں، ای لئے احتاف اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں لفظ" مید" اپنے حقیقی یعنی معدری معنی بری محول ہے، یعنی طارکرنا۔

دوسراجواب بددیا حمیا ہے کہ اگر بالغرض یہاں پرصیدمصیدی کے معنی میں ہوتو بحری طرف اس کی اصافت استغراق کے لئے ہوگی، البندا ایک مخصوص شکاریعی مجمل مراد ہے جس کا طال ہونا دوسرے دلائل کی روشنی میں ٹابت ہوچکا ہے۔ (۱)

جہاں تک مدیث باب سے شوافع اور مالکیہ کے استدلال کاتعلق ہے سواس کا جواب تو وی ہے
کے میت میں اضافت استغراق کے لئے ہیں بلک عہد خارجی کے لئے ہے ،اور عہد اصل ہے تہذا اس مدیث کا
مطلب بھی یمی ہوا کہ سمندر کے وہ محصوص میت طلال ہیں جن کے بارے میں صلت کی نعی آ چکی ہے ،اور وہ
مجمل ہے ۔ کمامر (۲)

## سمكِ طافى كى حلت وحرمت

دوسراستله مدیث باب کے تحت'' سمک طانی'' کی صلت وحرمت کا ہے، طانی اس مجھلی کو کہتے میں جو یانی میں بغیر کسی خارجی سبب کے طبعی موت مرکزاً کئی ہو ۔

ائر الله المركان المحمل كوطال كتيم بير جبدام ابوطنيف وغيرواس كى حرمت كوائل بير (٦) ائر الله المركان الماستدلال حديث باب سے ب كروو "المحل ميت " سے غير فد بوح مراد ليتے بير اور حديث من اس كى حلت كائكم ديا كيا ہے۔

حفرات دخید کا ستدلال ابودا دُدو فیره می حفرت جابر بن عبدالله کی روایت سے " فسال فال رسول الله صلى الله علیه وسلم ماألقی البحر أو جزر عنه الماء فکلوه و مامات فیه

<sup>(</sup>١) راجع ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٩/٣ ، وفيص الباري : ٣٣٠/٣

<sup>(</sup>٢) والطعيل في دوس ترمذي : ٢٨٨/١ ، ونفحات التقيع :٢٥٥/٢ ، وكشف الباري ،كتاب اللبائع والعهد ،ص : ٢٥٠ ، وتكملة فتع الملهم: ١/٣ : ٥٠ ، كتاب العهدو اللبائع مسألة ميتات البحر.

<sup>(</sup>۲) فتع الباری :۱/۹ عم

وطفافلاتا كلوه ".اس مديث شسك طانى نكمان كاتمرى ب-(١)

امد الدخلاف كوليل كاجواب يه بك "المحل مينته " على مية عمراد غير فد بوح نبيل، بك " ما ليس له نفس سائلة " (۲) ب جيراك احلّت النامينة في مية على براد ب ،اور دنف كامتدل في من من من من كام او براكر بول كما جائد كرسك طافى اس مستقل ب ، تب بحى مجو بعيد بيل ، يا بحر بقول في الن من من المحل " مراد طال نبيل بك طابر ب - (۲)

جفينكي كاحلت وحرمت

تیسرامکلمدیث باب کے تحت جمینے کی طلت وحرمت کا ہے۔

شافعیداور ماللید کے فزو کے تواس کی حلت میں کوئی شبہیں۔

لیکن دننیہ کے نزدیک مداراس بات پرہے کہ دہ مجملی ہے یانبیں،اگراس کا مجملی ہوتا ثابت موجائے تو طلال ہے در نبیس۔

علامددمری فی است الحوال میں اس کو مجھلی می کا کیک تم قرار دیا ہے ،ای بنا و پر بعض علاء اس کی طلب میں ہے۔ اس بنا و پر بعض علاء اس کی طلب کے قائل ہیں ،جن میں دعفرت تھا نوی ہمی وافل ہیں چنا نچہ انہوں نے ''امداد الفتادی'' میں اس کی اجازت دی ہے ، (م) کیکن صاحب فآوی حمادیہ اور بعض دوسرے فقہا و نے اسے مجھلی مانے سے افکار کیا ہے۔ (۵) واللہ اعلم

ሷ..... ሷ

<sup>(</sup>۱) لامع الدراري : ۲ ۱۳/۹

<sup>(</sup>٢) بس عن بيندال فون شاو

<sup>(</sup>٣) النظرلهذه المسئلة ، درس فرمذي : ١ / ١ م و كشف الباري ، كتاب الليالج والصيد ،ص: ٢٥٣ ، وتكملة فتح الملهم : ٢/٣ ، ٥ ، كتاب الصيدو الليالج بمسألة السمك الطافي .

<sup>(</sup>م) چالج فرائے ہیں " ۔۔ احرکواس کے مک ہونے عی الکل المینان ہے"۔

<sup>(</sup>۵) البطوللطميل ، دوس فوصلى : ۲۹۳/۱ ، ونحشف البازى متحاب اللبائع والمصيد ،ص:۲۵۵ ، وتوطيعات : ۱ / ۱۵۲ ، ولكملافتع العلهم : ۱۲/۳ ، كتاب الصيدواللبائع ، مسألة الروبيان .

# كتاب الأضاحي

# قربانی واجب ہے یاسنت؟

" عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالمدينة عشرسنين يضحى "(دواه الترمذي)

بقرمید کے دن بالا تفاق سب سے افضل عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کر آربانی کرناوا جب ہے بانبیں؟

معزت امام ابوصنیفہ کے نز دیک قربانی مالدار محض پر واجب ہے، امام مالکہ کی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے۔

جكدامام شافي امام احمداور حنيص عصاحبين كزوك قرباني سنت بـ

اس كاجواب يه ب كريدات دلال ضعف ب كوتكداراده كااطلاق عام بواجب اورغيرواجب دونول كے لئے ہوسكا ، جيساكر ج كم تعلق ب، " من أر ادالحج فليعجل ".

ان معنرات کا دوسرااستدلال معنرت مدیق اکبڑاور فاروق اعظم کے اثرے ہے کہ انہوں نے مرف ایک دوسال قربانی کی مستقل نہیں گی۔

اس کاجواب بیددیا کمیا ہے کہ قربانی موسراور بالدار پرواجب ہوتی ہے،اور بدونوں موسرنہ تھے کی تکھیدونوں موسرنہ تھے کی تکھیدونوں معنرات بیت المال سے بعقد رکفاف وضرورت وظیفہ لیتے تھے، بعقدر بیاراور بالداری نہیں۔

#### دلائل وجوب

(۱).....قرآن كريم على ب" فصل لربك وانحر " " انحر " (قرباني كري) امر به اورامرد جوب كے لئے آتا ہے، لہذا قربانی واجب ہے۔

(۲) .....ائن ماجر کی مرفوع روایت ش ب " مَن کان له سعة، ولم بعضع فلایقربن مصلاتا" اس مدیث شی استطاعت کے باوجود قربانی ندکرنے والے کے لئے وعید بیان کی می استطاعت کے باوجود قربانی ندکرنے والے کے لئے وعید بیان کی می کوده ماری عیدگاہ کے قریب می ندآئے اور وعید ترکب واجب پر ہوتی ہے۔

(٣).....تيسرى دليل حفزت ابن عمر كى حديث باب ہے۔ چنانچه حدیث باب موانمبت كم دلالت كرتى ہےاورموانمبت بلاترك وجوب كى دليل ہے۔ (١)

## قربانی کے وقت میں اختلاف فقہاء

" عن البراء بن عازبٌ قال: خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ' . فقال: لايلبحنّ أحدكم حتى يصلي …الخ "(دواه النرمذي)

قربانی کے وقت عمل ائر کا اختلاف ہے۔ (r)

حعزات حنفیہ کے نزد یک شہروں میں قربانی کاونت نماز عید کے بعداورد یہا توں میں مساولاً کی طلوع کے بعد شروع ہوتا ہے۔

حضرات مالکیہ کے فزد کی امام کی قربانی کرنے کے بعد عام لوگوں کی قربانی کا وقت شروع 60 ہے، اگر کمی نے امام سے پہلے جانور ذرع کیا تو ان کے نزد کی دوبار و قربانی کرنی ہوگی۔

الم شانق كنزد يك جب سورج طلوع بون ك بعدنماز عيداوردو خطبول ك بعدروت كا جائة قربانى كادتت شروع بوجاتاب، جا بام فنماز عيد برهائى بويانيس، امام احركى ايدروا بعى اى كم مطابق ب-(٣)

<sup>(1)</sup> واجع للطميل ،كشف الناوى ،كتاب الأضاحي ،ص:٣٢٢ ، وتفحات التقيع :٤٩٥/٢ ، ولكملة صع المهد ٥٢٨/٣ ، كتاب الأضاحي ، الأضعية واجبة أومنة ؟ ، وانطر للمسائل المتعلقة بالأضعية ، الفوالمعضود ٤٠ ـ

<sup>(</sup>٢) واجع ، كشف البارى ،كتاب الأضاحي ،ص:٣٣٣ ، وكذا في الدرالمنظود: ٩/٥ ١/١ ٩/١ والطفس في دكملة فتع العلهم:٣/ ٥٥٠ ، كتاب الأطاحي ، وقت الأضحية .

<sup>(</sup>r) راجع لنفصيل الدلائل ، نفحات التقيع : 4۸٩/٢

#### مديث باب دننيك دليل بـ

# ايام قرباني ميس نداسب ائمه

"عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: إن الزمان قداستدار كهيئته بوم خلق الله السينوات .....قال: فأي يوم هدا؟....قال: أليس يوم المعر...الغ" (رواه البخاري)

کتے دن تک قربانی جائزہے،اس میں ائر کا خلاف ہے۔

ائمہ ٹلافہ یعن امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام احمد کے نزویک تین ون تک قربانی کی جاسکتی ہے، یوم الحر اوردودن اس کے بعد (یعن دس ممیارہ، ہارہ)۔

ا مام شافع کے خزد کی جاردن تک قربانی کی جاسکتی ہے، ہوم المحر اوراس کے بعد کے تمن دن۔ ابن سیرین ، داؤد ظاہری اور سعید بن جبیر کے نزد کی قربانی کا صرف ایک دن ہے، ہوم المحر، امام بخاری نے بھی ای کوافقیار کیا ہے۔ (۱)

دلائلِ ائمَہ

ائن سرين اوردا وُدفا بري دغيره في حديث باب ساستدلال كياب،اس على ب البس يوم النحر ؟ قلنا: بلي " اس على " يوم "كفر كي طرف مضاف كيا بهاور" النحر "على الف لام بن كا كور كي طرف مضاف كيا بهاور" النحر "على الف لام بن كا كور كي المرف مضاف كيا بهاور" النحر "على الف لام بن كا كور كي المرف الكرون ب

لین جمہوری طرف ہے اس کا جواب ہے کہ یہاں " النحو " نے کو کال مراد ہے الام کمال کے لئے بھی بکٹر ت استعال ہوتا ہے۔

الم شافع کا استدلال بیمی می معزت این عباس کی روایت سے کہ انہوں نے فرمایا" الأصحىٰ للالة أيام بعديوم النحو ".

سيكن الم طحاوي في سندجيد كرساته معزرت ابن عباس على عدوايت تقل كى ب" الأضحى بومان بعديوم النحر ".

ائد الشيكا استدلال معزرت على كاثر عب، انهول ففر مايا " أيام النحر ثلاثة أيام أو لهن

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى : ۱۳۵/۲۱

أفضلهن ". حفرت ابن عبال اورحفرت عبدالله بن عرف مي اى طرح كروايت متول بدن

# قربانی کا گوشت کب تک کھاسکتے ہیں؟

"عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: لاياكل احدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام "(رواه النرمدي)

قربانی کا گوشت کتے دن تک کمایا جاسکتا ہے؟ اس میں اختاا ف ہے۔

ائمہ اربعہ اور جمہور علا و کا مسلک یہ ہے کہ اس سلسلے میں دنوں کی کوئی تحدید نبیس ، جب بحک علی ہے اس سلسلے میں دنوں کی کوئی تحدید نبیس ، جب بحک علی جا ہے ۔ کھایا جا سکتا ہے۔

عبدالله بن واقد اور بعض ظاہر یہ کے نزد کے تمن دن سے زیاد ، ذخیر ، کر کے قربانی کا کوشت کھا ؟ درست نبیں۔(۲)

ان کااستدلال مدیث باب سے ہے،جس میں تمن دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی ممانعت آئی

-

ليكن جهودمديث باب كومنوخ قرادديت إلى ، اورنائخ ترخى كى يدوايت ب قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذووا الطول على مَن الاطول له فكلواما بدالكم وأطعموا واذخروا ". (r))

# اونك كى قربانى ميس كتنے افرادشريك موسكتے ہيں؟

"عن ابن عباس قال: كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر المحضر الأضحى فاشتركنافي البقرة سبعة وفي البعير عشرة " (رواه النرمدي)

اس مئل میں اختلاف ہے کہ اونٹ کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو کتے ہیں؟ امام اسحان فرماتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں دس افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ائر۔ اربعہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گائے میں کوئی فرق نییں جس طرح گائے میں

<sup>(</sup>١)كشف الباري دكتاب الأصاحي دص: ٣٣٠ ، وانظر للمقاعب الأخرى في هذه المستقة ، الفر المنصر د: ٩/٥ ١

<sup>(</sup>r) عمدة القاري : ١٥٩/٢١

<sup>(</sup>٣)واجع ،كشف الباري ،كتاب الأصاحي ، ص:٣٧٤ ، وللريزلرمذي :١٦٢/٢ ، والطرأيطا ، الدوالمنطود:٣٣/٥

مات افراد شریک ہوسکتے ہیں ای طرح اونٹ میں بھی سات افراد شریک ہوسکتے ہیں سمات سے زیادہ بیل ہو کتے ہیں۔

دلائل ائمه

الم اسحاق مديث باب سے استدلال كرتے ہيں۔

جَكِر جمهور حضرت جابر كى مديث سے استدلال كرتے بين: " قسال: لىحول امله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعة ".

جہال تک مدیث باب کاتعلق ہے جمہور نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں:

(۱) .....ایک یه که بیابتدا و کاوا تعدیم، لبذا تعزیت جابرگی حدیث اس کے لئے نائخ ہے، کیونک عفرت جابرگی روایت کا واقع نفر و و حدیب کا ہے اور غز و و حدیب بیا ہے میں ہوا۔

(۲) ..... نیزبعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ صدیث باب میں مال فنیمت کی تقییم کاذکر ہے کہ قیمت کے تقییم کاذکر ہے کہ قیمت کے لئے سات آ دیوں میں تقییم کی گئی اور اونٹ دی آ دیوں میں تقییم کیا گیا کیونکہ مال فنیمت میں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اور قربانی میں چونکہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اور قربانی میں چونکہ قیمت کا اعتبار ہوں کے اور دونوں میں سات آ دی شریک ہو کتے ہیں۔

(٣)..... تيسراجواب يه ب كه دس افراد كى شركت والى روايات مسات افراد كى شركت والى روايات مسات افراد كى شركت والى روايات تعداد شى بمى زياده بيس اور صحت من بمى فائق بيس ـ (١) والله الملم

# کیاایک بکری پورے اہلِ بیت کی طرف سے کافی ہوجاتی ہے؟

"عن عطاء بن يساريقول:سالت أباأيوب كيف كانت الضحاياعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويُطعِمون حتى قباهي الناس فصارت كمالوئ" (رواه الترمذي)

اس مسئلہ میں اختاا ف ہے کہ ایک بحری ہورے کھروالوں کی طرف سے کافی ہوجاتی ہے یا ہر صاحب نصاب پرالگ الگ قربانی واجب ہے۔

امام الك اورام احمد فرماتے بين كراكك بكرى الك انسان كے بور الل بيت كى المرك بيدك كلمرك بيان كالم استدلال مديث باب ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ ہرصاحب نصاب کے ذخہ الگ الگ تربانی واجب ہے، ایک بحری سارے کھروالوں کی طرف سے کانی نہیں ہو عتی۔

حنید کا دلیل یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت ہرایک انسان پرالگ الگ فرض ہوتی ہے ، عبادت میں ایک آ دی دوسرے کی طرف سے قائم مقائی نبیس کرسکتا ، اور حضورا کرم سلی الله علیدوسلم سے بی عبادت میں ایک آ رہائی قربانی فرمایا کرتے سے اور از واج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے ہے ، اس معلوم ہوتا ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نبیس ۔

اس کے حضرت ابوابوب انساری کی مدیث باب کوثواب میں شرکت پرمحول کیا جائے گا، یعنی ایک فخف اپی طرف سے ایک بحری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے سارے الی بیت کوشر یک کرلے توبی جائز ہے۔(۱)

مسافر کے لئے قربانی کا تھم

مافر پر قربانی کے وجوب کے بارے میں ائمے کا اختلاف ہے۔

الم ثانی کے زدیک مسافر کے لئے قربانی مسنون ہے جیسا کہ تیم کے لئے مسنون ہے۔

الم الوضيفة اورامام الك كنزوكي قرباني صرف مقيم برواجب بمافر رئيس - (١)

عورتول كى قربانى كاتظم

مورتوں کی قربانی کے بارے میں ائے کا اختلاف ہے۔

الم ابوطنيفة كزوك مورتول يرقرباني واجب بـ

الم شافق دفيروتو مطلقا قربانى كے وجوب كے قائل ى نبيس، ووجورتوں كے لئے اسے مستحب

<sup>(</sup>۱) ملحمًا من تقرير ترمذي : ۱۵۸/۲ ، وانظر أيضاً ، الدر المنظر دملي سن أبي داؤ د: ۲۳/۵ ، والتقصيل الجامع في تكملة فتح الملهم :۱۳/۳ ه ، كتاب الأجامي ، مسألة اشعراك أمل البيت في شاة واحدة .

<sup>(</sup>٢)كشف البارى ،كماب الأهباحي ، ص:٣٢٤ ، معزيا إلى المحموع هرح المهذب:٣٨٣/٨ ، وانظراً يعناً ، الدر المنصود:٣٢/٩

قراردیے میں۔(ا)

# فرع اورعتيره كاتحكم

" عن أبى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لافرع ولاعتيرة " (دواه الترمذي)

" السرع " جانور كسب سے بہلے بيكوكهاجاتا ہے، جسكوشركين اپنے بتول كينام جهوز ديتے تے، اور "عنيره" اس قربانى كانام ہے جوابتداءِ اسلام مىں رجب كے بہلے عشره ميں كى جاتى تھى۔

مجرابتداء اسلام میں مسلمان اللہ کے نام پریددونوں کرتے تھے، لیکن اب علاء میں اختلاف ہے کداب بیچکم باقی ہے یانبیں؟

جمہورعلاء کے نزدیک اب بیدوونوں منسوخ ہیں، کین امام شافق فرماتے ہیں کہ اب بھی بیدوونوں متحب ہیں۔

دلائلِ ائمُه

الم شافع استدلال پیش كرتے بی كربعض احاد بث عمير وكا وجوب معلوم موتا بكا في تولد عليد الله من الله الله الله على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتبرة ".

اوربعض احادیث سے مرف اجازت معلوم ہوتی ہے جسے کہ مدیث پھی ہے " مَس شساء عَتَرَ ومَن شاء لم یعتِرومَن شاء فرع ومَن شاء لم یفرع ".

اوربعض احادیث معمانعت معلوم ہوتی ہے، کمانی حدیث الباب البذاا م شافق کتے ہیں کہ ہم نے سبدوایات کو طاکر ہم نے متحب کہا۔

جہور کا ستدال مدیث باب ہے ہوں فرماتے میں کہ مدیث باب تمام احادیث کے لئے نام ہے، اس لئے کہ اجازت اور امر پہلے ہوتا ہے اور ممانعت بعد میں ہوتی ہے لہذا یہ مدیث تمام احادیث کے لئے نام قراردی جائے گی۔ (۲)

<sup>(</sup>١) كشف البارى مكتاب الأصاحي مص: ٣٢٤ معزيا إلى عمدة القارى : ١٣٦/٢١

٢٠) قطرلهله المستلة مكشف الباري مكتاب العقيقة من: ٢٠٦ ، والعرالمنضود: ٢٠/٥

# عقيقه كاحكم

" عن سلمان بن عامرالضبى قال:قال دسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلام عقيقة فأهريقواعنه دماًوأميطواعنه الأذى "(دواه الترملي)

عقیقہ اس جانورکو کہتے ہیں جونومولود کی طرف سے ذکے کیا جاتا ہے،اس کے تھم می فقہا و کا اختلاف

÷

(۱)....داؤدظا برق، ابن حزم اورظا بريه كنزديك مقيقه داجب ب، الم احمد كي ايك روايت محمال آب به الم احمد كي ايك روايت محمال كي مطابق به

(۲)....ام شانعی کے زریک عقیقہ سنت مؤکدہ ہے ،امام احمد کی دوسری روایت بھی ای کے مطابق ہے۔

(٣) .....عنرات الكيه كنزد يك تقيقه مندوب ومتحب بـ

(س) ..... دعزات دننيه كمسلك بس روايات ونقول مختف ين

(الف) .....امام ابوطنيقة الم ابويوسفة اورام محمّل طابر الروايت تويب كرعقيق مشروع أيل به المكرووب ويتاني المحمّل كاب الآثار من ابرائيم في اورهم بن المحفية يقل كى ب "عن المحسودة عن حساد ،عن إبراهيم قال: كانت العقيقة في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام وفضت ".

(ب) .....دغنیکادوسراتول اباحت کا ہے، چنانچ فرآوی عالمگیری میں ہے کہ عقیقہ نہ واجب ہے، نسخت ہے، بلکد مباح ہے۔ نسخت ہے، بلکد مباح ہے۔

(ج) ....دننیہ کا تول مخاریہ ہے کہ تقیقہ مستحب ہے، چنانچہ ام طحاوی ، علامہ میتی ، ملاعلی قاری وفیر د علاء دننیہ نے استجاب کے قول کوتر جمع دی ہے۔

عقیقه کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی چندا حادیث

جن احادیث سے تقیقہ کی مشروحیت یا استحاب و وجوب ثابت ہوتا ہے ، ان جی سے چند سے جی ا (۱) ....ان میں سے ایک تو حدیث باب ہے۔ (۲)....دعزت مرة كامرنوع مديث به "كل غلام مرتهن بعقيقته اللبح عده يوم مابعة الله عليه الله عليه الله عليه الله الم

(٣) ..... حغرت عائش مروايت ب" أمر نادسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعل عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين ".(١)

## كيالز كى كاعقيقه كياجائے گا؟

" عن سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقواعنه دماً وأميطواعنه الأذى "(رواه العرمذي)

ال بارے می اختلاف ہے کال کی کا عقیقہ می کیا جائے گایا مرف لڑ کے کا؟

حفرت حسن بھری اور حفرت قادہ نے مدیث باب کے مفہوم نالف سے استدلال کر کے فر مایا کہ لاک کا تقیقہ نبیں کیا جائے گا۔

جمبور كنزد يك دونول كاعقيقه كياجائكا، جمبوران روايات سے استدلال كرتے بيں جن ش الكى كے عقيقة كا تكم ديا كيا ہے، مثلاً حضرت عائشت روايت ہے: "أمسر فار مسول الله حسلى الله عليه وسلم أن نعق عن المجارية شاة و عن الغلام شاتين ".(r))

### عقیقہ ولا دت کے کتنے بعد کیا جائے؟

"عن سمرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الغلام مرتهن بعقيقته ينبع عنه يوم السابع" (رواه الترمذي)

" بلبح عند يوم السابع" ينى ساتوي دن اس غلام كى طرف ف ذن كيا جائك-حديث باب كاس جمله ف استدلال كرك امام مالك فرماتے بين كه عقيقه ساتوي دن ك ساتھ موقت اور خاص ب، ساتوي دن سے بہلے اگركوئى كرے كا تونيس ہوكا اور ساتوي دن گذرنے كے بعد فوت ہوجائے كا۔

الم مثانی فرماتے ہیں ساتواں دن اختیار کے لئے ہے، تعیمین وتحدید کے لئے نہیں الہذااس سے

<sup>(</sup>۱) راجع للتفصیل الجامع ، کشف الباری ، کتاب الطبقة ، ص:۱۵۱ ، و الطرفلسندل المصلفة بالطبقة ، الدرالمنظر ۲۳/۵۰۵ (۲) کشف الباری ، کتاب الطبقة ، ص: ۱۹۵ ، معزیا إلی فتح الباری :۲۹/۹

بہلے مجی ہوسکتا ہے اگر چہ مخارساتواں دن ہے۔

اگر سالع اول می فوت ہو کیا تو سالع وانی یعنی چودھویں تاریخ کو کیا جائے مسالع وانی میں می کی اور سالع وانی میں می است میں ہواتو سالع والت یعنی اکیسویں تاریخ کوکرے۔(۱)

ል.....ል.....ል

# كتاب النذوروالأيمان

# معصیت کی نذرمیں کفارہ ہے یانہیں؟

" عن عائشة أن رسول المفصلي الله عليه وسلم قال: مَن للرأن يطيع المفليطعه ومن للرأن يعصيه فلايعصه "(رواه البعاري)

اس پرتمام نقبا م کا بقال ہے کہ معصیت اور گناہ کی نذر ماننا جائز نہیں ، البتراس میں اختلاف ہے کہ کا گرکس نے معصیت کی نذر مان لی تو کیاس پر کفارہ ہے یانہیں؟

امام شافعی اورامام مالک کے نزویک اس می کفارونیس ہے ،بید معزات مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس می کفاروکا ذکر نہیں ،اگر کفارو ہوتا تو مدیث میں اس کا تذکر و ہوتا۔

امام ابوصیفی ورامام احمد فرماتے ہیں کہ معصیت کی نذر کا تو ڑ نا ضروری ہے اور پھراس کا کفارہ اوا کرنا بھی داجب ہے جو کفارہ سمین ہے۔ (۱)

ان كااستدلال مجمع مسلم بمن معفرت مقبد بن عام كل روايت سے: " عن رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم قال: كفارة النيلوكفارة اليبعين ".

نيز ترفي وفيره ص معترت عا تشكل دوايت ب" قسالست: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: لانذر في معصية و كفارته كفارة اليعين " .

اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ عدم و کر عدم فی کو تلزم ہیں لیمن ا حدیث باب میں اگر کفارے کا ذکر شیس تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفارہ واجب عی نہیں کیونکہ دوسر کی (۱) بعن احاف نے اس تم کی خررے کارہ میں بھوٹر ق کیا ہے وہ یہ کہ فرت کیا ہے مسیت لا انہ ہما کر سمیت لذاتہ ہے قی اس کا کو ان کے متاا میں بالیام اس می کارہ ہے مثال سب تم یاز تاکر نے کی خرر اور اگر خرر می سمیت لام ہے واس کے و زنے می کارہ بین آئے کا مثلا میدین بالیام تو تی می مدد ور کھے کی خرر۔

روایات می کفارے کاذ کرمعر ح ب (۱)

# بیادہ حج کرنے کی نذر کا تھم

"عن الس قال: نلوث امراة ان تعشى إلى ببت الله فسئيل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلک، فقال: إن الله لفني عن مشيتها مُروها فلتركب" (رواه الزملي)

اگر كي فض في بيت الله كي طرف بيول جائے كن ذر بانى، كر" للله على أن أمشى إلى ببت الله " تواس پر تمام فتها و كا اتفاق ب كران الفاظ كي دجهاس كن در جي يامره كرنا واجب به يكن اگر كي فخص في بيول جائے كى نذر مانى تحى، اس كے باو جودوه و او بوكر چلا جائے تواس موارى كرف كي فيتم ماس پر كفاره و فيره آئے كا يأنيس اس سئلے عمن فتها و كا اختلاف ب موض فتها و فرات جي كراس كن دركى كفاره و فيره واجب نبيس بيض فتها و فرات جي كراس پر كفاره واجب به بهر جمود كا آئيس عمل اختلاف ب حب جبر جمهور كن دركي دركي دركي و اجب ب بهر جمود كا آئيس عمل اختلاف ب حنيا و درشا في كا في بهر بهود كا آئيس عمل اختلاف ب حنيا و درشا في كا في بهر بهود كا آئيس عمل اختلاف ب حنيا و درشا في كا في بهر بهود كا آئيس عمل اختلاف ب حنيا و درشا في كا في بهر بهود كا آئيس عمل اختلاف ب حنيا و درشا في كا في بين اواكر نا واجب ب حدال پر كفاره مين اواكر نا واجب ب

دلاكل اتمد

دمرى دوايات منف مديث باب ساستدلال كرتے ہوئ فرماتے ہيں كداس مديث كى تغميل دورى دوايات ميں كداس مديث كى تغميل دورى دوارى كانتھ كانتھ

الم احمد كا استدلال ترفدى كى ايك روايت سے بي جس عمد اللي خاتون كوية كم ديا كميا ب كه "ولتصم ثلاثة أيام ".

<sup>(</sup>۱) توخينجات :۳۳۹/۵ ، والفرال<u>منت</u>ود:۳۰*۳/۵ ،* والتحليق في لكملة فتح الملهم :۱۹۳/۲ ، كتاب الثلر ،

مسئلة حكم الطولي معصية الله .

ابادر من نداور منااور نظیمرد بناعورت کے لئے ناجائز ہے، اس لئے اس فاتون کوایک توبیکم دیا گیا کہ اور من نداور منااور نظیمرد بناعورت کے لئے میں کفارہ اور من ا

امام مالک معفرت ابن عباس کے اثر ہے استدلال کرتے ہیں کداس مسئلے میں انہوں نے یہ فوی دیا کہ اس مخص کو جاہئے کہ بعد میں اعاد ہ کرے۔

کیکناس کا جواب ہے کہ بے صدیث موقوف ہے ، اور صدیث باب صدیث مرفوع ہے اور صدیث مرفوع کا مقابلہ صدیث موقوف ہے ہیں کیا جا سکتا۔ (۱)

# ز مانه جا ہلیت کی نذر کا حکم

" عن عمر قال: يارسول الله اكنتُ نلرت أن أعتكف ليلة في المسجدالحرام في الجاهلية قال: أوفِ بنلرك "(رراه الترمذي)

ا مام شافق کے نزد کی زمانہ جالمیت کی نذرا گرتھم اسلام کے موافق ہوتو اسلام تبول کرنے کے بعداس نذرکو پورا کرناواجب ہے۔ ان کا استدلال حدیث باب سے ہے جس میں آپ سلی الله علیه وسلم نے معرف مانہ جالمیت کی نذر کو پورا کرنے کا تھم دیا ہے۔

حین امام ابوصنیفہ کے نزدیک زمانہ جا ہمیت کی نذر مجیح بی نہیں ہے چونکہ کا فرنذر مانے کا اہل نہیں ہے۔ ہوں کرنے کے بعداس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہاس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جووفا ونذر کا تھم دیا ہو و تھم دخید کے نزد کیا استحاب برمحول ہے وجوب پرنہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من للريزلرمذي : ۱۸۹/۲ ، وانظر أيضاً ، لوضيحات : ۳۹۳/۵ ، و درس مسلم : ۲۹۰ ، و لكملة فتح الملهم :۱۹۷/ ، كتاب النظر عاب من نظر أن يمشي إلى الكمية .

<sup>(</sup>٢) نفحات التقيح : ٢٩٢/٣ ، وكلافي الدرالمنظود: ١٩٢/٥ ، و تقرير ترمذي : ١٩٢/٢ ا

# يمين كى اقسام

يمين (تم) كي تمن تمين بي: ا-يمين لغورا-يمين ثمور را-يمين منعقده-

يمين لغوكي تغسير ميں اختلاف

یمین لغوکی تعریف وتفییر میں فقہا و کا اختلاف ہے۔

امام شافعی کے نزدیک بمین لغودہ بمین کہلاتی ہے جو بلاارادہ لوگوں کی زبان پر کلام کے دوران ماضی، حال یا مستقبل سے متعلق آ جاتی ہے، جبیا کہ بعض لوگوں کو دوران گفتگو" لاو الله ، بلی والله " وغیرہ الفاظ کہنے کی عادت ہوتی ہے۔

امام ابوصنیفہ کے زریک میں لغویہ ہے کہ آدی ماضی یا حال کے کی بات کو اپنے مگمان میں جا بجھتے موٹ کا بہت ہو جائے۔

دلائلِ ائمه

امام شافی کی دلیل بی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائش سے میمن لفو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب می فرمایا:" هی أن يقول الرجل في كلامه: لاو الله ، بلی والله ".

الم ابر منیف تعفرت ابن مباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: "هو الحلف علمی بسمین کاذبنہ ویوی اند صادق " یعنی کسی جموثی بات پر سم کھائی اور اپنے کمان میں یہ جمتا ہے کہ میں نے مجی بات پر سم کھائی ہے، اس کو میں اند کہتے ہیں۔

تيمين لغوكا حكم

مین انوکا میں ہے کہ اس پرکوئی موّا خذہ سی کیا جائے گا یعن نہ اس میں کفار والازم آتا ہے اور نہ میں کا میں اور ن میر کناہ کیرہ ہے، جیسا کر آن کر کم میں ارشاد ہے " لا یو احد کے الله باللغو فی لحب مالکم" کہ اللہ تعالیٰ میں افتانی میں اخذہ نہیں کرے گا۔

يمين غموس كى تعريف اور حكم

مین موں سے کہ آوی زمانہ مامنی کے کسی فعل یاکسی بات پر تصداحمونی سم کھائے ،اس کے

ارے می اختلاف ہے کہاس می کفارہ واجب ہوجاتا ہے انسی ؟

امام شافعتی کے فزو کے اس می کفار وواجب ہوجا تا ہے۔

الم ابوطنيفة ورامام ما لك كنزو يك كفاره واجب بيس موتا بلكمرف توبدواستغفار كرناب

دلائل ائمه

امام شافع دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یمین غموں میں جموث بدلا جاتا ہے اورول بھی اس کو جانا ہے کہ یہ جوٹ کہ یہ جونکہ یمین غموں میں جموث بدلا جاتا ہے اوراس میں دل جانا ہے کہ یہ جموث ہوتا ہے اوراس میں دل کے تعد کوزخل ہوتا ہے اس پرموافذہ کیا جاتا ہے، چانچ قر آن کریم میں ارشاد ہے" و لا کسن بواحد کم بھاکسیت قلوبکم " کہ اللہ تقالی ان چیزوں میں تم ہو افذہ کر سے جمال کا موافذہ کے بیان کھارہ واجب ہوگا۔ کہ بھی موافذہ و ہوگا ، اورموافذہ سے بہاں کھارہ واجب ہوگا۔

کین اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں مؤاخذہ سے مراد کفارہ نہیں بلکہ اُنٹروی مؤاخذہ مراد ہے، اور اس سے نجات کے لئے تو ہواستغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے اس تیم می او بو استغفار کیا جائے گا۔

# يميين منعقده كى تعريف اورحكم

تم کی تیری قتم مین منعقدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی ذبانہ منتقبل میں کی کام کے کشتی گئی گئی گئی گئی ہے کہ آدی ذبالا تفاق کفارہ واجب ہوگا، کسنے اپنی تم کو پورا کیا توضیح ہودنہ بالا تفاق کفارہ واجب ہوگا، ارتم کا کفارہ یہ ہے کہ دس منکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑ ایہنا ئے ، یا ایک غلام آزاد کرے، یا تین دن تک

روز الكن يؤاخذكم بما وزر المان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم التحرير وقبة فمن لم يجدفها ثلاثة أيام " . (١)

# تقديم الكفاره على الحنث جائز ہے يانہيں؟

"عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فراى غيرها خيرًا منها فليكفرعن يمينه وليفعل "(رواه الترمذي)

ال بات برفقها وكرام كالقال بكركفار وكومانث بونے مؤخركم اجائز ب، نيزال بهمى القال بكر كفار وكومانث بونے مؤخركم اجائز بال ميں بيك القال بكر كادرست نبيس اختلاف ال ميں بكر القال بكر كادرست نبيس الختلاف ال ميں بكر تقديم الكفار والم المراح المرا

امام مالك ،امام شافق ،امام احترادر جمبور نقها م كنزد يك جائز ب-جبدام ابوضيفة كنزد يك تقديم الكفارة على الحدد جائز نبس - (٦) ولائل فقهاء

حفزات جمہور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں کفارے کا ذکر پہلے اور حدے کا ذکر بعد میں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ تقدیم الکفار وعلی الحدث جائز ہے۔

کین دخید کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث باب میں کفارے پر حدے کا عطف ترف وادکے ذریعہ کیا گیا ہے۔ وادکے ذریعہ کیا گیا ہے جومطلق جمع کا فاکدہ دیتا ہے ، ترتیب کا فاکدہ نہیں ویتا ، البندا حدیث باب سے تقدیم کفارہ کے جواز پراستدلال درست نہیں۔

حفزات حنفير تذى مى حفزت عبد الرحن بن سمرة كى روايت سے استدلال كرتے ہيں جس مى ب: "وإذا حلفت على بسمين فرأيت غير ها خير امنها فات الذي هو خير ولت كفرعن بمينك".

<sup>(</sup>١) انظرلهذه الألسام التلالة لليمين ، الدرالمنصود : ١/٥ ، ٢٨٨ ، وتوضيحات :١/٥ ٣٣ ا

<sup>(</sup>r) واجع لتفصيل هله المسئلة ، لكملة فتح العلهم :١٨٨/٢ ، كتاب الأيمان ، مسئلة التكفير لمبل الحنث .

ال مدیث می حدد کاذکر پہلے اور کفارے کاذکر بعد میں کیا گیا ہے جو عین مسلک احتاف کے مطابق ہے۔ مطابق ہے۔

مداراختلاف

درامل اس اختلاف کا مدارایک اوراصولی اِختلاف پرے کہ کفارہ کے واجب ہونے کا سبب کیاہے؟

الم ابوطنید قرباتے ہیں کہ کفارہ واجب ہونے کا سب' حث' ہے، اور جب تک سب (حدف) نے ہارہ وقت تک سب (حدف) نہا جائے اس وقت تک سبب (کفارہ) نہیں آسکا، لہذا جب تک آدی مانٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر کفارہ نہیں آسکا، لہذا جب تک آدی مانٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر کفارہ نہیں آسے گا۔

اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ کا اصل سب " میمن" ہے اور "حدد" اس کے لئے بمزل مشرط کے ہے اور بھی ہے اور جب سب وجود میں آچکا ہے تو اب مسبب پایا جاسکا ہے ہے ،اور بعب بایا جاسکا ہے مین کفارہ اداکیا جاسکتا ہے ، (۱) واللہ اعلم۔



# كتاب الجهادو السِير

# جہادے بہلے اسلام کی دعوت دینے کا حکم

"عن أبى البحترى أن جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسى أ.....قال: دعوني أدعوهم كماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ... إلخ " (دراه الترمذي)

اس مئلہ میں ائمہ کا ختلاف ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے ہے تبل جہاد کرنا جائز ہے ایش ہے۔ اور نا جائز ہے ایش کا میں متلہ میں تین ندا ہم بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱)....وعوت الى الاسلام مطلقا واجب نبيس ، حافظ ابن جزّ نے يہ تول امام شافئى كى طرف منسوب كيا ہے ، جبكه علامہ نو و تی نے اس نہ ہب كوكسى كى طرف منسوب كئے بغير انتبائى ضعیف يا باطل قر ارديا ہے۔

(۲) .....وجوت الى الاسلام مطلقا واجب ب، اوراس وتت تك كافروں سے آبال جائز نہيں ہے جب تك كدانيس اسلام كى دعوت ندوى جائے ، جا ہاں كواس سے قبل اسلام كى دعوت بينى ہويانہ پنجى ہو، سالكيكا فرمب ہے۔

(۳).....اگر کمی قوم کو قبال سے پہلے اسلام کی دعوت نہ پنجی ہو تو اکسی صورت میں دعوت واجب ہے، اور بغیر دعوت ان کے قبال کے جا در اگر اس قوم کو دعوت کہنجی ہوتو السی صورت میں قبال سے بہلے دعوت و بیامتحب ہے۔ بہلے دعوت و بیامتحب ہے۔ بہلے دعوت و بیامتحب ہے۔ ولائل ائر۔

مالکیہ کے ند بمب کی ایک دلیل تو حد بہ باب ہے۔ نیز معفرت علی اس وقت تک حملہ نہیں کیا کرتے تھے، جب تک کہ وہ دشمن کو تمن وفعہ دموت اسلام ضدے چکے ہوتے ۔ جمہوری پہلی دلیل ابورافع ابن الی انحقیق اور کعب بن اشرف کا آل ہے جو کہ دھو کے سے کیا گیا۔ دوسری رکیل ابوداؤدکی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو تھم دیا کہ " ابنی " یرمبح کے دقت حملہ کر واور بستی کوآگ لگادو۔

جہاں تک ان احادیث کاتعلق ہے جن میں دعوت دینے کاذکرہے ، سوان کاممل جہورکے برد کے سے کادکرہے ، سوان کاممل جہورک برد کے سے سے ساتھ قال کیا جار ہا ہوجس کو دعوت پہلے بائج چکی ہوتو دو ہارواس کو دعوت و بیام سخب ہے۔ (۱)

# مثمن كودعوت مبارزه دينے كاحكم

" إن رمسول المفصلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لَقِي فيهاالعلوّ، انتظر حتى مالتِ الشمس ، ثم قام في الناس فقال: أيُهاالناس، لالمتوالقاء العلوّ، وسَلُوا الله العافية ...الخ " (رواه البخاري)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ دشمن کودعوت مبارزت (مقابلہ) دینے کا کیا تھم ہے؟ چنانچ حسن بھری مدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دشمن کودھوت مبارزت دین مکروہ ہے۔ (۲)

علامداین منذرؓ نے فرمایا کردشمن کوامیر کی اجازت سے دعوت مبارزت و یتاجا تزہے۔اس پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔

امام مالک اورامام شافق کے نزویک وجوت مبارزت جائزے اوراس می امیر کی اجازت مروری بیل۔(۲)

الراستندى منابلے خراب كارے عمرا الدار لے عمرا مور عمر العلى إلى:

(۱)اكيمودت على متحب ب- (۲)اكي على ماع - (٣)الاداكي على مروو-

متحب سمورت على بدب سى ابتداء كنار كالرف بدور اورمقا بلدي آف والاقرى فها عادر إلان الامام مى دو

اورمبان المصورت على ع جبك ال كالقداما يعمروسلم كالحرك عدود فها عاقر ك اور

ادركره والراموت على ع جيك كا بقدا وسلم فعيف كالمرك عدد ( العو المنطود : ٢٩٨/٢)

<sup>(</sup>١)كشف الباري ،كتاب الجهادر السير ،ص: ١٥ ، وكتاب المفاري ،ص: ٢٢٨

<sup>(</sup>١) اما أورى المام اوزاى المام احدادرا حال عندادو يدهم الله كادات مى كى ب-

<sup>(</sup>٣) كشف الباري ،كتاب الجهادو السير ،ص:٣٤٣

# وشمن کے مکانات اور درختوں کی تحریق کا تھم

"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّق نخل بني النضير وقطع ...الخ "(رواه الترمدي)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ دشمن کے درختوں، کھیتوں اور مکانات کی تحریق بینی آگ سے جلانا جائز ہے یانہیں؟

جمبور فقہا ہ کے نزویک دشمن کے درختوں ، کھیتوں اور مکانات کی تحرین جائز ہے ، ان کا استدلال مدیث باب ہے ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے بنونغیر کے مجور کے درخت جلادیئے۔ امام اوز ای ، لیث بن سعد اور ابوٹور کے نزویک دشمن کے درختوں اور مکانات کی تحریق وتخریب محروہ ہے۔

ان کااستدلال مؤطاام مالک میں کی بن سعیدی روایت ہے ،اس میں تقرق ہے کہ معزت ابو بڑنے شام کی طرف جو کتف نظر روانہ کئے ،ان میں سے یزید بن الی سفیان کوایک نظر کا امیر بنا کرآپ نے یہ ومیت ک" و لا تفطعت شجر آمنمر آو لا تخربت عامر آ" یعی ثمر دار در خت کو تطعان کا نااور آبادی کو بھی ویران نہ کرنا۔

الم شافق نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ ابو برصد بی نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ بلادشام پر مسلمانوں کو فتح ہوگی اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے مفاد کے چیش نظر، یزید بن الی سفیان کو تحریق اور قطع اشجار ہے منع کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ابو برصد این کو اس چیش کو کی پریفین تھا کہ شام پر شکر اسلام غلبہ بائے گا اور وہاں کے درخت اور کھیت وغیر و مسلمانوں کے بتعنہ میں آئیں گے۔ لہذا اگر درختوں کو جلایا اور کا ٹا کیا تو مستقبل میں مسلمانوں تی کا نقصان ہوگا ،اس لئے انہوں نے تخریب اور تحریق میں منع فر مایا۔ (۱)

# جنگ میں عورتوں اور بچوں کے آل کرنے کا تھم

" عن ابن عمرًان امرأةً وُجِدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم

مقتولةً ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان " «رواه الترمذي)

دوران جنگ بچوں اور عورتوں کا آئل نا جائز ہے ، علام ابن بطال نے اس پراجماع لقل کیا ہے۔

تا ہم اس میں ہجر تفصیل ہے ، امام مالک اور امام اوز اگل کے نزدیک عورتوں اور بچوں کا آئل مطلقا

ناجائز ہے ، یہاں تک کہ اگر مروان کوڈ حال کے طور پر استعال کریں ، یا جب لڑنے والے مردقاحہ میں بناہ

لیں ، یا کشتی میں موار ہوجا کمیں اور ان کے ساتھ عور تمیں اور بچے ہوں ، تب بھی ان معزات کے نزدیک بچول

اور محورتوں کو تیرے مارنا جائز نہیں اور نہ تی تی جائز ہے ، ان معزات کا استدلال صدیب باب ہے ہے

اور محورتوں کو تیرے مارنا جائز نہیں اور نہ تی جنگ میں عورتوں اور بچوں کا آئل ناجائز ہے ، تا ہم یہ معزات فرماتے

بی کہ اگر عورتیں اور نبچے مردوں کے ساتھ مل کر ہتھیا را ٹھا کر مسلمانوں کے خلاف قبال کریں تو پھر یہ ممانعت

باتی نہیں دے گی اور ان کا آئل جائز ہوگا۔ (۱)

# جہاد میں کفارومشرکین سے مدد لینے کا حکم

"عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدرحتى إذاكان بحرة الوبرلجقه رجل من المشركين يلكرمنه جرأة ونجدة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله ؟قال: لا ، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك "(رواه الترمذي) مشرك اوركا قرے مدليا جائزے يائيس؟ اس بارے شراف الله ہے۔

ام مالک، علامہ ابن منذر اور علامہ جوز جائی کے نزدیک مشرک سے مددلینا جائز نہیں ایک ردایت کے مطابق امام احمر کا مسلک بھی ہی ہے۔ان حضرات کا استدلال حدیث باب سے ہے کہ اس میں مشرک سے مدد لینے کی ممانعت ہے۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، فتح الباري: ۱۸۲/۱ ، وعمدة القاري: ۳۹۲/۱۳ ، وبلال المجهود: ۲۰۰/۱۲ ، وأوجز المسالك: ۹۳/۹

<sup>(</sup>٢)كشف الباري مكتاب الجهادو السير من: ٣٢٠٠٣١ ، وانظر أيضاً ، الدرالمنضود: ٣٠٠٠/٠

معزت امام ابوطیفی اورامام شافی کے نزدیک ضرورت و حاجت کے تحت مشرک ہے مددلیما جائز ہے، علامہ فرق اورایت کے مطابق امام احترا مسلک مجی ہی ہے۔ (۱)

ان معزات کی دلیل یہ ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ دسلم نے بوقر بط کے خلاف یہود ہوتیجا ع سے مدد ل تمی۔

جہال کک مدیث باب کاتعلق ہے، امام شافع نے اس کاایک جواب یددیا ہے کہ یددواہت بعد کی روایات بعد کی روایات بعد کی روایات سے مفوق ہرا شادفر مالی الله علیدوسلم نے "بدر" کے موقع پرارشادفر مالی مقی ۔ بعد می فروہ نجیس مفوال بن امیٹ سے معد می فروہ نجیس مفوال بن امیٹ مدد کی تھی ، ان واقعات سے فردہ بروالی ندکورہ روایت مفوخ ہوگئی۔

دومراجواب یہ ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر" لمن استعین ہمنشوک" فرمایا ، بیای موقع کے ماتھ خاص ہے۔ (۲)

### مسئله بمعل كي تفصيل

" عن عبدالله بـن عــمـرٌ: أن عــمـربن الخطابُّ حمل على فرس في سبيل الله " فوجده يُباع …الخ "(دواه الترملي)

بھل اس مال کوکہا جاتا ہے ، جو مجاہد فی سبیل اللہ کوبطورز اوراہ کے دیا جائے تا کہ دہ اپنے کام کو خوش اسلولی سے انجام دے سکے ، جعل کی دوصور تمیں ہیں:

(۱)....کوئی مخص خودتو جہاد میں بیس جار ہالیکن جانے والے مجابد کے ساتھ تعاون کرر ہاہ، اسے سنزخرج دے رہا ہے اور سواری مہیا کرر ہاہے، آوی مل اور مورت مستحسن ہے۔

(۲) ..... ام تو تفکیل عمد اس کا آیا ہے لیکن اپنی جان تی جراتے ہوئے کسی اور کواپے بدلے بحر کے بدلے بحر میں اس کا آیا ہے لیکن اپنی جان ہی جرائے ہوئے کسی اختلاف ہے۔ بعضی دیتا ہے ، تو اس مسئلے عمد اختلاف ہے۔ مالکیہ کا غذہب

مالكيد كنزديك اكررضا كاربوتوه وجهادك اورك بدلي من بعل يعنى مزدورى ليكركر يو

<sup>(</sup>١) راجع ، المغى لإن قدامة : • ٢/٢٤١ ، والمجموع شرح المهلب : ٣٨/٢١

<sup>(</sup>٢) والطعيل في كشف الباري ، كتاب الجها دوالسير، ص: ٥٣١ ، وانظرأيضاً ، الفرالمنخود: ٣٥١/٣

یے کروہ ہے اورا کر بخوہ دار ہواوروہ اپنے بدلے کی اور کوجعل دے کر بھیج دے تواس میں کوئی تہا حت بہیں، اس لئے کہ مقصد تو سر صدات کی محرانی اور حفاظت ہے اوروہ اس صورت میں مجمی پوری ہوری ہے۔ ان کا استدلال تعاملِ الل مدینہ ہے۔ (۱)

حننيكانربب

دننیہ کے نزدیک اگر بیت المال من مجاہدین کے لئے زادراہ کی مخبائش ہوتو لوگوں سے جعل لینا کروہ ہے، کین اگر بیت المال میں مخبائش نہ ہوتو مسلمانوں کو جاہدی کہ وہ مجاہدین کوزادراہ اور سواریاں فراہم کریں، واضح رہے کہ بیتعاون کی ایک شکل ہے، نہ کہ بدلے کی۔(۱)

صاحب مرایفرات بین: " لان بدید الاجبر ..... الاجبر مادب مرایفرات بین جهاد کے لئے بعل ایمایا برک مثاب مراطاعات پر حقیقا برت ایما حرام باور جواجرت کے مثاب ہو، کروہ ہے کروہ سے بہال کروہ کم کروہ کے۔ کروہ کے کروہ کے کروہ کے کروہ کی مراد ہے۔

ثانعيه كاندبهب

ا مام شافعی جہاد کے لئے مُحل لینے کو بالکل ناجائز قراردیتے ہیں ،البتہ ماکم وقت سے اگر مجاہر جعل لیتا ،وتواس کی مخبائش ہے ،اس لئے کہ وہ ماکم کے ساتھ تعاون کررہا ہے۔

ا مام ٹائن کی دلیل یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، جوکرتا ہے وہ خودا پی ذمدداری بوری کرتا ہے تو کسی اور سے اس کی سردوری اور معاوضہ کا وہ ستی نہ ہوگا۔ (س)

## مسئله تحريق بالنارمين نداهب كي تفصيل

" عن عكرمة أن علياً حرّق فوماً ..... فبلغ ابن عباس فقال لوكنتُ أنالم أحرّفهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتعلّبو ابعلاب الله " (دواه البعادي) على ما الله عليه وسلم قال: لاتعلّبو ابعلاب الله " (دواه البعادي) على ما الله قدام قرمات بين كروش يرقابو يائے كے بعداس كونذرآتش كرنا بالا تفاق ناجائز

<sup>(</sup>١) هر ج فين مطالَّ (١٣٤/٥ - والمدونة الكرئ (٣٤/٣

<sup>(</sup>٢) شرح بي،بطالُ ١٣٤/٥: ، وفتح القدير ١٩٣/٥:

<sup>(</sup>٣)كشف البارى «كتاب الجهادو السير «ص. ١٣٤ » و انظر أيضاً «الدر المنضود:٣٢ » (٢٣ » وإثمام البارى :٥١٧/٤ » وتلريز محارى :٣٩٤/٢

ہے۔ای طرح تح یق کے بغیروشن پر قابو پانامکن ہوتب بھی تح یق جائز نبیں۔ تاہم اگر تح یق کے بغیر قابد پانا نامکن ہوتواس صورت میں اکثر علماء کے نزد کیے تح یق جائز ہے۔(۱)

محابہ کرام میں سے حضرت عمراور حضرت این عباس کے نزدیکے تحریق مطلقانا جائز ہے،اس کا سب چاہے تفرہویا تصاص ہویا حالیہ جنگ میں ہونا ہو۔

حضرت علی اور خالد بن ولید کے نزد یک تحریق جائز ہے، یمی رائے معاذ بن جبل اورابوموی الشعری کی ہے۔ (۲)

## وشمن كى سرزمين مين مصحف لے جانے كا تھم

" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافربالقرآن إلى أرض العدو " ( رواه البخاري)

دشمن كى مرزمين عمل قرآن كريم لے جانے كاكياتكم ہے؟ اس بارے مِس علاء كے تين اقوال ميں:

(١) ....مطلقاً ناجائز بريام مالك كاند ب-

(٢)....مطلقاً جائز ب، علامه ابن المنذر تهمت مي كهيدا مامظم كاند مب-

(٣) .....قرآن مجيد كا المنت كا خطره موتو تبناجائز ب، اورا كرايبا كو كى خطره نه موتو كو كى حرج نبيس ـ بيام شافق ، امام احمد ، اكثر احناف اور بعض الكيد كاند بب ب، اس لئے كداس محكم كا مداراس علت به به مخاطعة أن يناله العدو " يعنى دشن كے التح معمف لكنے كا خوف اس كى علت بـ

حاصل كلام

مامل یہ ہے کوام مالک" سفر بالمصحف "کومطلقاً نا جائز قراردیے ہیں،اس کے کہ مدیث میں ایک کو کا تعدید میں ایک کے کا مدیث میں ایک کوئی تینیں ہے کہ لفتر جمونا ہو یابز اہو، بہر حال ففلت میں مصحف وشن کے ہاتھ لگنے کا اندیشر قو ہونا تی ہے۔

اورجمبورنقہاءاس کے جواز کے قائل ہیں، جب کہ لشکر بڑا ہو، ما مون ہو، کو تک مداروشن کے ہاتھ لگنے کا خوف ہے اور جب خوف نہ ہوتو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) الفرالمنجود: ۳۰۲/۳ معربا بلي تراحم بحاري (۱۲/۱۳)

<sup>(</sup>٢) اسطرلهذه المستلة اكتبف الباري اكتاب الجهادو السير اص. ٢٣٥ مسوبا إلى فقع الباري: ١٨٥/١ ، وإرشاد السباري

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف بڑے لئکر کی صورت میں ہے سرلیا اور چھاپہ ماردستوں کے لئے باقتاتی ائر مصف ساتھ لے جانا جائز نیس ہے۔(۱)

متدلات انمه

مالكيد مديث باب سے استدلال كرتے بين جم كالفاظ بيس" أن رمسول الله صسلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". اسروايت مم مطلقاً مما نعت وارد ب، اسروايت مم مطلقاً مما نعت وارد ب، والمرجوع بويا برا۔

جہورجوکہ تفعیل کے قائل ہیں وہ مجے مسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے ایک طریق میں استدلال کرتے ہیں جس کے ایک طریق میں" منعافة أن بناله العدو "كا اور دوسرے طریق میں" فیانسی لا آمن أن بناله العدو "كا اضافہ بادیا ہوتا ہے۔ (۱)

# تكوار يرسونا جإندى لكانے كاتكم

"عن مزيدة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفيضة قبال طبالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة " (رواه هرمدي)

حعزات حنیہ اور شافعیہ کے نزدیک کوار پرسونا لگانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البتہ جا عمی بطورز منت استعال کی جا علی بطورز منت استعال کی جا علی ہے، ان حضرات کا استعال صدیث باب سے ہے۔

جبد امام احریّ و دونوں تم کی روایتی مروی ہیں ،ایک تول تو وہی مرف جاندی کے جواز کا ہے۔ دومراقول یہ ہے کہ سونا بھی نکوار میں استعمال کیا جاسکتا ہے ،ان کا استدلال اس ہے کہ دھزت مر کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس ایک کوار تھی ،جس کے ڈیلے یا کھڑے سونے کے تھے۔
کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس ایک کوار تھی ،جس کے ڈیلے یا کھڑے سونے کے تھے۔
کین اس کا جواب یہ ہے کہ اس کوار کے خدکور وکھڑوں پرسونے کا یانی جڑھا ہوا تھا۔

نیزیہ جی مکن ہے کہ وہ کوار حضرت عمر کے پاس فنیمت میں آئی ہواور انہوں نے اپنی پاس دکھ ل ہواوراس سے استعال ند کیا ہواور یہ تو واضح ہے کہ مردوں کے لئے سونے چا عمری کا استعال منع ہے اس کا

<sup>(</sup>١) واجع للخصيل ، لوجرالبسالك: ٢١٨/٨ ، وشرح النووي على صحيح مسلم :١٣٢/٢ ، وإعلاء السنن :٢١/١٢

<sup>(</sup>٢) كشف الباري ، كتاب المهادو السير ، ص ٢٠٩٠ و كذافي لقرير بخاري : ٣٦٩/٢ ، و الدو المنظود: ٣٥٨/٢

رکمنامنع نبیں۔(۱)

# بلوغت كى علامت كيا ہے؟

"عن ابن عمر قال: عُرِضتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أُحدوانا ابن عشرة منة فردنى ثم عُرِضتُ عليه عام الخندق وأناابن خمسة عشرمنة فاجازني، فقال عمربن عبد العزيز: هذافرق مابين المقاتِلة واللرَّيّة "(رواه الترمذي)

یہ بات تومتنق علیہ ہے کہاڑی نوسال سے پہلے بالغ نہیں ہوسکتی اوراڑ کا بارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہوسکتا۔

> پھربچوں کی بلوغت دوتم پر ہے۔(۱) بلوغت بالعلامات (۲) بلوغت بالسنین ۔ بلوغت بالعلامات

> > جہاں تک بلوغت بالعلا مات کا تعلق ہے تو اس میں تعصیل یہ ہے۔

كراك ك بالغ مون كى علامتى تمن بين:

(۱) احتلام (۲) انزال (۳) احبال ، یعنی کسی مورت کوحالمه بنانے کی صلاحیت۔

الوكى كے بالغ ہونے كى علامات بھى تمن ميں:

(۱) حیض (۲) احتلام (۳) حبل ، یعنی کسی عورت مین حمل تغیرنے کی صلاحیت۔

ان ندکوره علامات میں نقہا و کا کوئی اختلاف نہیں ،البتہ ان کے علاوہ ایک علامت ہے جس کو" انسان النَّ عسر " کہتے ہیں بعنی زیرناف ہال اُسمنا ،اس میں نقہا و کا اختلاف ہے کہ زیرناف ہال کا اُسمنا علامت بلوغ ہے اِنہیں؟

> جہور کے نزدیک بیمی بلوغت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ احناف کے ہاں بیبلوغ کی علامت نہیں۔ بین

جمہور کا استدلال نی قرظہ کے واقعہ ہے کہ ان میں اگر کسی کے زیرناف بال ہوتے تووہ بالغوں میں اگر کسی کے زیرناف بال ہوتے تودہ بالغوں میں شار ہوتا تھا اس کوئل کیا جاتا تھا اور جن کے زیرناف بال نہیں ہوتے ان کونا بالغ سجھ کرچھوڑ دیا جاتا تھا۔

بإغت بالسنين

اور جہاں تک بلوخت بالسنین کاتعلق ہے بینی اگر بلوخت کی کوئی علامت لڑ کا اورلڑ کی ٹی ظاہر نہیں ہوئی تو پھر دولوں کی بلوخت سالوں سے معتبر ہوگی ،جس کو بلوغ بالعرکہتے ہیں۔

توامام ابوصنیفہ کے نزدیک اگراڑ کااشارہ سال کا ہوجائے ،اوراڑ کی سترہ سال کی ہوجائے تو یہ دولوں بالغ شار ہوں گے۔

لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جب لڑکایالؤ کی پندرہ سال کی عمر کے ہوجا کیں تواب دولوں بالغ شرہوں گے۔

علا واحتاف کے ہال فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔(۱)

# رِهَان (گھوڑ دوڑ) کا حکم

" عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيل اللَّتي لمَ لُسْمَر...الخ " (رواه البخاري)

مدیث باب میں اس بات کی صراحت ہے کہ محوڑ دوڑ کا مقابلہ جائز ہے، پھراس میں تنصیل ہوں ہے کہ بیہ مقابلہ یا توعوض کے ساتھ ہوگا یعنی اس میں کوئی انعام دغیرہ بھی ہوگا یا بلاعوض، چنانچے نقبہائے امت کاس سکتے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگریہ مقابلہ بلاعوض وانعام ہوگا تو جائز ہے۔

اوراگریمابقہ وض کے ماتھ ہو، جے "مراهنه" اور "دهان" بھی کہا جاتا ہے واس کی گفتہ مور تی ہیں، (۲) جومندرجہ ذیل ہیں:

را حمل مورت

<sup>(</sup>۱) لومينجات شرح المشكر: 4 بتغيير يسير: 790/0 ، و التغصيل الجامع في تكملة فتح الملهم: ٣٨٢/٣ ، كتاب الإمارة ، ياب سان مدالله ه

<sup>(</sup>٢) <sub>(أجم</sub> للطميل الجامع ، تكملة فتح الملهم : ٣٨٩/٣ ، كتاب الإمارة ، باب المسابقة بين الخيل وتطميرها .

#### د وسرى صورت

اگر مال مرف ایک بی جانب ہے ہو، مثلاً فریقین ہوں کہیں کہ اگرتم جھے ہے آ مے لکل مے تو حمیر اس اللہ میں اس میں اس حمیس اتنامال بطور انعام دوں گا اور اگر جس تم ہے آ مے نکل ممیا تو میرے لئے بچھ بھی نہیں ہوگا اُو بالعکس۔ میمورت بھی ائمدار بعد کے زدیک جائز ہے۔

#### تيسري مورت

اگر مال دولوں جانب ہے ہو، مثلاً فریقین ہوں کہیں:" إن سبقتنی فلک علی کلا، وإن سبقتنی فلک علی کلا، وإن سبقت کل ا سبفتک فیلی علیک کلا" کراگرتم جھے آھے نکل محے تو تمہارے جھ پراتے ہوں گے اوراگر عمر تم ہے آھے نکل کیا تو تم پر بررے اتنے ہوں کے ۔ یہ صورت بالا جماع حرام ہے، کونکہ یہ وہی آمار ہے، محت شریعت عمر منع کیا گیا ہے۔ (۱)

#### بخى چونخى صورت

فریقین معالمے یس کمی تیسرے آدی کو داخل کریں ، یہی تیسرا آدی "محلّل "کہلاتا ہے اوراس کی صورت ہے ہے کہ یہ دوجواصل فریقین ہیں وہ مال کی ایک مقدار نکالیں اور تیسرا کچھ بھی مال نہ دے اور وہ دونوں اس تیسرے آدمی ہے کہیں کہ اگرتم ہم دونوں ہے آ مے نکل میے تو ہم دونوں کا سارا مال تمہارا اورا گر ہم دونوں تم ہے سبقت کر جا کیں تو تم پر ہمارے لئے بچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔

اب اگروہ تیسر افخص ان دونوں سے جوامسل فریق ہیں آ کے نکل حمیا تو پورے مال کا مستحق وہی ہوگا اور اگروہ دونوں اس محلل سے سبقت کر مھے تو دومسور تیں ہیں:

اگروہ دونوں ایک ساتھ اس محلل ہے آئے نگلے ہیں تو کسی کو دوسر ہے ہے بھی نہیں ملے گا۔ اوراگریہ دونوں اس محلل ہے کیے بعد دیگر ہے آ کے نکل جا کمی تو ان دونوں میں ہے جواپنے ساتھی پر سبقت کر گیا ہے وہ اس کے مال کا مستحق ہوگا اور بید دسرا پہلے کے مال کا مستحق نہ ہوگا۔

حنفیے کے فزدیک بیصورت اس شرط کے ساتھ جائز ہے جب کہ اس تیمرے آدمی کے بارے عمل بیگان ہوکہ و وسب ہے آ کے نکل جائے گایا تیجے رہ جائے گا ، ہاں!اگر اس تیمرے کے بارے عمل بیا یعین ہوکہ وہ ان دونوں ہے اہازی طور پر آ کے نکل جائے گا ، یااس کے بارے عمل بیایین ہوکہ بیان دونوں

<sup>(</sup>۱) عمدة اللارى (۱۳ / ۱۳

ے بیچےرہ مائے گاتو مائزنہیں۔جمہور کا بھی ہی سلک ہے۔

البتدامام ما لك كا قول يه ب كملل كساته بمي يصورت جائز بيس - (١)

جهوركى دليل ابودا و دهم حعرت ابو بريرة كى حديث ب:" عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: مَن أدخل فرساً بين فرسين ، يعني هو لا يأمَن أن يسبق فليس بقمار ، ومَن أدخل فرساً بين فرسين ، وقدامِن أن يسبق فهو قمار ". (٢)

بیمقابلهکن اموراورکن جانوروں میں جائز ہے؟

اس بارے میں اختلاف ہے کہ بیمقا بلد کن اموراور کن جانوروں میں جائز ہے؟

چنانچداہام مالک اوراہام شافی کا خرب یہ ہے کہ یہ مقابلے مرف" خف ، حافر ، وفعل" میں ہوسکتے ہیں ' خف ' مالک اور ہاتھی'' حافر'' ہے مراد کھوڑا، گد حااور فجراور' نصل' ہے مراد تیر اندازی ہے، یعنی مقابلے ان تین چیزوں میں مخصر ہیں دیگر کی بھی چیز میں مقابلے جائز نہیں۔

جبکہ بعض علاء نے اس مقابلے کو صرف محور وں کے ساتھ خاص کیا ہے ، بعنی مقابلہ صرف محور وں کائی جائز ہے ادر کسی چیز کا مقابلہ جائز نہیں۔

اور حفرت امام عطائه کا خد ہب ہے کہ تمام چیزوں علی مقالبے جائز ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب ہے پھر بھینکنے کے بارے عمل پو چھا گیا تو فر مایا کہ اس عمل کوئی حرج نہیں۔(۳)

444

باب الغنيمة ومايتعلق بها

جہاد میں فارس اور راجل کے حصہ کا مسئلہ

"عن ابن عمراًن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، للفارس بسهمين

<sup>(</sup>ا) عمدة القارى: ١٢١/١٢ ، والمغي لابن قدامة: ٣٤٢/٩

<sup>(</sup>٢) راجع لهذا الغصيل كله «كشف الباري «كتاب الجها د،ص: ٢٦١ ، والطرأيط ، الدوالمنظود: ٣٣٤/٣

<sup>(</sup>٣) كشف الباري وكتاب الجهاد وص: ٣١٣ و معزيا إلى مرقاة المقاتيج :٣١٩/٤ ، وانظر أيضا ، الدوالمنضود:٣٣٤/٣

وللراجل بسهم" (رواه الترملي)

مال نغیمت میں فارس (محمور سوار) اور راجل (پیل لانے والے) کے لئے کتنے دھے ہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

چنانچہ جمہورعلاء اور صاحبین کے نزدیک ننیمت میں فارس کے لئے تین جصے ہیں، ووجھے محور کے ایک قارس کا بنااور داجل کے لئے ایک حصہ ہے۔ محور سے کے اور ایک قارس کا بنااور داجل کے لئے ایک حصہ ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فارس کے دواور داجل کا ایک حصہ ہے۔ (۱)

دلائلِ ائمَہ

جہور کا استدلال معزت ابن مرکی مدیث باب ہے ہے۔

الم الوضيفة كى سب م شهوروليل سنن الى داؤد فى دعزت مجمع بن جاريكى روايت بك :" فقسمت خيبر على أهل الحديبة .....فأعطى الفارس مهمين ،وللراجل سهماً ".

ان كى دومرى دليل معنف ابن الى شيد مى دعنرت ابن عركى روايت ، " أن رسول الله صلى الله على وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً ".

حضرت ابن عمر کی اس روایت سے حدیث باب کاجواب بھی لکل آیا، کیونکہ حدیث باب بھی حضرت ابن عمر کی اس روایت سے حدیث باب بھی حضرت ابن عمر کی روایات عمل تعارض آھیا، اور دونوں کے درمیان جمع مکن نہیں، قبذاان روایات کی طرف رجوع کیا جائے گا جوغیر ابن عمر سے مروی ہیں مثل مجمع بن جاری کی فرد وبالا روایت، جوایام ابو حذیف کی متدل ہے۔

اور مدیث باب کا دومراج ماب ہے کہ اس عی فرس کے دوحموں عیں سے ایک حصہ تو بطور اصل کے ہاوردومرا حصہ بطور لال اورانعام کے ہے، اصلی ہیں۔ (۲)

کتنے گوڑ ول کوئنیمت سے حصد دیا جائے گا؟ اس مظیم می اختلاف ہے کرایک ہے ذائد کموڑ ول کوئنیت سے حصد دیا جائے گا پنیں؟

<sup>(</sup>۱) يلل المجهرد:۲ ۲۳۲/۱ ، وقتح الباري : ۱۸/۲

<sup>(</sup>۲) التطولهاله التمسيلة ، دوس مسلم : ۳۳۰/۲ ، و کشف البازی ،کتاب الجهاد،ص: ۲۲۱ –و –کتاب المفازی ، ص: ۳۳۳ ، و الفوالمنظود: ۳۵۲/۳ ، وإلمام البازی :۳۹۷/۲

چنانچ طرفین ،امام شافیق ،امام مالک اورظا ہریہ کافد ہب یہ ہے کہ مجاہد کواس کے کی محور وال ش سے مرف اس محور نے کا حصد دیا جائے گا جس پراس نے تمال کیا ہے ،اگر چہ میدان جگ میں وہ کی محور ہے۔ لایا ہو۔

جبدام ابو بوسف ،ام احمد اورام اسحال وغیره کا مسلک یہ ہے کددوکو سم ویا جائے گا۔ دلائل ائمہ

جهورك دليل يه كرامام الكثر مات ين: " بسلفني أن الزبير بهن العوام شهدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسين يوم خيبر الحلم يسهم له إلابسهم فرص واحد ".

امام ابو بوسف اورامام احمد وغیر و حضرات کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو بوسف نے کماب الخراج میں ایخ آت میں ایخ آت کی استدلال فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فنیمت میں سے دو سے ذائد کھوڑ وں کو سم نہیں دیا جائے گا۔

نیزوه حفرت امام کمول کے اس آول ہے جمی استدلال کرتے ہیں کہ "لایسھم لاکشر من فرسین ".

لین فاہر بات ہے کہ تابعی کا قول جمت نہیں ،خصوصاً جب کہ یہ ٹابت بھی ہو چکا ہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دخین میں ایک سے زائد کھوڑ ہے کو سم نہیں دیا تھا۔ (۱)

کیا بچے کوغنیمت میں سے حصہ ملے گا؟

" عن الس بن مالكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاماً من غلمانكم يخلعني حتى أخرج إلى خيبر " (رواه المعاري)

اس سلد می معزات نقها و کا ختلاف ہے کہ بیج کوفنیمت میں سے مصد ملے گا اِنہیں؟
ائر الله اللہ سفیان اوری البید بن سعد اور ابولور و فیرہ کے نزد کی بچا گرفز و سے میں شر کی بوخواہ فدمت کی نیت سے یا قبال کی نیت سے ،اس کوسم نہیں ویا جائے گا، بلک امام اپنی مرضی کے موافق مجمہ مال و فیرہ دے دیگا۔

جبكه امام ما لك اورامام اوزا في كيزويك بچه كوبهي مال منيمت من سے بالغ افراد كي طرح حصه

(1)-182

البت ان دوحفرات کے اقوال بی فرق یہ ہے کہ امام مالک سہم کواس شرط کے ساتھ مشروط فرماتے میں کہ اس میں کر سکتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، چونکہ اس شرط کے پائے جانے کی صورت میں میں ہے آزاد ہے، ذکر ہے اور مقاتل ہمی ہے، اس لئے اس کوعام آ دمیوں کی سبم دیا جائے گا۔

اورامام اوزائ مطلقا بچے کے لئے نئیمت میں سے جھے کے قائل ہیں۔ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے غزوہ نجیر میں بچوں کو بھی مال نئیمت میں سے حصد یا تھا۔ بھر بعد کے مسلمان خلفا و بھی دارالحرب میں بیدا ہونے والے ہر بچے کو حصد دیتے رہے ہیں۔

جمهور كااستدلال معزت معيد بن المسيب كايك الرب ب: "كان الصبان والعبيد يُحدون من الغنيمة إذا حضروا الغزولي صدرهذه الأمة "ك'اس امت كابتدا و مم الخاوم المعرود على ما مربوت و أنيس تغيمت من عرب محدد يا جاتاتها"-

جہاں تک امام اوزائی کی دلیل کاتعلق ہے تواس کا جواب یہ ہے کمکن ہے کدراوی نے "دضخ " (وضح ") کو" مسهم " ہے تعبیر کردیا ہواور "دضخ " کے قائل جمہور بھی ہیں ،اس لئے بیام ماوزائی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ (۲)

كككومال غنيمت ميس سے حصہ دينے كا حكم

اگرکوئی فض یالشکر جنگ ختم ہونے کے بعدمیدان جنگ بینچ تو آیاس کا غنیمت (م) می حصہ موگایانیں؟ تواس کی دومور تی ہیں، ایک اتفاقی ہے، دومری اختلانی۔

(١) ....ا تفاقى مورت يه ب كه ندكور وفض يالشكراس وتت بهنجاجب جنك فتم مو چكى ،اورغنيمت

<sup>(</sup>١) المفنى لابن للامة : ٢٠٦/٩

<sup>(</sup>٢)"رمل "مهم اور صب علاوه ال تورى چركوكها جاتا بجواوت اللم يان كوكنيت تشيم كرف كونت وى جالى ب-

<sup>(</sup>٣) انظرللطميل ،كشف الباري ،كتاب الجهاد ، ص: ١٣٥٥

<sup>(</sup>٢) لنمت كالحقال كي جرائاي جودن ذيلي

<sup>(</sup>١) ... مستق مي وسالم بود يارندوو مطلب يدب كرلال كملاحيت دكما عو إنكر الولااور ايطاد غيره ندو-

<sup>(</sup>٢) ... دارالحرب عماس كادا فلدال كانيت سے على موامو، فواه بعد عمارُ الى عمام معد لے إن الے۔

<sup>(</sup>r) ... مرداد ، جرول كالنيمت عى كول دهنيس ، اكر چه جل عى اثر يك اول -

<sup>(</sup>٢) مسلمان مو كافرك في النيمت بين فواه شريك جل مو-

لَا تَعْمِ اللَّهِ مِي مُعل موكما مو الدان كانتهت على اولى حصد فلاد

(۱) اختاا فی صورت یہ ہے کہ جنگ تم ہونے اور نمیست تلتیم اونے سے بل پی الخطریا جنمی وہاں پہنچا تواس صورت کے علم میں فقہا و کا اختیار ف ہے۔

«نفیہ کے فزویک بے نغیمت میں شریک ہوں کے وال کو اس میں سے حصد ملے کا ، بشر کھیا۔ مال نغیمت کودار الاسلام میں نتعمل نہ کیا گیا ہو۔

> جبرجمہور کے زویک ان کونیمت میں ہے گئی ہمی نیم طے گا۔(۱) ولائل فقباء

جمور کی دلیل بخاری می دعرت ابو برروه کی صدیث ہے:" أن النبی صلی الله علیه وسلم بعث أبان بن العاص فی سریة قبل نجد الحقدم أبان بعد لحتح خیبر الحلم یسهم له ".

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعے ہے ان حضرات کا استدالال درست نبیں اس لئے کہ یہ فیرکا واقعہ ہے، جو لا کے ساتھ می دارالاسلام عمل تبدیل ہو چکا تھا، جب کہ سطمۂ باب کا تعلق وارالحرب سے ہورارالاسلام عمل اس طرح کے ممک کمک کے چہنچنے پر نمیست عمل آنے والوں کو بالا تفاق شریک نہیں کیا جاتا۔

دننیک دلیل یہ ہے کہ دعزت ابو بکڑنے دعزت عکر مذہن الی جہل کی مرکردگی میں پانچ سوافراد پر مشتل ایک جماعت ان تک ابوامیہ اور زیاد بن لبید بیاضی کی مرد کے لئے روانہ کی میہ جماعت ان تک اس وقت پنجی جب وہ '' نتج کر بچے بتھے بتو انہوں نے آنے والی جماعت کو بھی اپنے ساتھ فنیمت میں شرکے کیا۔ (۱)

# اجركومال غنيمت مين حصه ملے گايانہيں؟

"عن صفوان بن يعلىٰ عن أبية قال:غزوتُ مع رسول القصلي الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملتُ على بكر افهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرتُ أجيراً... الخ" (رواه الترملي)

<sup>(</sup>١) راجع ، المرسوعة القلهية : ٣١ ١/٣١ فيمة ، شروط استحقاق الفيمة .

<sup>(</sup>٢) والطميل في كشف الباري مكتاب المحمس مص : ٢٦ مواقطر أيضاً ، طيو المنظودهلي سنن أبي داؤد : ٢٢٥/٢

" اجیرلی الفزو" کو النیمت شم سے دھر کے گالیم کا چھالیمنا کی تعمیل ہے ۔ کر" اجیرلی الفزو "کا دو مالیم میں: (۱) ..... یاتو اجیر للخلصة موگا۔ (۲) ..... یا اجیر للفیل موگا، دیل می دولوں کا تھم میان کیا جائے گا۔

أجير فدمت كأحكم

اجیم فدمت دو ہوتا ہے جوکی مجاہر کی ذاتی فدمت کے لئے یاس کے محوالاے دفیر و کی دیکے ہل کے لئے ساتھ لے لیاجاتا ہے، یہ بالا تغاق جا تزہے لین مال فنیمت میں سے اسے حصہ لیے کا آئیں؟اس میں اختیا ف ہے۔

حنیک ذریک اجرفدمت کو بہم بین طے ایم مرف اُجرت کے گی کو کا وہ آل کا مادہ ہے اس کی بارہ و آل کا مادہ ہے اس کی البت اگراس نے فدمت جمور کر آل ال عمل شرکت کی تو وہ بھی افتکر عمل ہے جارہ و گا اوما ہے ہم فنیمت بلے گا، بصورت دیکروہ مال فنیمت کا ہر گرستی نہیں ہوگا کے تکہ اس کے آل می شریک نہونے میں بات واضح ہوگل کے و آل کے ادادہ ہے ہیں آیا۔

الم مالک ماین المحد را من من معادر سفیان اوری فیروے دننیہ کے موائی ول محول ہے۔
الم ماحم سے دوروایش منقول ہیں: ایک روایت تو دننیہ کے موائی ہے جبکہ دوسری روایت کے مطابق اجم فیمت مطابق نبیل ملے گا۔ الم اوزای اورا لم اسحان کا بھی کی خصب ہے کہ ذاتی فدمت کے لئے مقرراج کو فیمت میں سے حد نبیل ملے گا۔

أجير تمال كاعكم

اجیم آل دو ہوتا ہے جو کی دوسر مے فض کے بدلے مرددری لے کر آل کے لئے جائے ،اس کو بال فغیمت عمل سے مصدلے کا ایمیس اس عمل اختلاف ہے۔

حنیکنزو یک اجر آبال کو بال نیمت عمی سے حصد لے گا، مزدوری تیس لے گ۔
ان کا دلیل معنوت مڑکی دوایت " المعند مله لفن شهدالو قعة " سے ہے، جس کا مامل بے
کا گرکوئی فنمی میدان جگ عی موجود ہواور آبال عم مجی شریک ہوا ہوتو اسے بال نیمت عمل سے حصہ لے گا۔

شوانع کابھی یمی ندہب ہے جس کی تنصیل یہ ہے کہ مسلمان ،آزاد ، باغ آئر معب آبال جی موجود ہوتوا ہے۔ مسلمان ،آزاد ، باغ آئر معب آبال جی موجود ہوتوا ہے۔ موجود ہوتوا ہے۔ موجود ہوتوا ہے۔ مائے ہوتا ہاں آئر ، و ملام ہو، یا کا فر ہوتو مزدوری اور أجرت کا استحقاق ہوگا۔

مالكيدادر حنابله كاموقف يهب كماجير للعنال كومرف اس كى أجرت ملے كى \_

ان کااستدلال مدیث باب سے ہے جس میں معزت یعلی بن امیر کا ایک فض کو تین و بنار پراہی ر بنانے کا ذکر موجود ہے اور یہ کہ اس مخص کو تین و بنار ہی دئے گئے۔

حنیدالی روایات جن می أجرت دیئے جانے کاذکر ہے،اسے" اجب ولل محلعة " برجموال کرتے ہیں۔(۱)

# دارالحرب مين مال غنيمت كي تقتيم كامسكله

"عن قتاد قان أنساً أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين "(رواه البعاري)

دارالحرب کے اندرمجاہدین کے لئے مال ننیمت کی تقتیم جائزے یانبیں؟اس مسئلہ میں جمہور نقہا ماوراحتاف میں اختلاف ہے۔

> جمبورفقها م كزوك وارالحرب من مال نيمت كتنتيم جائز ب-فقهائ احناف كزوك وارالحرب من فمنائم كالقيم كن مورت جائز بين -

> > جمہور نقہا ہے دلائل اوران کارد

(۱)....جبورفقها وكاپبلااستدلال مديث باب سے ب كتے إلى كه هرانه وارالحرب تعا، مرات من الله على الله عليه والم كامال غنيمت تقنيم كرنا ، وارالحرب عمل مال فنيمت كي تقنيم كے جواز برمرت كل من من الله عليه وسلم كامال غنيمت تقنيم كرنا ، وارالحرب عمل مال فنيمت كي تقنيم كے جواز برمرت كل ہے۔ . .

لیکن علامہ مین فرماتے ہیں کہ جرانہ دارالاسلام تھا،اے دارالحرب کہنا درست نبیں۔اس کے بیردایت در حقیقت احتاف میں کی دلیل ہے۔

(٢) ..... جمبورنقها وكادوسرا استدلال اس سے به كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فزوه

<sup>(</sup>۱) راجع لخصيل عله المسئلة ، كشف الباري ، كتاب الجهادو المبير ، ص: ١٣ ا ، و إنعام الباري : ١٩/٤ ه

بومصطلق ، فزوهٔ بوازن اور غزوه خيبر من ، جب ان مقامات كى حيثيت وارالحرب كيتمي ، مال ننيمت تسيم كياتما ـ

جہال تک فرو و بومصطلق اور غزو و خیبر کا تعلق ہے ، سواس کا جواب یہ ہے کہ بنو مصطلق اور خیبر کو رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے نتج کر کے دارالاسلام بنایا تھا اور و ہاں احکام اسلام کا پورا نفاذ عمل علی آیا تھا ، اس لئے بنو مصطلق اور خیبر میں تقسیم غزائم کی حیثیت بعینہ الی ہوگی جوا کید اسلامی ریاست عمل مال نمنیمت کی تقسیم کی موتی ہے۔

اور جہال تک ہوازن کا تعلق ہے، سوھا فقا بن جرز نے " تلخیص المحبیر" شی تقری کی ہے ، کررسول الله ملی الله علیه وسلم نے ہوازن کا مال غنیمت جرانہ آنے کے بعد تقیم فرمایا تھا۔ جنداس سے جہور کا استدلال کرنا محج نہیں، بلکہ یہ خودا حناف کا متدل ہے کہ جرانہ دارالاسلام کے حدود کے اندرواقع تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن روایات سے جمہور نے استدلال کیا ہے، وہ خودان کے خلاف، احتاف کے لئے مجت بیں۔ چنانچا مام مرحی نے معزے کمول کی ایک روایت نقل کی ہے۔

" ماقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم إلافى دار الإسلام "- يعن: "رسول الله ملى الله عليه وسلم في مين دار الاسلام عن غنام تعيم فرمائ "- (١)

### مال غنيمت ميں خيانت كامسكله

" عن عسمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن وجدتموه غلّ في سبيل الله فأحرقوامتاعه "(رواه الترمذي)

امام احمد المام اسحاق جسن بعری المام کمول اور المام اوزای کے نزدیک اس کا سار المال و متاع جلانا جائز ہے۔ البتدایام اوزا کی فرماتے ہیں کہ تحریق اور جلانے کے تھم سے غلول کرنے والے کا اسلحداد راباس متنی ہیں ، انہیں جلانا جائز نہیں۔

جبر حسن بعری فرماتے میں کہ حیوان اور معخف کے علادہ اس کا سارا مال ومتاع جلادیا جائے۔ (۱)
ان معزات کا استدلال ابودا و دکی روایت ہے "عسن عسم روبسن شعیب عن آبیہ عن جدہ: اُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آباب کرو عمر حرّ فوامتاع الغال وضربوہ".

لیکن حفرت مولا نافخر الحن گنگوئ نے فر مایا کہ جمہور کے نزویک بدروایت تغلیظ پرمحول ہے، اوران کے نزویک رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے متاع غال یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے مال کا تحر این کا تھم کہیں منقول نہیں ہے۔(۲)

ام طحاویؒ نے فرمایا کہ یہ روایت سندا میج بھی تسلیم کرلی جائے، تب بھی قابل استدلال نہیں بن سکتی، اس لئے کہ یہ اس وقت برمحول ہے، جب مالی سزا کا تھم نافذ العمل تھا، بعد میں یہ تھم چونکہ منسوخ ہوگیا، لہذااب ہرتتم کی مالی سزامنسوخ ہے۔ (۳)

چنانچدامام طحاویؒ نے فرمایا:

" لوصح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال".(م)

غنیمت کے اشیائے خور دونوش کے استعال کا تھم

سمى بالمرواكردارالحرب مى كمانے كوطعام ال جائے ، يا بى سوارى كے لئے كماس ال جائے ، يا بى سوارى كے لئے كماس ال جائے تواس كا كمانا اور استعال كرناس بالدے لئے جائز ہوگا يانبيں؟ بيا ختل فى مسلمہ -

جمبورفقہا م کے زویک اس کا کھانا اور استعال کرنا جائز ہے، کھانے میں ہروہ چیز داخل ہے جس کا طعام کے طور پر استعال معنا دہو بخواہ تقسیم غنیمت سے قبل ہویا بعد ، امام کی اجازت موجود ہویانہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالحرب میں کھانے چنے کی اشیا ، کا حصول عمو ما دشوار ہوتا ہے ، اس لئے ضرورت کے چیش

<sup>(</sup>۱) راجع ، المغي لاس لغامة : • ١/٣/١ ، وشرح مسلم للوويّ : ١٢٣/٢ ، وفتح الباري : ٢٣٠/٦ ، وعمدة القاري

<sup>(</sup>٢) التعليق المحمود على سنن أبي داؤ دللملامة المحدث فحر الحسن الكنگوهي: ٥/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، شرح مسلم للنووتي ١٣٢/٢: وفتح الباري : ٢٣١/٦ ، وعسلة القاري :١/١٥ ا

<sup>(</sup>٣) ماخرةمن كشف البارى مكتاب الجهادو السير مص: ٩٢٢

نظراس کوجائز کہا گیاہ، چرجمبور کے زو کے ضرورت ندہو، تب بھی جائز ہے۔

تا ہم بعض علما مثلّا امام زبری اور امام اور ای وغیر و نے اس کواذن امام کے ساتھ مقید کیا ہو، جکم جبکم ساتھ مقید کیا ہے ، جکم ساتھ مولی نے فرماتے میں کہ ابتداہ تو جائز وورست ہے ، کین امام منع کروے تو جائز نبیل ہے ، کی امام میٹ ہے کی مردی ہے۔ امام میٹ ہے بھی مردی ہے۔

دننے کے نزد یک اس می حریدتوسع ہے ،وہ طعام اور گھاس کے علاوہ لکڑی ،اسلی، کھوڑ ااوروہ تیل جس می تقسیم نیموئی ہو، کو بھی اس تھم میں داخل کہتے ہیں۔

پھرجہوں کے نزدیک ندکورہ بالاتھم دارالحرب کے ساتھ خاص ہے ،ان اشیاء کوساتھ لیے دار الاسلام آنا جائز نبیں ،اگراییا کیا توان اشیاء کوئنیست میں داخل کرانا ضروری ہوگا۔(۱)

دارالحرب كادارالاسلام پرجمله كي صورت مين ده مسلمانوں كے اموال كے مالك بن جائيں مے يانبيں؟

"عن نافع أن عبداً لابن عمر ابق فلجق بالرّوم فظهر عليه خالدبن الوليدفرة على عبدالله ". (رواه البخاري) عبدالله وأن فرساً لابن عمر عاد فلجق بالرّوم، فظهر عليه فردة على عبدالله ". (رواه البخاري) الرائل حرب دارالاسلام برحمله وربوكر سلمانول كى اموال والملاك برتبعندكر كودارالحرب لي على المحرائل اسلام وارالحرب برحمله كركوه واموال دارالاسلام لي أخرائل اسلام وارالحرب برحمله كركوه واموال دارالاسلام لي آخرائل العين سب عرقتيم من آكر لائل العين سب عرقتيم من آكر لائل العين سب عن تقديم موكا الله المحرائل العين سب عن تقديم الوكان باركان الركان الله الله الله المحرائل العين سب عن المحرائل العين سب عن المحرائل الله الله الله الله المحرائل المحرائل العرائل العرائل العرائل العرائل العرائل المحرائل المحرائل

امام ثنافئ كامسلك

الم شافئ كن خزويك دارالاسلام برغلبه داستيلا و الله اسلام كى الماك برح بيوس كى ملكيت المحات برح بيوس كى ملكيت المستنبيل بوتى ، لبغدا جب المل اسلام دارالحرب برحمله كرك ان الملاك واموال كودارالاسلام خفل كري، توجو مال جس كى ملكيت تعاده وحب سابق اس كى ملكيت عن رب كادان اموال كاعم مال نغيمت كانبيس : وكا -

الم ابوضيغة أورامام ما لك كا مسلك

الم افظم ابوضیفتہ الم مالک ادرایک روایت کے مطابق الم احدد فیر و دخرات کا مسلک بیہ کے اللی حرب ، دارالا سلام پر حملہ آ در ہونے کی دجہ ہے مسلمانوں کے اموال کے مالک بن جائیں گے، کین جب دارالا سلام پر حملہ کر کے الل اسلام اپنے اموال چھین کردارالا سلام خطل کردیں ، توان دھزات کے زدیک اس می تفصیل ہے۔

اگر پرانے مالک نے مال نمنیت کی تقسیم سے پہلے اپنامتعین مال پالیا تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، جب کہ ختائم کی تقسیم کے بعد، اپنے مال پر پرانے مالک کی ملکیت باتی نہیں رہے گی بلکہ وہ عالمین کی ملکیت بوگی۔ ہوگی۔

البتدان معزات كنزد كمك غنائم كتقيم كے بعدا كر برانے مالك في ابنامال پاليااوراس كى خوابش كى عدائر برانے مالك في ابنامال پاليااوراس كى خوابش كى مقابله مى اس كا مال الل جائے تو جمر عائم كے مقابله مى اس كا ذيادہ استحقاق ہے كہ قبت كى اوائے كى كى مورت مى اے دومال دے ديا جائے۔ (١)

دلائل امحاب نداہب

ا مام شافعی مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں تقریح ہے کے حضرت ابن عمر منی اللہ عند من اللہ عند من اللہ عند الل

لکن حقیقت یہ کہ حدیث باب خودامام شافق کے خلاف امام ابوضیفہ اورامام مالک کے لئے جمت ہے، اس لئے کہ حضرت ابن عمرض الله عنها کی حدیث باب والی روایت میں اجمال ہے، چنانچہ مؤطاامام مالک میں ایک میں ہے تو میں ہے۔ "و ذلک قبل ان یقاسم " یعن مجاہدین اسلام دارالحرب سے جو کھوڑ ااور غلام جھین کردارالاسلام لائے تنے ، وہ حضرت ابن عمرضی الله عنه ماکو مالی فنیمت کی تقیم ہے بہلے واپس کردیے گئے تھے۔

الم ابوطنین اورالم ما لک کا استدلال حضرت عمر بن خطاب کے ایک اثرے ہے جے الم طحاوی اورالم دار الفی نے روایت کیا ہے:" أن عدمت قبال: فیما احوزہ المشر کون فاصابه المسلمون (۱) السطرالها العمل السمنی لابن فلاما: ۱۲۵/۱۰ ، واقع الباری: ۱۲۲/۱، وارجر المسالک: ۱۲۲۱/۸

۱) الطفرانها المعصيال ، السمني لابن للامة : ۱۰ (۲۷۵ ، واقع الباري :۲۲۲/۱، وازجرالمسالك : ۱۲۵۱/۸ وعملة طفاري:۳/۱۵ ، و شرح ابن مطال:۲۲۵/۵ ، وردالمحتار: ۲۵۵/۱

فعرفه صاحبه، قال إن أدركه قبل أن يقسم فهوله، وإن جرت فيه السهام فلاشئ له " .

مطلب یہ کہ جو مال شرکین نے چینااور مسلمانوں نے اے (جہاد میں دوبارہ) مامل کرایا ،بعد میں امل مالک نے اپنامال بہچان لیا تو حضرت عزفر ماتے ہیں کہ اگراس نے تقسیم سے پہلے یہ مال پایا، جب تو یہ اس کا حق ہو دندا کر جاہدین میں حصے تقسیم ہوئے تو پھراس کا کوئی حق باتی نہیں رے گا۔ (۱) مکا تب، مدیر اور اُم الولد کا حکم

یبان دوسراستلہ یہ ہے کہ اگرای مال میں جے المی حرب نے چھینااور الل اسلام نے اسے حملہ کرکے دوبارہ حاصل کرلیا، مکاتب، مربراورام الولد بھی شامل ہوں، توان کا کیا تھم ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔

امام مالک اورام احمد کے زویک مسلمانوں کے عام اموال کی طرح مکا تب، مد براورام الولد پمجی غلبہ واستیلاء ہے مشرکین اہل حرب کی ملکیت ٹابت ہوتی ہے، لہذاوہ عام اموال کی طرح مال نیمیت کی تقسیم سے پہلے تو پرانے مالک کوواپس لوٹا دیئے جائیں مے ،لیکن تقسیم کے بعد صرف اس صورت جمل انہیں مالک قدیم کوواپس لوٹا تا جائز ہوگا، جب وہ ان کی قیمت یاعوض اداکرے۔(۱)

حضرات حنفیہ کے نزد کی مکاتب، مربراوراً م الولد عام اموال کے تھم جمنہیں، شرعاً یہ تینول
" آزاد" کے تھم جس ہیں، جن پر عام اموال کی طرح مشرکین اہل حرب کی مکیت غلب واستیلاء سے قطعاً ابت نہیں ہوتی، اس لئے عام اموال کے برقکس تینوں جس سے ہراکی پر پرانے مالک کی ملیت بہر مورت برقرار رہتی ہے مال نئیمت کی تقسیم سے اس کی ملیت ختم نہیں ہوجاتی ،البذا مال نئیمت جا ہے تقسیم ہواہو یا نہیں ، داہو، مکاتب، مربراورام الولد پرانے مالک کی ملکیت کے تحت رہیں گے۔ (س)

عبدآبق كاحكم

ای سئلہ کے ذیل میں فقباء نے "عبد آبل" بعن بھوڑے غاام کا تھم بھی بیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) ملخصاً من كشف الناري «كتاب الجهادوالسير «ص:٥٤٣» وانظر أيضاً «العرالمتصود ٢٣٩/٣٠»

<sup>(</sup>۲) المعني لابن قدامة . • ۱ /۲۵۳

<sup>(</sup>٣) أو حراليسنالك: ٢٨٠/٨ ، وردالمنجنار : ٢٥٩/٦ ، راجع لتقعيل الدلائل أكشف النارى، كتاب الجهاد والسير ، ص ١٩٨٣

عبدآبن كے علم من خودائد احتاف كے درميان اختلاف ہے۔

امام ابوصنیق کے نزد کے عبد آبل مکاتب، مد براورام الولد کے تھم میں ہے، اس لئے دارالحرب بما کنے کے بعد مولاکی ملکیت ختم ہونے کی وجہ سے عبد آبل آزاد غلام کی طرح کسی کامملوک نہیں بن سکا۔

امام ابو بوسف اورام محر کزد کے عبد آبن کا تھم عام اموال والماک کی طرح ہے، اس لئے ان معزات کے زد کے فلہ واستیلاء کے ذریعہ اللی حرب، عبد آبن کے مالک ہوں گے، چنانچہ جب اللی اسلام موال کے بنا کے جب اللی اسلام موال کرے اس کے فلہ واستیلاء کے ذریعہ اللی تیت اوا کے بغیر مواد کرے ہوئے کے اس کے بنا کا کہ تیت اوا کے بغیر اس کے ان ہوگا۔ (۱) اسے کینے کا مجاز ہوگا، البتہ مال غنیمت کی تعداس کا استحقاق قیمت کی اوا کی ہے مشروط ہوگا۔ (۱)

## خمس كن لوگون كوديا جائے گا؟

علائے اسلام کااس بات میں کوئی اختلاف نہیں کے فیمت کے پاٹیج جھے کیے جا کیں ہے، جن میں چارجھے عائمین کے ہوں مے بیعنی جولوگ فرزوہ میں شریک تھے، ایک حصہ جوٹس کہلاتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اس کاستحق کون لوگ ہوں مے اور اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا ؟ تفصیل فدا ہب حب ذیل ہے: حنفیہ کا مسلک

حفیہ یہ کہتے ہیں کٹس کے تین جھے کیے جائیں مے،ایک حصہ بتای کاہوگا،ایک حصہ مساکین کااورایک ابن السبیل (سیافروں) کا۔

البت ابن السبل كے تحت نقرائے ذوى القربی بھى داخل ہیں اوراس معالمے میں ان كور ہے دى جائے كى البت ابن السبل كے تحت اللہ اللہ على اللہ اللہ على اور ذوى القربی میں جواننیا و بول كے ان كاس میں كوئى حصہ نبیں ہوگا ،امام وقت اللہ تعليم میں خود مختار ہوگا كہ كى كودے يانددے ، بي خلفائے راشدين كامسلك بھى ہے۔

ذوی القربیٰ می قرابت سے مراد قراب رسول ہے ، یعنی نبی اکرم ملی الله علیه وسلم کے رشتہ دار

وغيروب

شوافع وحنا بليه كامسلك

شوائ ومنابلہ یہ کہتے ہیں کفس کے پانچ ھے ہوں مے، جوان لوگوں پھٹیم ہوں مے: بتای ، .

<sup>(</sup>١) وتعصيل الدلائل في كشف الناري، كناب الجهادو السير، ص: ٥٨٤

مساكين ماين السبيل ، ذوى القربي اوررسول الشملى الشعليه وسلم \_اب چونكه ني كريم ملى الشعليه وسلم وفات با يجي توان كاحصه معمال مسلمين اور اسلحه وغيره كي خريداري يرضر ف موكا-

مچران معنرات کے ہاں ذوی القربیٰ میں فقرا مرک کو کی شخصیص نہیں ،اغنیائے ذوی القربیٰ مجمیا سی سہم کے مستحق ہوں گے۔

مالكيه كامسلك

مالکیہ کے بزد کیے خس اورای طرح جزیہ بنی بھٹوراور خراج وغیرہ سب کامل بیت المال ہے،
امام وقت المی صوابدید کے مطابق اس کو سلمانوں کے معمالے پرخرچ کرے کا بیکن اس میں نبی کریم سلماناند
علید دسلم کے خاندان بینی بنوہاشم کوتر جے دی جائے گی اوران کو بہت وافر مقداراس میں ہے عطا کیا جائے گا،
کہ وہ ذکو ق کا مال نہیں لے سکتے ، مجرعام مسلمانوں کے مختلف معمالے میں ضرف کیا جائے گا، جسے مساجد،
بلوں اور غروات وغیرہ ۔ (۱)

### ذوى القربيٰ ہےمرادكون لوگ ہيں؟

علائے امت کا ذوی القرنیٰ عمل بھی اختلاف ہے کہ اس سے مرادکون ہیں ،اس میں علامہ قرطبی نے تمن اقوال ذکر فریائے ہیں:

(۱) ..... پوراقبیل قریش به بیعض سلف کا قول به اس کی دلیل بید که نی اکرم سلی الله علیه و کلم ابتدائی بعث به و مفایر چ حق آپ نے بیآ واز دی: " بیابنی فلان ، یابنی عبد مناف ، یابنی عبد المطلب ، یابنی کعب بن مرة ، یابنی عبد شمس ، انقلو اانفسکم من النار ... إلخ ".

(۲) ....بوہم وبوعبدمناف ہیں،اس کے قائل امام شافی ،امام احد ،ابوتو راور بابدو فیرہ دخیرہ د

(٣) .... مرف بوہم ہیں ایقول مفرت عمر بن عبدالعزیز المام مالک ، توری اورامام اوزا کا اورامام اوزا کا اورامام اوزا کا ایم استخاب۔

ي تيراتول احتاف كامعى ب، اور بنو المم عدرادة لعلى ، آل مباس ، آل جعفر ، آل مقتل اور

<sup>(</sup>١) راجع لهذه المسئلة بجميع تفاصيلها ،كشف الباري ،كتاب المحمس،ص: ١٨٩ -إلى-٢٠٣

اولا دحارث بن مبدالمطلب بي-(١)

\*\*

باب النفّل

نفل کے لغوی واصطلاحی معنی

للل کے لغوی معن زیادتی کے ہیں۔

اسطلاح شرع مل الله اس انعام اورزیادتی کو کہتے ہیں جومجام ومقاتل کوفیمت کے علاوہ لمتی

(r)\_<u>\_</u>\_

نفل کی مشر وعیت

للل کی مشر دعیت پر جمہور ملا و وفقہا و کا اتفاق ہے، جبکہ مرف ایک فقیہ عمر و بن شعیب اس کی عدم مشر دعیت کے قائل ہیں، و و یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخبائش نہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔

پھرامام شافعی اورامام مالک اس کو ضرورت کے ساتھ مشروط و مقید کرتے ہیں کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو، مثلاً مسلمان تعداد میں کم اور کفارزیا دہ ہول تو جائز ہے، ور نیٹیس ۔

جبکد حفیداس کے مطلق جواز کے قائل ہیں ، کونکد یہ می تحریض وترفیب کی ایک تم ہے ، ای کا حکم فداوندی میں ہے کہ:" با آبھا النبی حرّ ضِ المؤمنین علی الفتال " کر" اے نی اسلمالوں کو قال پراہمارو" ۔ یہ مطلق ہے۔

تاہم احتاف یمی فرماتے ہیں کہ امام دقت کے لئے یہ متاسب نبیں کہ مارا مالی نغیمت می کی کوالل کے طور پردے دے، کیونکہ اس میں دومرے مقاتلین کاحق مارا جائے گا، کیکن اگر ایسا کرے قو جائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کشف الباری مکتاب المامس و ص : ۲۰۲

<sup>(</sup>٢) كشف الباري وكعاب المعمسي و ص: ٣٣٥

<sup>(</sup>۲) كشف البارى وكتاب الغمس مص: ۲۳۹

محل تنفيل

للل کی ادائیگی بیت المال ہے ہمی جائز ہے، کین اس صورت میں للل کی لوع اور مقدار کامعلوم مونا ضرور کی ہے۔

ای طرح دشمن مے منظریب جو غنیمت حاصل ہوگی ،اس میں ہمی تعلیل جائز ہے ،اس میں اگر چہ جہالت معزبیں کداس کی ضرورت جہالت پائی جاتی ہے کہ کیا معلوم غنیمت حاصل ہوگی ہمی یانہیں؟ لیکن یہ جہالت معزبیں کداس کی ضرورت ہے۔

پرنتہا وامت کااس امر میں اختلاف ہے کے لائل اگر غیمت سے ہوتو کس چیز سے ہوگی؟ حتابلہ کے نزدیک لفل خمس غیمت کے زائع ہے دیا جائے گا، بھی تول حضرت انس کا بھی ہے، دلیل بیصدیٹ ہے،" لانفل إلا بعد النحصس".

شوافع کے نزد کی لفل خس افٹس سے دیا جائے گا، یعنی ننیمت کے پانچویں جھے کا پانچوال بطور لفل ہوگا۔

دننیے کے نزدیک اس ٹی یہ تفصیل ہے کہ اگر جنگ کے دوران تعلیل کرے تو ننیمت کے ٹس کا راح ہوگا،اوراگر مال ننیمت کے احراز کے بعد کرے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد تقسیم ننیمت کا ممل شروع ہوجائے اوراس دقت للل دینے کا اعلان کرے تو وہ ٹس سے ہوگا۔

جبكه الكيد كنزديك عفيل فمن نيمت عدوك -(١)

نفل کی مقدار

نقها م کنز د کیننل کی دومقداری ہیں ،اونی اوراعلی ۔

ادنیٰ تویہ ہے کہ ثلث یار لع یااس ہے بھی کم ہویا بالکل نہ ہو،امام وقت کوان سب چیزوں جس اختیار ہے کہ نل جس ثلث دے یار بع یااس ہے کم یا بالکل نہ دے،اس جس تمام فقہا مکا اتفاق ہے۔

تاہم مدالل مں اختلاف ہے۔

امام احمر کے نزدیک مکٹ سے زائد مقدار لال کے طور پرنبیس دی جاسکتی۔

الم شافق کے ہال ملل کی کوئی مداعلی نہیں ہے، بلکدیدالم وقت کی رائے پر مخصر ہے کہ نی اکرم

<sup>(</sup>۱) كشف البارى مكتاب الخمس م ص: ۳۳۷

ملی الفد علید دسلم نے بھی مکٹ ویا ہے تو بھی رائع ، جواس بات کی دلیل ہے کہ فل کی کوئی حدثیں۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک بھی نفل کی کوئی اعلیٰ مقدار متعین نہیں ہے، امام وقت جا ہے تو ساری غنیمت بھی سرتیہ کودے سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فعل مناسب نہیں ہے ، کیونکہ اس صورت عمل دوسرے عائمین کاخی باراجائے کا، کمامر۔(۱)

**ተ**ተተ

باب الفئ

# مال فی کی تقسیم کس طرح ہوگی؟

نی و و و مال کہلاتا ہے ، جو کفار ہے بغیرا یجانٹ خیل ورکاب بعنی اڑائی کے بغیر حاصل ہو۔ بیسئلہ محابہ کرائم کے درمیان مجی مختلف فیدر ہاکہ مال نی و کتفتیم کے اندرامام و حاکم کونسا طریقہ افتیار کرے؟ اس میں تمن ندا ہب ہیں:

(۱)....ام تقیم می مساوات اختیار کرے ،سب کو برابر حصد دے ،یہ حضرت ابو بحروعلی رضی الله منها اور امام شافعی کا غذہب ہے اور امام احد ہے بیا یک روایت ہے۔

(۲) ....اما م تقتیم می تفضیل افتیار کرے ، یعنی امام کوچاہئے کہ فرق مراتب وورجات کالحاظ رکھے ، کسی کوزیادو و دے اور کسی کو کم ، یہ حضرت عمروعتان رضی الله عنها کا خد ہب ہے، یہی تول امام مالک کا بھی . بے۔

(۳) .....ذہب حنیدال مسلے میں یہ ہے کہ یہ معالمدامام کے برد ہے کہ جس طرح جا ہے اور جے ہے، دوایت امام احمد ہے جا ہے۔ در ہے یا ندد ہے، مساوات کرے یا تفضیل ،اس میں امام مختار ہے، یک ایک روایت امام احمد ہے جے جا ہے۔ (۱)

<sup>(1)</sup>كشف الباري مكتاب الخمس ،ص:538 ، وانظرأيها ، الدرالمنظود:468 (201

<sup>(</sup>٢)كشف الباري مكتاب الجزية مص: ٥٥٥ معزيا إلى قبح الباري : ٢٦٩/٦ ، ومرقاة المفاتيح :١٠٣/٨

### مال فی میں ہے شن نکالا جائے گایا نہیں؟

ا مام شافی نے جمہور نقہا می رائے ہے ہٹ کریے قول افتیار کیا ہے کہ نی میں مجملی ہے ہیے خرمب محابہ کرائم میں سے کی کانیس ہے نہ بعد کے ادوار میں کس تا بھی وغیر و کا ہے ، اس لئے اس قول کو ان کا تغر د کہا جائے گا۔ امام ابن المنذ رُقر ماتے ہیں:

"انفردالشافعي بقوله: إن في الفيء الخمس كخمس الفنيمة ،و لا يحفظ ذلك عن أحدمن الصحابة ولامن بعدهم .....".(١)

\*\*

باب السلب

#### سلب کے لغوی واصطلاحی معنی

سلب كالنوى معنى مين زبردى جعيزا موا مال

اوراصطلاع من مين " مابو جدمع المحارب من ملبوس وغيره " كرمقاتل كرماتم جولبان بتعيار وغيره بوتا براس كاطلاق بوتا بـ

### سلب کی شرعی حیثیت

"عن أبى قتادةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قتل قتيلاكه عليه بهذة فله سلبه "(رواه النرمذي)

جہورنقہاے امت کا موتف یہ ہے کہ کوئی مسلم کا بددوران معرکہ کی مشرک کوآ مے بور ورآئل کرے تو جو کھ مال داسباب اس مشرک کے پاس ہوتا ہے ،اس کا یہ کا بدما مستحق ہوتا ہے ،اس علی کوئی (۱) کشف البادی ، کعاب المبدولة ، مین ، ۵۰۱۷ مسبوبا الی فعم البادی ، ۲۱۹۱۷ ، ومر فاق المسلم میں ، ۱۹۸۸

المتلاف نيس.

تاہم اس میں فتہا وکا اعمال ہے کہ آیاس کے لئے امام کی اجازت بھی ضروری ہے یا ہیں؟(۱)
تو هند اور مالکید کے علاوہ تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے امام کی اجازت کی کوئی
ضرورت نیس امام سلب کی تقریح کرے یانہ کرے امتا تل بہر حال اس کا مستحق ہوگا۔

جبکہ حضرات حنیہ اس کے لئے امام کی اجازت کوشرط قراردیتے ہیں، مثلاً یہ کے کہ نیمت جمع اونے سے پہلے جوکی کول کرے گا" فسله سلبه "، بعورت دیکرسلب می لینیمت کا معدادگا، جوفائمین کے درمیان تشیم ہوگا۔ (۲)

مالکیہ کا فرہب بھی احتاف کے قریب تریب ہے ، لیکن دہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے لئے یہ مناسب میں کہ ایک امام کے لئے یہ مناسب میں کہ ایک ہونے کے بعد الی بات کی جاسکتی ہوئے میں مناونہ آئے۔
تاکہ نیب مقاتل عمی فسادنہ آئے۔

جمہور کی دلیل

جمہوری دلیل اس ملیے میں صدیث باب ہے، کہ متحق لکا سامان اس مخص کے لئے ہے جس نے اس کو آل کیا ہے، اس مدیث میں صنور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اوشا وفر مایا ہے کہ متحق ل کا سلب قاتل کو ملے گا ، امیر کے اعلان اور اجازت کی کوئی تیزیس لگائی ہے۔

لیکن اس مدیث کا جواب ہے کہ اس علی ذکور تھم مکم تشریعی نہیں بلکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھیت اُمیر انجیش کے بیاعلان خاص ان اوگوں کے لئے فر مایا تھا جواس فردہ عمل آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تنے ،اس کے علاوہ جس غردہ عمل بھی آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیاعلان فر مایاس عمل بھی فطاب مرف موجود مین سے تھا ،اس کوا صطلاحی الفاظ عمل اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ کلہ " مَسن " عمل اگر چھوم ہے کی مراداس سے خصوص ہے ۔ (۳)

دلائل احناف

#### اسمسك يس احتاف كودلاكل مندرجه ذيل إين:

<sup>(</sup>١) واجع للطميل ، تكملة فتح الملهم : ١٠/٣ ، كتاب الجهادو المير ، مسئلة السلب للقائل .

<sup>(</sup>٢) راجع ، عمدة القاري : ٢٥/١٥ ، وفتح الباري : ٢٧٨/٦ ، وحاشية ابن عابدينّ ٢٦٠/٣;

 <sup>(</sup>٣) راجع • شرح صحیح مسلم للوری : ٨٤/٢ • وعملة القاری : ١٩/١٥ • وإکمال المعلم : ٢٠/٦

(۱) ...... کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ب: "واعلموا انماغنمتم من شیء فان بله خصه ". اس آیت ب اگرفتیمت ک "اربعة احماس" غالمین کاحق ب اگرفتیمت می است می کام می کام کاحق می اگرفتیمت می کام می کام کاحق می کتاب الله " لازم کی مرف قاتل کے لئے فاص کیا جائے واس سے "زیادہ علی کتاب الله " لازم آتی ب اور یہ جائز نیس ۔

") ..... دومری دلیل می مسلم می قبل انی جهل کا واقعه به اس می آپ ملی الشعلیه وسلم نے "
معاذبین عمرو" اور "مُعوّذبین عفراء " دونوں سے فرمایا: " بحلائے ماقتله " جس سے معلوم ہواک اقتل مید دنوں تھے، گرای مدیث می رسم احت ہے کہ: " فیقیضی ہسلبه لِمعاذبین عمرو " اور "
مُعوّذبین عفراء " کو قاتل ہونے کے باوجو دئیس دیا ، معلوم ہواکہ قاتل اذن امام کے بغیر سلب کا مستحق میں ہوتا۔

(٣) .....تيسرى دليل حضرت موف بن ما لك اور حضرت خالد بن وليد كاواقعه ب ال شي ال الشيار و الدين وليد كاواقعه ب ال شي آب ملى الله عليه وسلم في قاتل كوسلب دي جان كي بار بي من فرمايا: " لا تد عد طله يا خالد ". بي حديث عدم وجوب من بالكل مرت كي ب (١)

### كيااستحقاق سلب كے لئے بينہ ضروري ہے؟

"عن أبى قتادةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قتل قتيلالُه عليه بينة فله سلبه "(رداه الترمذي)

سلب کے بارے می مشہورا ختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ استحقاق سلب کے لئے بیند منروری ہے پانہیں؟

جہورنقہا وال بات کے قائل ہیں کہ استحقاق سلب کے لئے بینہ ہیں کرنا ضروری ہے، جب تک قائل ہیں کہ استحقاق سلب کے لئے بینہ ہیں کہ استحقاق سلب میں مقبول نہیں ہوگا۔ کونکہ مدیث قائل بین ہیں انداز کی استحقاق سلب میں مقبول نہیں ہوگا۔ کونکہ مدیث باب میں "له علیه بینة "کے الفاظ کی تقریح ہے۔

دوسری طرف امام مالک اورامام اوزای کامسلک یہ ہے کداس کے لئے بیند کی کوئی ضرورت

<sup>(</sup>۱) النظر لهيله التسبقلة «كشف البارى «كتاب الخمس » ص: ۳۵۹» و درس مسلم :۳۲۳/۲ » و تقرير فرملى :۲٪ ۲۳۲ ، و الدرالمنظود:۳۸/۳ » و تقرير بخارى : ۳۸۹/۲

نيس، قال كا تاكبتاكا في بكد: "اناقتلته".

ان کی دلیل حضرت ابوقا و اورمعاذین الجوح کی صدیثیں ہیں، کدان میں ہی علیہ السلام نے ان دونوں سے کوئی بینداور شم وغیر و نہیں ما تکی۔

لیکن حافظ ابن ججر قرباتے ہیں کہ ابوقادہ سے گوائی نہ ما تھنے کا دعویٰ اس لئے درست نہیں کہ واقد کی کی مغازی ہیں آیا ہے کہ اوس بن خواتی نے اس موقع پر گوائی دی تھی۔

اوراگر بالفرض سیحے نہ بھی ہوتو مکن ہے کہ نی علیدالسلام کوکی اور ذریعے سے یہ بات معلوم ہوگئ ہوکہ قاتل ابوتا دڑی ہیں۔(۱)

## سلب ہے سلیاجائے گایانہیں؟

سلب کے بارے میں ایک مسئلہ یہی ہے کہ سلب سے ٹمس لیا جائے گایانہیں؟ چنانچہ اس سئلے میں جار ندا ہب منقول ہیں۔

' (۱) ۔۔۔۔۔ شافعیہ(ان کے مشہور تول کے مطابق) اور حنابلہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ سلب میں تخمیس جاری نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ سلب قاتل کے حوالے کردیا جائے گا اور اس میں سے ٹس نہیں لیا جائے گا۔

(٢) ....امام اوزائ اورامام كمول كغز ديك سلب كابعى فمن تكالا جائكا-

ان معزات کادلیل آیت قرآنی: واعلیموا انسا غنیمتم من شی فان لِلله خمسه ولیسلرسول " ب، کریآیت عام ب، چنانچ فنائم عمل مطلقانم کی ملی این کامل جاری ہوگا۔ یکی ند ب معزب این مباس کا بھی ہے۔

السلب خسمه موذلك إليه "ك"ام الم المريد كه كسلب كمقدار بهت زياده عقواس كالميس

كركاادراس كاافتيارامام كوموكا"\_

ان کی دلیل ابن سیرین ہے مروی مدیث ہے کہ براہ بن مالک وایک مرتبددوکتان ملیں اور دوسرا مالک وایک مرتبددوکتان ملیں اور دوسرا مامان بھی ملا ہتواس موقع پر حضرت ابوطلوٹ نے فرمایا کہ ہم پہلے سلب میں ہے فسی سی ایک جم میں میں اس کے میں اس کافمس اوں گا۔ چنا نچہ یہ پہلا سلب تھا جس میں فی سی مولی ،اس ملب کی مقد ارتمیں ہزارتھی۔

(۳) ....ای مسلے میں چوقھاند ب دننیہ اور مالکیہ کا ہے ان حضرات کے نزویک سلب مقول دوسرے خنائم کی طرح ہے، یہ قاتل کے ساتھ یختم نہیں، بلکہ قاتل و غیر قاتل سب اس میں برابر ہیں، سلب کو امام للل کے طور یردے گا۔

اب احتاف کے ہاں کل انتشال منائم کودارالاسلام منتقل کرنے ہے تیل توار بعد الاخماس ہاور دارالاسلام منتقل کرنے کے بعد نمس ہے۔

اور مالکید کے نزد کی ہرحال میں ٹمس ہے اور امام کی رائے پرموقوف ہے ، وہ اگر مناسب سمجھے گا تو قاتل کودیے کا ، ورنسیس ۔ (۱)

**ነት ነ**ት ነት

#### باب حكم الأسارئ

# فديه لے كرقيد يوں كوچھوڑنے كا حكم

"عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين "(رواه الترمدي)

اس سئار می اختاف ہے کہ کفار کے جنگی قید ہوں کوفدیہ لے کرجموڑ ویتا جائز ہے یانہیں؟ ائر ملا فیفر ماتے میں کہ کفار کے جنگی قید ہی کوفدیہ لے کرجموڑ ویتا جائز ہے، فدیہ خواہ بالمال ہو یان مسلمان قید ہیں کے جہلے میں ہوجو کفار کے قبضے میں ہیں۔

(١)كفف الباري وكتاب الحمس وص: ١٥٥ ، وانظر أيضاً ، العرالسطود: ٢٢٥/٥

ان معزات کا استدلال " اسادی بدو" کواتے اور مدیث باب ہے کا ساری بدر و اللہ اور مدیث باب ہے کا ساری بدر و اللہ اللہ اللہ میں ایک مشرک کودو مسلمان قید ہوں کے بدلے میں مجوز ویے کا ذکر ہے۔

حضرات صاحبین فراتے ہیں کہ فلدیہ ہالمال تو جائز ہیں البت فلدیہ ہالاساری المسلمین جائزے، کہ کفارقید ہوں کومسلمان قید ہوں کے بدلے ہی جمہور دیا جائے، اور بیانام ابوطیفی ایک روایت ہے۔

جَبُرا ما م ابوطنيف كَل مشبورروايت يب كرندف لميه بالمال جائز ب اورز ف لمه بالأسارى المسلمين. (۱)

الم ابوطنيف كلطرف ان روايات كاجن عجبور في استدال كياب جواب يب كريد مسمنوخ بين اورناح بيآ يت كريم ين العالم المشركين حيث وجلتموهم ". كوكريد أيت كريم اس بار عين سب آخرين نازل كافي به (۱) والله اللم

# كافرقيدى كوبغيركسى فديه كے چھوڑنے كاتھم

"عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجللجائث برجل من بني حنيفة يُقال له ثمامة بن أثال سيدأهل اليمامة ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلِقو المامة ... إلخ " (رواه سلم)

اس سئلہ میں معزات فقہاء کا اختلاف ہے کہ کا فرقیدی کو بغیر کی فدیہ کے چھوڑ دینا جائز ہے انہیں؟

> الم شافع کن دیک جائز ہے۔ جبرالم ابوصنیف الم مالک اورالم احمد کے زریک ناجائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کین ملاساین ما مجرائے ہیں کہ ہوتب خرورت و ماجت حند کے ذویک بال کے وقی عی مجود نا جا زے اور سلمان آید ہی کے بدلے عی مجود ناجی جا زے۔

<sup>(</sup>٢) درم مسلم : ٣٢٤/٢ ، وكلما في كشف الباري ،كتاب الجهادو السير : ٣٣١/٢

<sup>(</sup>٣) الرباد على منيد كند بسب كافريدك إر على الم وقت كمرف تمن التيار به ١) إسان بلنده ٢٠) الو المسان بلنده ٢٠) الو المسلمة والمائية المرب ا

دلائل ائمه

ا مام شافق مدیث باب می ثمار بن ا ثال کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول الشملی الشعلی دسلم نے ثمار بن ا ثال کو بغیر کسی فدیہ کے جموز ویا۔

نيزامام شافعي آست قرآني: "فامنابعدوا مافداء " يمي استدلال كرتي بي -

حضرات جمہوران دونوں دائل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث باب اور آہت نہ کورہ میں جو کلم نہ کورے اس اور آہت نہ کورہ میں جو کلم نہ کورے وہ منسوخ ہے، اور نائخ '' آیة السیف'' ہے، جوجہور کی دلیل ہے لیمن یہ آیت کریمہ: " فاقتلوا المشرکین حیث و جلتموھم ". کیونکہ اس بارے میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل کی میں ہے۔ (۱) والتّداعلم

女女女

باب الأمان

# عورت کے امان دینے کا حکم

" عن أم هاني " قالت: قال رسول الله صسلى الله عليه وصلم: قسل اجرتِ ياأم هانيً...الخ "(رداه البخاري)

مدیث باب اس مسئلہ میں مرزع ہے کہ حورت امان دے سکتی ہے، نیزیہ کہ اس کے امان دیے موے مخف کوٹل کرنا حرام ہے، کہی جمہور علما و کا ند بہب ہے۔ (۲)

البتہ مالکیہ ش سے دوحعزات عبدالملک بن ماحثون اور بھون رحم بما اللہ نے جمہورہے ہے کریہ کہاہے کہ ورت کا امان دینا امام وقت کی اجازت پرموتون ہے، اگروہ اس کونا فذکرے توضیح ہے، ورنہ .

<sup>=</sup> خرورت و ماجت دخید کے زو یک بال کے وض عی مجوز کا جائزے اور سلمان قید ہوں کے بدلے عی مجوز کا بھی جائزے ، جن بغیر کی بدلے کے جوز و یاجائز نیس ۔ وافتد اللم مو حوص مسلم للاستاذالم معدرم: ۲۳۵/۲)

<sup>(</sup>۱) درس مسلم ملخصاً : ۳۳۵/۲

 <sup>(</sup>r) انظر لطميل المذاهب الأربعة ، المثنى: ٩٥/٩ ا

مردوداليكن يتول ثاذب-والفول مافاله الجمهور \_(١)

## غلام کے امان دینے کا تھم

"عن عملى بن أبى طبالب وعبدالله بن عمروعن النبى صبلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بهاأدهاهم...الخ "(رواه الترملي)

صدیث باب کامطلب یہ ہے کہ اگر کمی حربی کوسلمانوں کی طرف سے امان دیا جاتا ہے تو یہ امان میں اسب کی طرف سے ہوگا،خواو امان دینے والا کم مرتبے کافخص ہویا طبقہ اشرافیہ کا مظام ہویا آزاد ،مرد ہویا مورت ،اس کے بعد کمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس امان کوتو ڑے اور جس کوامان دیا جمیا ہے اس کو کمی کم کا ضرر پہنچا ہے۔

یہ جرنقل کیا گیا ہے جہور کا مسلک ہے کہ اگر غلام کی کوامان دے تو وہ معتبر ہوگا۔احتاف میں سے امام محمد کا مسلک ہم یہی ہے۔

جبکه امام اعظم ابوصنیفه ورامام ابو بوسف یه کتب بین که غلام کا مان اس وقت معتر بوگاجب اس کا ماک اس کوقال کی اجازت بھی وے ،مطلب یہ کہ عبد ماذون کا امان معتبر ہے، غیر ماذون لیعن مجور کا غیر معتبر۔

ابان حفرات کے درمیان کو یا کے عبد مجور میں اختلاف ہے ،عبد ماذ ون للقتال میں کوئی اختلاف نہیں۔(۲)

## یچ کے امان دینے کا تھم

ابن المنذر ؓ نے فرمایا ہے کہ صبی یعنی بچے کے امان کے غیر معتبر ہونے پراہل علم کا اجماع ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرؓ نے ان کے اس کلام سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تھم مطلق نہیں ہے، بلکہ مقید ہے، چتانچے میں مرائق اورممیز ونہیم کا امان معتبر ہے۔

لكن خودا مام شافع مسير كامان كوغير معتر مجمة بي ، كالصبي الغير المميز.

احناف کے نزدیک اس سیلے کی تفعیل یہ ہے کہ امام ابوضیفہ کے ہال مبی میز اگر مجور عن التتال

<sup>(</sup>۱) كشف الماري ، كتاب المحزية ، ص: ٩٣

<sup>(</sup>r) كشف البارى مكتاب العزبة مص: 90 a

ہوتواس کا ابان فیرمعترے، حین ام محمد اس ابان کی محت کے قائل ہیں۔

اورا كرمبى ميز مادون للقتال موتوسب كزركياس كالمان معترومتبول بـ

امام مالک کے شاگر دیمون مطلقاً صی میز کے امان کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، جبکہ ان کے دیگر تلانہ واس کو امام کی اجازت سے مشروط کہتے ہیں۔

جب کرام احمد ہے اس ملیلے میں دور دایتی منقول میں ،ایک میں صحت کے قائل ہیں ، دومری میں عدم صحت کے۔(۱)

\*\*

باب الجزية

جزیدکن کفارے لیاجاتا ہے؟

" عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....وليس على المسلمين جزية "(رواه الترمدي)"

اس مدیث کے تحت دومسئلے بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلامسکلہ

ال بارے میں اختلاف ہے کہ جزیر تمام فیر مسلموں سے لیا جائے گایا مرف اہل کتاب ہے؟ امام شافع کے فزد یک جزیہ مرف اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے مگروہ مجوں کو بھی اہل کتاب کے حکم میں شامل قرار دیتے ہیں۔

امام مالک کے فزدیک موائے مرقد کے ہرکافرے جزیہ پرمصالحت ہوسکتی ہے۔ ادرامام ابومنیفرکا سلک صاحب روح المعانی نے یہ بیان کیا ہے کہ جزیدالل کتاب سے توسب سے لیا جائے گالیکن شرکین میں چھیم ہے کہ شرکین مجم اور بحوس سے تولیا جائے گام مشرکین مرب

<sup>(</sup>۱) راجع لهذا الطعبيل اكشف البارى :كتاب المبرية ، ص: ٩٩٦

ے تیول نبیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا تخربہت بخت ہے، توان کی دوئی صور تی جی ' جنگ' یا' اسلام' ۔(۱) دوسرا مسئلہ

ال پراتفاق ہے کہ اہل جزیہ میں ہے آگر کوئی اسلام لے آئے آواس پر سے جزیہ ساقط ہو جائے گا البتہ جس فخض پر جزید اجب ہو چکا ہوا ور پھر و و اسلام لے آئے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافئی اور ابن شہر مہ کے زدید ایسے فخص سے و ہ واجب شدہ جزید و مول کیا جائے گا۔ جبکہ حنفید ، مالکید اور حزا بلہ کے زدیک جزیہ نہیں لیا جائے گا۔

دلائلِ ائمَہ

جمہور کا استدلال اس بارے علی حضرت ابن عمر کی مدیث باب ہے "لیس علی المسلمین جزیة".

نیز بچم طبرانی اوسط میں حضرت ابن عمر کی مرفوع مدیث ہے" من اسلم فلا جزیدہ علیہ".

امام شافع کے خزد کے مدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ سلمان پرابتدا و جزیبی لگایا جاسکالیکن جمہورکا کہنا یہ ہے کہ مسلمان پرابتدا و جزیہ عائد نہ ہونا تو بد سیات میں سے تعااسے بتانے کی ضرورت نہ تھی، البندا مدیث باب کا اصل فشاہ میں ہے کہ ذمی کے مسلمان ہونے کے بعداس پر جزیہ عائد نہیں کیا جاسکتا۔ (۲)

### جزيه كى مقدار كيا موكى؟

الل ذمه مول کے جانے والے جزیر کم تعدار کیا ہوگی اس عمل اکترار بعد کا افتال ہے۔ (۲)

چنا نچ امام ابوطنی اور ایک روایت عمل امام احمد کا غیب یہ ہے کہ تمن تم کوگ ہوتے ہیں:

فن متوسط اور نقیر، اغذیاء سے سالان اڑتالیس ورہم وصول کے جائیں گے (یا چاردینار)، ہرمینے کے حساب سے یہ تمن درہم بنتے ہیں، متوسطین سے چوہیں درہم (یا دودینار)، یعن فی مہیند دودرہم ۔ اور نقراء سے باروورہم (یا ایک دینار)، فی مہین ایک درہم۔

الم اوري ،ابوعبية ،ايك روايت على الم احد كاند بب ب ك جزيد كى كوئى خاص مقدار متعين

<sup>(</sup>١) انظرلهذه المستلة ، تكملة فتح الملهم :٣/ • ٢ ، كتاب الحهادو السير ، مستلة أخذالجزية من غيرأهل الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع ، درس ترمذي : ٣٨٣/٢ ، إتمام الباري : ٥٨٥/٤ ، وانظر للبسط ، الدوالمنظرة : ٣٨/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، المغنى لابن قدامة : ٢٦٤/٩ ، وإعلاه السنن : ٢٠١/١ ، وأوجز المسالك : ٢٠٠/٦

نین امام ک رائے پر منو صرب کہ کم وصول کرے یاز یادہ۔

امام شائن کامسلک یہ ہے کہ فن اور افقیردولوں ہے ایک ای دیناروصول کیا جائے گا۔البتدامام کویدافتیار ہے کہ کارابتدامات کویدافتیار ہے کہ کما کسعد کرے، بین جزید کی رقم بوحانے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ چارد بناران ہے لیے جائیں۔

امام مالك كا قول مخاريه بكرسونے والوں سے جارد يناراور جاندى والوں سے جاليس درہم ليے جائميں كے۔اوراكراس كى طاقت ندى و تو بقدر ضرورت كم كرديا جائے گا۔

حنابلہ میں سے امام ابو بھر کا مسلک مختاریہ ہے کہ جزید کی کم سے کم مقدار ایک وینارہے، اکثر کی صدم تحریبیں، امام احمد سے ایک روایت یہ می مروی ہے۔ (۱)

计计计

#### باب حكم الجاسوس

### جاسوس كالحكم

"عن على يقول: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حاطب إماهذا؟ ..... قال عمر : يا رسول الله : دُعْنى ، أضرب عنق هذا المنافق ، قال: إنه قلط هذبه رأ ... الغ " (رواه البخاري )

ماسوی کی مختلف تشمیں ہیں مثالا کا فرحر لی ، ماہد ، ذمی مسلمان اور مستا من ، ذیل میں ہم ہرا یک کا حکم بیان کریں گے۔

جاسو*ی ح*ر کی کا تھکم

عامداوون كت بي كدكافرحرني جاموى ولل كرنابالا بماع جائز بــــــ(١)

<sup>(</sup>١) راجع لفصيل أذلة علم المستلة ، كشف البارى ، كتاب الجزية ، ص: ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٤

<sup>(</sup>۲) کار ج الوزی علی صحیح مسلم : ۲۰۲/۲

#### جاسوس ذى كاتحكم

معامداورذی اگرمسلمالوں کے خلاف ماسوی کرے بتواس میں اختلاف ہے۔

(۱) ....جبورنقها م كنزوك ماسوى كرنے كى وجد ال كام دفتم ليس موكا۔

(۲) .....ا حناف و شوافع کہتے ہیں کہ بداگر چنظفی عمد نہیں الیکن حاکم وقت کوچاہے کہ اسے کت مزاد ہے اور تنظیم است خت سر اوے اور قید میں رکھے ، شوافع کہتے ہیں کہ اگر ذی یا معاہرے جاسوی نہ کرنے کی شرط پر معاہدہ ہوا ہو ، تو بھر نیسٹنی عہد ہے اور اس کو تل کرنا جا تزہے۔

(۳)....امام مالک اورا ما اوزائ کہتے ہیں کہ جاسوی کی وجہ سے معاہداور ذی کا عمد باتی نہیں رہتا۔ لبذااس وَلِّل کرنا جائز ہے۔ (۱)

جاسوس مسلم كاتحكم

اگراہلِ اسلام کے خلاف جاسوی کرنے والامسلمان ہوتو احتاف وشوافع اورجمبورفقہاء کے نزو کیا۔ نزو کیا۔ اسے سزا (تعزیر) دی جائے گی آل کرنا جائز نہیں۔

پرتعزیمیان معزات نے تفعیل کے ہے۔

ا مام ثافعی رولب باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدا کرمسلمان جاسوں صاحب حثیت ہوتو اسے معاف کردیا جائے۔

الم ابوضيفة اورام ماوزائ في فرماياكه" بعود و بُطال حبسه " الصرزادى جائ اورطويل مرمدك لئ قيد عمى ركها جائد

الم مالك فرت بي " بسجتهد فيه الإمام " " يعنى حاكم وقت ال كم بار على اجتماد كرك المحمد المحمد فيه الإمام " " يعنى حاكم وقت ال كم بار على اجتماد كرك و من الد كرم و در المحمد المح

<sup>(</sup>۱) راجع ، فتح البارى :۲۰۷/ ، وزعلاه السنن :۵۹/۱۳ ، وشرح التورثيّ على صحيح مسلم:۲۰۲/۳

<sup>(</sup>٢) انظرلها الغميل ، شرح الروق على صحيح مسلم : ٢٠٢/٢ ، وعمدة القارى : ٢٥٦/٦

جاسوب مستأمن كاتكم

علامہ مزدی فرماتے ہیں(۱) کہ معتامی کے ساتھ اگر معاہدہ کے وقت یہ شرط رکی گل کدوہ مسلمانوں کی جاسوی کی ہوائے میں کرنے میں کوئی حرج مسلمانوں کی جاسوی کی ہوائے میں کوئی حرج مسلمانوں کی جاسوی کی ہوت ہے میں کوئی حرج میں ، بلکہ بہتریہ ہے کہ اسے قبل کردیا جائے تا کہ دوسروں کے لئے نشان جبرت ہے۔ (۱)

☆.....☆.....☆

<sup>(</sup>١) راجع ، إعلاه السنن: ١٢ / ٥٤

<sup>(</sup>٢) هـلا التقصيـل كـله ماخرلامن كشف البارى دكتاب الجهادو السير،ص: ٢٥٨ ، وانظر أيضاً ، الدرالمنخود: - ٣٨٢ ، ٣٨٧ ، ٣٨٠

#### كتاب اللباس

## ریشی لباس کے استعال کا تھم

"عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف والزبيربن العوام رضى الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهمافرخص لهمافي قمص الحرير" (رواه النرمذي)

مردول کے لئے ریشم کا استعال عام حالات میں ائد اربعہ کے نزدیک بالا تفاق تا جائز ہے اور حالب اضطراری میں بالا تفاق جائز ہے۔

البتہ بیاری اور جنگ دسفر وغیر و میں حریر خالص کا استعال مردوں کے لئے استعال کرنا جائز ہے انہیں؟اس میں اختلاف ہے۔

امام ابوصنیفد اورامام ما لک کنزد یک اس صورت بیس حریر خالص کااستعمال کرنا جائز نبیس ہے۔ امام شافعی ،امام احمد اور صاحبین کے نزدیک اس صورت میں خالص ریشی لباس کااستعمال مردوں کے لئے جائز ہے۔(۱)

#### دلائل فقهاء

الم ثانی ،ام احمد اور صاحبی مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے معنرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنما کوریشی قیم استعال کرنے کی اجازت دی تھی۔

امام ابومنیفد اورامام مالک ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں ریٹی لہاس کے استعال کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ترندی کی روایت ہے" خوم لباس المحسوبو و النهب علی ذکور امتی

<sup>(</sup>ا) راجع ( إغلاء السن : ٢٣٦/١٤ ، وردالمحتار : ٢٢٧/٥ :

واحل لإنالهم".

جہال تک مدیث باب کآهل ہے اس کو بید حضرات حالت اضطراریاان دو محلبہ کرام رضی اللہ عنہا کی خصومیت برمحول کرتے ہیں۔(۱)

## ریشی بچھونے کے استعال کا حکم

"عن حليفة قال: نهاناالنبي صلى الله عليه وسلم.....وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه "(رواه البخاري)

ریشم کو پچونے ،بستر اور کلیے کے طور پراسته ال کرنا جائز ہے یانہیں ،اس میں اختلاف ہے۔ معزات مالکیے بٹافعیہ اور مما حبین کے نزدیک نا جائز ہے ،یہ معزات مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

ا مام ابو حنینہ اور مالکیہ میں سے ابن الماجٹون اور بعض شوافع کے نزدیک ریٹی بچھونے کا استعمال مردول کے لئے جائز ہے۔ (۱)

ان کااستدلال معنرت ابن عباس کی روایت سے ہیں جود کیے عن مسع عن راشد ..... " کے طریق سے مروی ہے " رابٹ فی مجلس ابن عباس موفقة حویو" موفقه کلي کو کہتے ہیں۔خودرسول اللہ اللہ علی دیار میں کے ایک اللہ علی مسلی اللہ عاروں ہے۔ مسلی اللہ عاروں ہے۔

جہاں کم مدیث باب کاتعلق ہواس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔

لین میم بات بیمعلوم اوتی ہے جوبعض حنی علاء نے کسی ہے کہ بیمدیث امام ابو صنیفہ کی پنی الم میں ہے کہ بیمدیث امام ابو صنیفہ کی پنی دیمیں اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ " إذاصة المحدیث فہو ملھبی " البندائس مدیث پرا گڑئل کیا جائے جیسا کہ مساحب کے خلاف نہیں کہا جاسکا۔ (۲) داندا علم داندا علم

<sup>(</sup>۱)کشف الباری اکتباب اللباس اص: [۱۹۱ وانظرآیصاً الکملة فتح الملهم: ۱۱۱/۳ مکتاب اللباس والزينة الباب بناحة لبس الحريزللرجل (۱۵کان به حکة أونجوها .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : ۱۲/۲۲ ، ومندل اللباري : ۱۲/۲۲

<sup>(</sup>r) ملخصأمن كشف البارى مكتاب اللباس ، ص: ٩٦ ا

### سرخ رنگ کے کپڑے استعال کرنے کا تھم

"عن البواء بن عازب قال أمرناالنبي صلى الله عليه وسلم بسبع.....ونهاناعن لبس الحوير.....والميالوالحُمر "(دواه البخاري)

مردوں کے لئے سرخ رنگ کا کپڑ ااستعال کرنا جائز ہے یانہیں؟اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔

بعض روایات سے جواز اور بعض سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ روایات کے اس تعارض کی وجہ سے نقبہا م کے اتوال بھی اس می مختلف ہیں۔

چنانچ بعض ملاء نے اس کومطلقاً جائز، بعضوں نے مطلقاً نا جائز کہا ہے، حضرات حنفیہ کے ہال اس میں سات سے زیادہ اقوال ہیں بعض کے نزدیک حرام بعض کے نزدیک مباح، بعض کے نزدیک مستحب بعض کے نزدیک کروہ تنزیمی ہے، لیکن ترجیح کراہت تنزیمی کے قول کو ہے۔ (۱)

بہر حال یہ تغمیل ممرے سرخ رنگ کے کپڑے ہے متعلق ہے،البتہ ملکے سرخ رنگ کا کپڑا، یا ایسا کپڑا جس میں سرخ دھاریاں ہوں، بلاکراہت جائز ہے۔(۲)

## عضفر میں رنگے ہوئے کپڑوں کا حکم

" عن على قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر "(رواه المرملي)

" توب مصل" غفر ے رقے ہوئے کرے کو کہتے ہیں،اورعصر ایک فاص تم کے زرد رگے کا اور مصر ایک فاص تم کے زرد رگے کا پودا ہے جس کو پانی میں ڈال کر کیڑے رکے جاتے ہیں،اوراردو میں اس کو اس کے ہیں۔

مدیث باب ہے استذلال کر کے معزات منفی فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے توب مصر کاستعال کروہ تحری ہے، ابن قدار نے منابلہ کے ہاں بھی کراہت کا تول نقل کیا ہے۔

امام شافی کا قول مشہور اباحت کا ہے، کین امام بیمانی نے فرمایا کہ غالباامام شافی تک نمی کی روایت نبیں مینی تھی ہیمانی نے کراہت کوراج قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) إساداللتاري: ۱۲۵/۳

<sup>(</sup>٢) كشف الباري «كتاب اللباس «ص: ٢٠٨»، وانظرايتناً « تقرير ترملي : ٣٣٥/٢ ، والعوالمنصود: ١٣٤/٦

امام ما لک سے مختلف روایات منقول میں لیکن مشبوریہ ہے کہ اگر اس کار مک زیادہ محمرانہ موقو مبائز ہے، البت اسم کار مک کبرا موقو ان کے نزدیک مجمی مکروہ ہے۔

یادر ب کدائر۔ کے نزدیک توب معصر کی یہ ممانعت مرف مردوں کے لئے ہے، مورتوں کے لئے ہے،

# زعفران میں رکھے ہوئے کپڑوں کا تھم

"عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل "(رواه البعاري) زعفران عن من الله عليه وسلم أن يتزعفران عن التكاف

ج-

امام ما لک کے نزد کیداس کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے، البتہ کپڑوں میں استعمال کر سکتے ہیں، بدن میں نہیں۔

جہور کے زدیک اس کا استعال مطاقا ممنوع ہے، جسم میں بھی اور کیڑوں میں بھی، دونوں میں استعال مطاقا ممنوع ہے، جسم میں بھی النبی صلی اللہ علیہ استعال کروہ تحری ہے، کیونکہ حدیث باب میں مطاقا ممانعت ہے" لھی النبی صلی اللہ علیہ وصلم ان یتزعفر الرجل" (رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے زعفر ان میں رسی ہوئے کیڑے ہیں۔ منع فرمایا) تزعفو کے منی زعفر ان میں دیکھ کرنے کہ آتے ہیں۔

حفرات مالكيد مؤطاام مالك كى روايت سے استدلال كرتے ہيں جس مي حضرت عبدالله بن عرق من من حضرت عبدالله بن عرق من م مرك بارے ميں ہے" كان بهلبس النوب المصبوغ بالزعفر ان ". (يعن حضرت عبدالله بن عرق الله بن عرق الله بن عرق الله بن عرق الله بن عرف الله ب

علامداین البهام فرماتے ہیں کہ جمہور نے محرم کو میج پرتر جے دیتے ہوئے نمی پر مل کیا،اگر چہ الرحت کی روایات بھی ہیں۔(۱)

## مية كى كھال سے انتفاع كاتكم

" عن ابن عباش يقول: ماتث شاة فقال رسول المنصلي الله عليه وسلم الأهلها:

<sup>(</sup>١) كشف الباري ، كتاب اللباس ،ص: ٢٠٦ ، وانظر أيضا ، الدرالمنظر د: ٢٩/٦ ا

 <sup>(</sup>۲) كشف الباري مكتاب اللباس م ص: ۲۰۵ و الطرأيضا مكشف الباري مكتاب عامكا - ۱۰ مسترين

مرے ہوئے جانور کی کھال سے انتفاع جائز ہے یائیس؟اس بارے می نقباء کے تین اقوال

ين:

ببلاتول

ببلاتول جمہورعلاء کا ہے ان کے نزد یک دباغت دینے کے بعد جانور کی کھال سے انتفاع جائز

ے.

ید حفرات ایک تو صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، دوسرے وہ حضرت ابن عبال کی روسرے دو حضرت ابن عبال کی محال کو بھی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں" آیما بھاب دہنے فقد طہر ". یعن جس کھال کو بھی دیا خت دی جائے وہ یاک ہوجاتی ہے۔

البت معزات منفیہ نے اس سے انسان اور فزریکی کھال کوشٹی کیا ہے۔ اور معزات شافعیہ نے فزر کے ساتھ کلب کو بھی مشنی قرار دیا ہے، کیونکہ کلب ان کے فزد کی نجس العین ہے۔ امام مالک اور امام احمد کا آخری تول بھی اس کے مطابق ہے۔

دوسراتول

دوسراتول یہ ہے کہ جلودمیۃ سے دباغت سے پہلے اور دباغت کے بعددونوں مورتوں میں انفاع جائز ہے، ابن شہاب نے اس تول کو اختیار کیا ہے۔

تمراتول

تیراتول امام مالک اورامام احمد کا ب،ان کے نزدیک دباغت کے بعد مجی جلودے انتفاع جائز بیں ہے۔

ید معزات معزرت عبدالله بن عکیم لیٹی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس می انہوں نے فرایا کہ ہمارے ہیں جس می انہوں نے فرایا کہ ہمارے پاس مسلم اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی وفات سے چندون قبل آیا اس میں تھا" کا منطقہ والم میں اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی وفات سے چندون قبل آیا اس میں تھا"

يد منرات ابوداؤداور تري كى روايت بي استدلال كرتے بي "إنه عليه السلام نهى

عن جلودالسباع أن تفترش ".

لین جمہورنے اس نی کوانفاع قبل الد باغ پر محول کیا ہے کہ د با خت سے پہلے کھال سے انتفاع درست نہیں۔

کین جیما کہ بہلے گذر چکاہے کہ امام مالک اورامام احمد کا آخری قول جمہور کے مطابق ہے، انہوں نے اینے اس قول سے رجوع کرلیا تھا۔ (۱)

## سونے کی انگوشمی کا تھم

"عن عبدالله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبخد خاتماً من ذهب، وجعل لحصّه ممايّلي كفه، فاتّخذه الناس، فرمي به واتّخذخاتماً من ورقِ أو فضّةٍ "(رواه البخاري)

مردوں کے لئے سونے کی انگوشی کا استعال ائد اربد اور جمہور کے زدیک ناجائز اور حرام ہے۔
اس لئے کہ حدیث جی آیا ہے ،آپ نے فر مایا سونا اور دیشم میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں،
اگر چہنف علاء نے اس کی حرمت پراجماع نقل کیا ہے ،تا ہم این حزش اور اسحاق بن را ہویہ و فیرہ کے
نزدیک بیحرام ہیں، بلکہ مباح ہے بعض علاء نے اسے کروہ تنزیمی کہا ہے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے
حرمت کا تھم نازل ہونے سے پہلے سونے کی انگوشی بہنی ہے۔ (۱)

## چاندى كى انگوشى كاتكم

"عن ابن عمر :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذخاتماًمن ذهب أولحظة ... إلخ "(رواه البعاري)

جہورنقہاء کے زدیک چاندی کی اگوشی کا استعال مردوں کے لئے جائز ہے۔البت چاندی کی مقدارایک مثقال سے کم ہونی چاہئے بعنی ساڑھے چار ماشہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے،جیا کہ ایک مدیث میں" و لائینقه مثقالاً " کہ کراس کی تقریح کردی ہے۔

بعض ملاء نے جا عدی کی اعمی عام لوگوں کے لئے کروہ کہا ہے البتہ بادشاہ اور قامنی وغیرہ کے

<sup>(1)</sup>كشف الباري «كتاب اللبالح والصيد، ص: 199 «وانظرأيضا «نفحات الطبح :200/ «وقع الملهم :117/ ا «باب طهارة جلودالمينة بالدباغ .

<sup>(</sup>۲) كشف الباري وكتاب اللباس وص: ۲۲۰

لے ااکرامت مازے۔ یہ عرات ابور یماند کی روایت سے استدلال کرتے میں شے امام احمد نقل کیا ہے " ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن الخاتم الاللہ سلطان ".

ج بوركا استداال مديث باب ع بـ

جہال تک ابور یمانہ کی روایت کا تعلق ہے تواسے امام مالک اور امام احدّ و نیر و محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے ، اور اگر اسے میچ بھی تسلیم کیا جائے تو اس میں وار دنمی ، کرا مت تنزیبی پرممول ہوگی جوجواز کے ساتھ جمع ، و کتی ہے۔ (۱)
ساتھ جمع ، و کتی ہے۔ (۱)
لو ہے کی انگوشمی کا تحکم

بيمسئله كتاب النكاح مى تنعيل كيماتح كذرج كاب

الکوشی کو نے ہاتھ میں بہنناافضل ہے؟

اس بارے میں روایات مختف واردہوئی میں کہ حضوراقدس اللہ علیہ وسلم واکی ہاتھ میں المحضی مینتے سے یابا کی ہاتھ میں؟

بعض ملائے محدثین اس می ترجیح کی طرف مائل ہوئے ہیں چنانچدام بخاری اورامام ترندی و فیرہ کی دائے محدثین اس می ترجیح کی طرف مائل ہوئے ہیں چنانچدام بخاری اورامام ترندی و فیرہ کی رائے ہیں بعض علاء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ اکثر دائے دست مبارک میں پہنچ تتے اور گا ہے کا ہے باکیں میں بھی بہن لیتے تھے۔

علاء كدرميان يستلم مخلف فيه بكرا محوضى كون س ماته من ببننا افضل ٢٠

خود علائے حنفیہ بھی اختلاف ہے بعض نے بائیں ہاتھ بھی پہنے کوافضل بتایا ہے،اور بعض نے دولوں کو مساوی بتایا ہے۔اور بعض نے دولوں کو مساوی بتایا ہے۔شای نے بھی دولول کھے ہیں۔ ملاعلی قاریؒ نے حنفیہ کاایک تول دائیں کے افغال ہے۔ انتخال ہونے کا کھما ہے لیے نا فر ہے۔ انتخال ہونے کا کھما ہے لیے نا فر ہے۔ دائے وی تول ہے جوعلامہ شائ کی تحقیق ہے۔

امام لووی نے دولوں على بلاكرامت جائز ہونے پرعلا وكا اجماع نقل كيا ہے۔ مالكيا نے باكي اتھ على يہنے كوافعل بتايا ہے۔

الغرض احادیث ہے بھی دونوں فعل ثابت ہیں اور علاء بھی ترجیح کے اعتبارے دونوں طرف کئے ہیں۔ درمخار میں آہتا نی نے قسل کیا ہے اس لئے اُس

<sup>.</sup> (1) ملخصَّامن کشف الباری «کتاب اللباس «ص: ۲۲۱

ے احر از واجب ب مصاحب در مختار لکھتے ہیں کے مکن ہاس زمانہ میں روافض کا شعار ہوا بنہیں ہے۔ حضرت کنگوئی ہونک دری میں نقل کیا گیا ہے کہ با کیں ہاتھ میں انگوشی چونک روافض کا شعار ہاس لئے کروہ ہے۔

حضرت سہارنفوریؓ نے بذل المجو دیں ہی تحریفر مایا ہے اوریہ بھی تحریفر مایا ہے کہ روائض کے کفریس اگر چداختلاف ہے کی ماتھ تختہ کفریس اگر چداختلاف ہے کی ان کے ماتھ تختہ ہے۔ (۱) سے بھی احتراز ضروری ہے۔ (۱)

#### مسئله تضوير

" عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة فى البيت ونهى أن يصنع ذلك "(رواه الترمذي)

جمہورعلاء اورفقہائے اسلام کے نزدیک جاندار کی تصویر حرام اور کبائر میں ہے ہے، جاہد وہ سایددار مجسم کی شکل میں ہویاس کا سابینہ ہو۔

تصویر بناناتو مطلقاتمام صورتول می حرام ب،ای طرح کھر کی دیواروں، کپڑوں اور دوسرے اور خی مقامات پرتصویر رکھنا حرام ب، البتدالی جگہ جہاں آدی بینمتا، چلایا لینتا ہے چونکہ یہ مواضع امتبان وتحقیریں،اس کئے اکثر ناماء نے ایس صورت می تصویر رکھنے کو حرام نہیں کہا ہے، حضرات حنیہ کا مجمع بھی بھی سلک ہے۔ ابن قدار آنے الفن 'میں حنا بلہ کا بھی بھی مسلک نقل کیا ہے۔

حاصل اختلاف

حاصل بدكدا تر الله كزو كا تصور جا بجسم او يا فيرجسم ببرمورت حرام بـ

<sup>(</sup>۱) حصالها ليوى شرح شسالها لرملي ، ص: ٥٨ ، وانظرأيضاً ، الدرالبنجود: ١٠٠١، وكشف المادى مكتاب

مالکید کے زدیک مجسم تو حرام ہی ہے ،البتہ فیرجسم اکثر مالکید کے زدیک مروہ ہے ،بعض کے زدیک مروہ ہے ،بعض کے زدیک جائز ہے۔

حفرات مالکید محیم مسلم عمی زید بن خالد کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس عمی بیا استناء موجود ہے" إلاما کان رفعافی لوب" اس روایت عمی اس تصویر کا استناء کیا گیا ہے جو کی کپڑے پر منقش ہوں یعن تعماد رکی حرمت کے تم سے کپڑے میں پائی جانے والی تصویر مستنی ہے۔

کین جمہور کی طرف سے اس مدیث کا جواب ہے کہ اس بی " رقم اُفی نوب " سےمراد فیرجا تدار کی تصویر مراد ہے، جاندار کی نہیں۔

خودجہور کا ستدلال ان احادیث ہے جن می تصویر کاعدم جواز علی الاطلاق بیان کیا گیا ہے۔مثلاً مدیث باب۔(۱)

#### كيمر بي كاتصور كاحكم

جہاں تک کیمرے کی تصور کا تعلق ہے تو اگر چرمعرے بعض علما و نے اس کے جواز کا فتو کی ویا ہے " پنانچ معرکے ایک مفتی علامہ الشیخ محر بخیت نے اس کے جواز پرایک رسالہ تحریکیا ہے جس کانام ہے " الجو اب الشافی فی إباحة التصوبو الفو تو غوافی ".

کین جہورالل فآوی کا فوی اس کے عدم جواز کا ہے۔ البت ضرورت کے مواقع اس سے مشیٰ بیں، مثلا شاختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ کے لئے تصویرا یک ضرورت بن گئ ہے۔ چنانچا ام محر "سیر کینے" سیر کینے اس میں فرات ہیں کہ اگر ایسے اسلحہ کی ضرورت پڑے جس میں تصویر ہے تواسے استعال کر سکتے ہیں، علامہ سرخی اس کی علمت میان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "المان مواضع العضرورة مستنداة من العرمة کما فسی ننداول العبنة " ( کیونکہ ضرورت کے مواقع حرمت سے مشین ہوتے ہیں، مثلا ضرورت کے وقت مردار جانور کھانے کی اجازت ہے)۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)كشف البارى ،كتاب اللباس ،ص:۳۰۳ ، وتقرير ترمذى :۳۲۷/۳ ، راجع لتفصيل هذه المسئلة ، قلهي مقالات ، للأستاذالمحترم شيخ الإسلام محمد تقي العلمائي أنام الله إقبالهم :۱/۳ • ۱ ، ولكملة فتح الملهم له :۱۵۵/۳ ، كتاب اللباس والزينة ، مسئلة التصوير في الإسلام .

<sup>(</sup>٢) راحع «كشف الباري «كتاب البلباس «ص: ٣٠٤» و لقوير ترملي :٣٣٩/٢ ، راجع للخصيل « ظهي مقالات « للأستانالمحترم شيخ الإسلام المبقتي محمدتقي العثمالي دامت فيوضهم «ج:٣ ، ص:٢٣]

## فی وی، وید بواور کمپیوٹر کی تصویر کا تھم

جہاں تک نیل ویژن ، ویڈ ہواور کمپیوٹری تصویر کاتعلق ہے تواس کے بارے میں جہوراہل فاوئ کا فوٹ کی عدم جواز کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پرآنے والی تصویر کا وی تھم ہے جو دوسری عام تصاویر کا ہے۔

البتہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ یہ تصویر کے تھم میں نہیں ، بلکہ یہ تکس ہے جوشعا کا اور لہروں کے ذریعہ جدید تکنیک ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے ، لہذا اس پرتصویر کی وحیدیں جاری نہیں ہوں گی ، یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب ٹی وی ، ویڈ ہواور کمپیوٹر ، کی ڈیز میں آنے والی اور محفوظ کی جانے والی تصویر میں کو کی اور شری قباحت نہ ہوتو جمہور تو اس کے عدم جواز اور بعض علاء جواز کے قائل ہیں۔

سین اگراس می منظرات ہوں اور دوسری شرعی صدود کا خیال ندر کھا گیا ہوتو و و بالا تفاق تا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

## خضاب لگانے کا تھم

مہندی اورمرخ رنگ کا خضاب لگانابالا تفاق مستحب ہ،البتہ ساہ رنگ کے خضاب (۲) ہی اختلاف ہے، تمن خدا ہم بیں:

(۱) .....عفرات دننیے کے فرد کی مرورت شرعید کی وجہ سے سیاہ خضاب لگانا جا تز ہے، مثلا جہاد

(۱) راجع ، كشف البارى ، كتاب اللباس ،ص: ۲۰۸ ، و لقرير لرمـلى : ۱/۲ و الـظرايط ، فقهي مقالات ، للأستاذالمحترم شيخ الإسلام محملتقي العثمالي أدام الله بقالهم فينا ، ج: ۲، ص: ۱۳۲

(۲) منورمل اخرطيد ملم ك علاب كإر عديد والمات مخفف ين

"من أبى رمئة قال: البث النبي صلى الله عليه وسلم .....وكان قللطخ لحيته بالحناء" (رواه أبوداؤد)
" عن أنشأنه سُئِل عن خصاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخصب ...الغ" (رواه أبوداؤد)
ان دواوس مدين عن آب كنشاب كيار عن عمام أواثبا تا تعارض ب، اس كا كار جيس بركي بن

- (١)...." خطب لحيته" فين "بعضها ولم يخطب أي كلها ".
- (٢) .. اور إيركام ع" للدخضب أي لحيته بولم يخضب أي رأحه ".
- (٣) ... اورا کی تو بریرونکی ہے " اللہ خصصب فی وقت و توک فی معظم الأوفات فاخبر کل بعاد آه " لها الأولال آن الل بحث میں ۔ اللہ خصص بیں ۔
- سے سے سال ہے اور جائی ہے ہیں ہے ۔ اس سے سور ہے کہ ہاں ہے ہیں ہے ۔ اس سے سور ہے کیے یا مائی ساور جہاں ہے ۔ اس س مائو ہے بر کے اور دہائیں ۔ والمع المعصود: ۱۸۹/۱)

می دشنوں پررعب فرالنے کے لئے کوئی بوڑ حام الم سیاہ خضاب لگاتا ہے یا بوڑ حاشو ہر جوان ہوی کے الم بنان کے لئے سیاہ خضاب لگاتا ہے توب بلاکرا ہت جائز ہے البت عام حالات میں ضرورت شرعیہ کے بغیریاہ خضاب لگاتا کروہ ہے۔

حنفیدی سے بعض علما و نے سیاہ دخشاب لگانے کومطلقاً جائز کہا ہے، چاہے ضرورت ہویا نہ ہو۔ (۲) .....شافعیہ اور حتا بلہ کے ہاں سیاہ خضاب کے متعلق دوتول ہیں تحریم کااور کراہت تنزیجی کا م امام نوو کا نے تحریم کے قول کواضح کہا ہے۔ جبکہ حنا بلہ کی مشہور روایت کراہت کی ہے۔

(٣)....امام ما لك عابن وبب نقل كياب، ووفر مات تح" لم اسمع في صبغ الشعرة بالسوادنهياً معلوماً ".

حاصل یہ کہ جہاد وغیر و ضرورت شرعیہ کی وجہ سے ساہ خضاب کا استعال بالا تفاق بلا کرا ہت جائز ہے اور علی خوار کے نادیک ہے اور علی نے دیکے لگے اللہ تفاق ممنوع ہے اور عام زینت کے لئے لگانے میں جمہور کے نزدیک کرا ہت ہے اور بعضول نے جائز کہا ہے۔

دلائل فغباء

مانعین مجیمسلم می حضرت جابرگی روایت سے استدلال کرتے میں کدفتے کمد کے موقع پر حضرت مدیق اکبڑکے والدابوقاف لائے محے ،ان کے بال بالکل سفید تھے،آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا" غیروا هذاب شیء، واجتنبواالسواد".

اس روایت کی بنیاد پرجمهورسیاه خضاب کو کروه تحری یا تنزیمی کتے ہیں۔

جومعرات اے جائز کہتے ہیں وہ محابداور تابعین کے آثارے استدلال کرتے ہیں، چنانچہ

معرت حسن معرت حسين اور معرت علان وغير بم سياه خضاب لكا نامنقول ب-

کت زین حفزات مدیث نی کوخداع اور دھوکے والی صورت پرمحول کرتے ہیں۔

لین نبی کی امادیث چوکا مطلق ہیں،اس لئے انبیں مخصوص صورت پرمحول کرنا خلاف ظاہر

ہ۔

مانعین ذکرکردوآ ٹارکے بارے بی کہتے ہیں کہاس بی سوادے فالعی سوادمراد نیس، بلک مرخ رنگ کی آمیزش مجی اس کے ساتھ تھی۔ بہرمال یہ تعمیل توسیاہ خضاب کے متعلق ہے، مہندی اور سرخ خضاب لگا نامتخب اور مسنون ہے۔ (۱)

## بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے کا تھم

"عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشعة والمستوضعة ... الغ "(رواه الترمذي)

حضرات فقہا م كنزد كى بالوں كے ساتھ كوئى چيز جوڑنے كى تفعيل بى اختلاف ہے۔

(۱) .... بعض حضرات نے مطلقاً وصل كومنوع قرار ديا ہے، جا ہے آدى كے بال ہوں ياغيرآدى كے ياكوئى ريشم اور كيڑے دھا مے ہوں، بالوں كے ساتھ اس طرح كى كوئى چيز جوڑنا مطلقاً ممنوع ہے۔
حضرات مالكيداورا كثر شوافع نے اس تول كوافتيار كيا ہے۔

(۲) .....انسان کے بال جوڑ تا تو مطلقاً ممنوع ہے،ای طرح انسان کے علاوہ کی اور چیز کے مخس بال جوڑ تا ہوں جا کہ بال ہوتے ہیں البت انسان کے علاوہ دوسرے پاک بال جوڑ تا جا کڑنے۔ بید عفرات دخیا اور حتا بلد اور بعض شوافع کا مسلک ہے۔

(٣) .....تيراقول يه بك بالول كرماته بالول كوجوز ناممنوع بادر بالول كے علادہ الى كا علادہ الى جزير جوڑ ناممنوع به جس پر بال كا كمان ہونے كي ليكن اكر اس طرح كاكوئى التباس نبيس بوتا ہوتو ہر جائز ب مافقا بن جرز نے اس تول كور جے دى ب - (١)

ሷ..... ቷ

<sup>(</sup>١) كشف الله ي مكاب اللياس من ٢٥٤ وانظر أيضا والفر المنظود: ١٨٤/١

<sup>(</sup>٢) كشف الساري ، كتناب السلماس ، ص: ١ ٢٨ ، و كتاب السكاح ، ص: ٣٥٠ ، وانظر أيضاً ، التوالمنطود على مسن أمي

#### كتاب الأطعمة

## خركوش كاشرع تحكم

"عن هشام بن ين دقال سمعت السأيقول: الفجناار نبأ ..... فاخلتها فأتيت بها الملحة فلبحها بمروة فبعث معى بفخلها اوبور كها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله فقلت: اكله، قال: قبله "(رواه الترمذي)

خر کوش کے محم می مفرات فقہا مکا اختاا ف ہے۔

چنانچے جمبور علا مے نزو کی خرکوش حال ہے ،ان کا استدلال مد مث باب ہے ہے۔

جبار معنرت عروبن العاص ،ابن الي لي اور منرت كرم سے كرابت بقول ب سي منزات فريد بي روبن العاص ،ابن الي لي اور منزت كرم سے كرابت بقول ب سي منزات فريد بن جز مى روانت سے استدال كرتے ہيں" قللت بارسول الله ماتقول فى الأرنب؟ قال: لا آكله و لا احرمه ، قلت : فإنى آكل مالا تحرمه ، ولم تحرم يارسول الله ؟ قال : لبنت أنها تلامه . ".

اس مدیث مین منورا کرم سلی الله علیه وسلم فے فرگوش کے متعلق فرمایا که میں است نہ کھا تا :ول اور ندحرام کردیتا :ول ، کیونا۔ مجھے اس کے بارے میں بتالایا کیا کداسے حیض آتا ہے۔

کین اس کا جواب ہے ہے کہ اس حدمیث کی سند ضعیف ہے اور جمت ہونے کی صورت جس ہے اس بھی کا ہے۔ رہ بہت ہونے کی صورت جس ہے اس بھی کرا بہت بھی کرا بہت برجمول ہوگی۔(۱)

## ضب ( محوه و گفتار ) کاشر عی حکم

» حسن المسرون المستاسع والسبية المن الماء الأواسس المنظود الماء المن المستودد إلى الماولسية المنطق الماء الماء ١/٣ م الكتاب المسيدو الملمانيع ، باب إمامة الأوليب .

ولاأحرمه "(رواه الترمذي)

"نسب" بعن كوه وكفتار كمانے كے تكم من معزات نقها وكا اختلاف بـ

چنانچے جمہورعلاء کے نزد کیا'' ضب''کا کوشت مباح ہے،امام مالک ،امام شافتی ،امام احترادر ظاہر یہ کامسلک یک ہے۔

حضرات فقہا می ایک جماعت کے نزدیک کوہ حرام ہے، یہ مسلک امام عمش ، زید بن وہب اور حضرت علی ہے مردی ہے۔

حنفیہ کے نزدیک ضب کا گوشت کروہ ہے۔امام طحاویؒ نے کردہ تزیمی فرمایااور' بتابی' شی علامہ یمنیؒ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کروہ تحر کی ہے۔

دلائلِ نقبها ء

جہور کا استدلال مدیث باب ہے ہے، جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ 'ضب' طال ہے۔ حرمت کے قائلین ابوداؤد می عبدالرحلٰ بن قبل کی روایت سے استدلال کرتے ہیں "إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نھی عن اکل الضب ".

علامہ بیتی نے اس مدیث کوا ساعیل بن عیاش کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے۔

لین حافظ ابن جڑنے فرمایا کہ اساعیل بن عمیاش کی شامین سے روایات مقبول میں اور بیہ مدیث وہ شامین سے روایت کو مفرت عائش کے مدیث وہ شامین سے روایت کو مفرت عائش کے ملاوہ ابن عسا کرنے اس روایت کو مفرت عائش کے ملم بی سے بی نقش کیا ہے اور اس کی مندحسن ہے۔

ای طرح امام بخری نظرت الآثار "می معزت عائش سے دوایت نقل کی ہے کہ ان کوکی نے" فسب" ہدید میں دیا ، انہوں نے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کھانے کے متعلق ہو چھاتو آپ نے انہیں منع فر مایا۔ استے میں ایک ساکل آیا ، معزت عائش نے اسے وی" فسب" کھلانا چا ہاتو معنور اکرم سلی اللہ علیہ ماکل آیا ، معزت عائش نے اسے وی "فسب "کھلانا چا ہاتو معنور اکرم سلی اللہ علیہ وی اسے کھلاری ہو۔ اللہ علیہ مالاتا کلین " . جو خود بی کھاری ، وواسے کھلاری ہو۔

الم محرّر ات بن " وبه ناحله وهو قول أبي حنيفة " . (١)

<sup>(</sup>١) كشف الساري ، كتاب الأطعمة ، ص: ٦ ٩ ، وانظر أيضاً ، الفرالمنضود: ٢٨/٦ ، ودرس مسلم : ٣٢٨/٢ ، ولكملة

### نسع (ب<sub>جو ) کھانے کا تکم</sub>

"عن ابن أبى عسارق ال: قلت لجابو: الصبع، أصبه هي ؟ قال: نعم، قال : قلت: آكلها ؟ قال: نعم قال: قلت: أقاله رسول الأصلى الأعليه وسلم ؟ قال: نعم "(رواه الرمائي)

الرمنا عن اختار ف ب كريم في "(بجو) كا كما احال ب يا ترام؟

مفرات شما في يا ورمنا با فرمات بي كفيع حال ب 
بجر منفي اور مالكي كنزو كم في ترام ب -

دلائلِ ائمه

" دعنرات شانعیداور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ منعنی منال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ منال ہے۔

حضرات منفياور مالكيدكى دليل وواحاديث بين بمن "كل ذي ناب من السباع "كوترام قرارويا كياب، اس كليد من ضع بعى والخل ب مثال حضرت ابن عباس كى روايت ب " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى مخلب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير".

نيزان كالكاستدال ترزى على من منزت فزير بن بز مكاروايت سے ب: قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل النسع قال: أو ياكل النسع أحد".

جهال تك مديث باب كأحلق بسواس كاجواب يدب كري مديث ابوداؤد عمر آئى بدوراس عمر كمان كاكوكي ذكر تيس ، بورى دوايت السطرة ب- "عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العنبع ، فقال: هو صيد، و يجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ".

اس مدیث سے ایسامعلوم : وتا ہے کہ کسی راوی نے ضع کے صیداور شکار ہونے کا مطلب یہ سمجما کدو حال ہے حالا کک شکار حرام جانوروں کا بھی : وتا ہے۔ اور اس بنا و پر تساکا اُکل والاحمد بروحادیا۔ (۱)

## محور ے کے گوشت کا شرعی تھم

" عن جابر قال: اطعمنارسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن

<sup>(</sup>١) ملخصًا من دوس ترملي : ١٠٥/٣ ، والطرأيف والدرالسندود على سنن أبي داؤه: ١/٦/٣

لحوم الحمر "(رواه الترمذي)

محوزے کے کوشت کھانے کی شرعی حیثیت میں نقہا مکا ختلاف ہے۔

امام شافعی ،امام احمد ، حنفیہ میں سے صاحبین اور جمہور علماء کے نزدیک محور سے کا کوشت کھانا بلاکراہت جائز ہے۔

امام ابوصنیفد اورامام ما لک کے نزدیک کروہ ہے۔امام اعظم اورامام ما لک ہے کروہ تحری اور کروہ تنزیکی دونوں طرح کی روایتی منقول ہیں۔(۱) دلائل فقہاء

جہور مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

اك طرح معزت جابرگى دوايت سے بعى استدلال كرتے ہيں" إن دسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم نهى يوم النحيبرعن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن فى لحوم النحيل ".

الم الوطنيفة الوداؤدكى روايت سے استدلال كرتے بيس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم النحيل و البغال و الحمير ".

جہاں تک جمہور کے استدلال کا تعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ خرم اور مین کے تعارض کے وقت محرم کور جبی ہوتی ہے۔(۱)

# مرهے کے کوشت کا حکم

" عن جابرٌ قال: أطعمنارسول الله صسلى الله عليه وسلم لسحوم الخيل ونهاناعن لحوم الحمر "(رواه الترمذي)

حبروحشیه بالاتفاق طال بین البت حسر إنسیه یعی گدموں کے گوشت کے تم می معرات نقها م کا اختلاف ہے۔

چنانچ جمبورعا و کے زو کے گرموں کا کوشت حرام ہے وان کا استدلال مدیث باب ہے۔

<sup>(</sup>١) راجع مشرح المهلب: ٢/٩ ، وأوجز المسالك. ١٨٠/٩

<sup>(</sup>٢)كشف البنارى ، كتباب اللبالح والصيد ،ص: ١ ٩ ٩ ، و كذافي كشف البارى ،كتاب المفازى ،ص: ٣٣٢ ، و دوس مسلم ، ٣٣٦/٢ ، و تكملة فتح الملهم : ٣٣/٣ ، كتاب الصيدو اللبائح ، باب إياحة أكل لحم الخيل .

امام مالک تے تمن روایتن میں ایک جمہور کے مطابق ، دوسری مطلقا جوازی اور تیسری کراہت کی ، (۱) معزت ابن مباس ہے جواز منقول ہے۔

جود مزات اے جائز کتے ہیں، و وابوداؤدی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ و منا اللہ علی من سمین حصر ک، فانما حر منها ملی اللہ علیہ من سمین حصر ک، فانما حر منها من أجل جوال الفرية، بعني الجلالة " ليني آپ اپنے مروالوں کو گدھوں کا کوشت کھلا سکتے ہیں، عی نے تو کندگی کھانے کی وجہ سے انہیں حرام قرار دیا تھا۔

کیکن حافظ ابن جمر اورا مام نو وگ نے فر مایا که اس مدیث کی سند ضعیف ہے اور اس کامتن احادیث میحد کے مخالف ہونے کی دجہ سے شاذ ہے۔ (۲)

#### درندوں کے گوشت کھانے کا حکم

"عن أبي هريرةٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبركل ذي ناب من السباع ...الخ "(رواه الترمذي)

اس مدیث میں ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مرکبلیوں والے ور عدوں کے کھانے سے مع فر مایا ہے۔

جمبورعلاء کے زدیک یہ نمی تر یم پرمحول ہے، چنا نچرکیلی سوالے ورندوں (شیر چیاو فیره) کا گشت حرام ہے، ای طرح چونی ہے شکار کرنے والے جانور (شاہین، کرمس وفیره) بھی حرام ہے، کونک مسلم کی روایت بھی ہے " نھی عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر ".

الم ما لک کی مشہور روایت میں کچلی سوالے درندے کردہ ہیں، حرام نہیں، وہ قرآن کریم کی آیت کے عوم سے استدلال کرتے ہیں" قبل لا آجد فی مناوحی بالی محرماعلی طاعم بطعمه بلا ان یہ کون میت او دمیامسفوحائولحم خنزیو". وہ فریاتے ہیں کراس آیت میں جن جانوروں کو حرام قراردیا ہے، ان می کچلی سوالے درندے شام نہیں ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸۱۸/۹

<sup>(</sup>٢) كشف الناري «كتاب الفعائج والعبيد» ص: ٢٩٣ ، وكتاب المغازي (ص: ١١٩ ، وانظر أيضاً ، الدوالمنظود: ٢٢/٦

<sup>(</sup>۳) فتع الناري : ۸۲۰/۹

جہور فرماتے ہیں کہ یہ آ بت کی ہے اور صدیث باب اجرت کے بعد کی ہے، آ بت کا تھم نزواں کے وقت سے متعلق ہے، آ بت کا تھم نزواں کے وقت سے متعلق ہے کہ جن جانوروں کی حرمت آ بت میں بیان کمیں کی گئی او و ماال ہیں انا ہم متعلق می تحریم کی گئی اس میں نبیس ہے۔ (۱)

## جلاله كاشرعى تقكم

" عن ابن عمر قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها " (رواد الترملي)

جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا غالب جارہ پا خانہ اور کندگی ہو کہ اس کے کوشت دودھ پسینہ وفیرہ بس نجاست کا اثر معلوم ہونے گئے جتی کہ اس ہے بد بومحسوس ہوتی ہو۔

امام الك فرمات بين كه جلاله جالوركا كوشت، دوده وغير واستعمال كرنا بالكراجت جائز ب-حافظ المن حجر في اكثر شافعيه سے مطاقاً كراجت تزيد كا قول نقل كيا ہے۔

کین جمبورملا واحتاف اورشافعیہ کی ایک بھاعت نے کراہت تحریم کا قول فر مایا ہے بھی حنا بلہ کا قول ہے۔

دلائلِ ائمَـ

امام مالک بطوراستداال فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کوشر بعت نے جائز قرار دیا ہے وہ اصالۃ تو جائز بی رہیں مے البتہ حدیث میں ممانعت واردہ طبعی کھن کی بنا میر ہے۔

ای طرح حضرات شوافع نے بھی فرمایا که اصالة توجوازی ہے اور نجاست کھانے کی بناء پر قدرے کراہت اس میں پیدا ، و جائے گی۔

معزات جمہورنے کراہت تحریم پرحدیث باب سے استدلال کیا ہے جس سے مراحة جلالہ جانور کے استعمال کی ممانعت ۴ بت ، و تی ہے۔

جہال تک مالکیہ کے استدال کا تعاق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے جن جانوروں کو حرام قرارد یا ہے اس کا خواب یہ ہے کہ شریعت نے جن جانوروں کو حرام قرارد یا ہے ان کنجس او نے کی بناء پر ہے ، اب جالہ جانور جس میں نجاست اس قدراثر کرمئی ہوکہ وہ مرا پانجاست ہوگیا ہے تو وہ کی جائز ، وگا ، البتہ وہ جانور جن کی حرمت نصوص قطعیہ سے تابت ہے وہ

حرام کہلائی سے اور جلالہ کی حرمت افرنجاست کی بنا و پر ہے اورنصوص بھی ظدیہ ہیں کدا خبارا آ ماد ہیں اس کی بنا و پر حرمت لغیر و ہوگی ، لہذا اس کو کرو و تحریمی قرار دیا جائے گا۔ (۱)

### كفارك برتنول كواستعال كرنے كاتكم

"عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يانبي الله النّابارض قوم أهل الكتاب، أفناكل في آنيتهم؟ ....قال: أماماذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلاتأكلو افيها، وإن لم تجدو افاغسلوها وكُلو افيها " (رواه البخاري)

مشرکین اور کفار کے برتنوں کے استعال کا علم یہ ہے کہ اگر ان بی نجاست کے ہونے کا یقین ہو توالی صورت میں بغیر دھوئے ان کا استعال جائز نہیں ، حرام ہے، ہاں اگر دھولیے محے تو بجران کا استعال جائز ہے۔

اوراگران می نجاست نبیں ہے توالی صورت میں بغیرد موئے ان کا استعال کروہ ہے، حرام نبیں ، اور دھونے کے بعد ان کا استعال بلاکرا ہت جائز ہے، جا ہے اور برتن کیس یان کیس ۔

علامدابن حزم اور ظاہریہ نے مدیث باب کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے فر مایا کہ مشرکین اور کفار کے برتن نہ ہوں اور دوسری شرط کے برتنوں کا استعال دوشر طوں کے ساتھ جائز ہے، پہلی شرط بیہ ہے کہ دوسرے برتن نہ ہوں اور دوسری شرط بیہ ہے کہ انہیں دھویا جائے۔

ایک تعارض اوراس کاحل

مدیث باب کے الفاظ" فیان و جدت غیر آنیتهم فلات اکلوافیها "ے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرے برتن میسر ہول تو اہل کتاب کے برتن استعال نہیں کرنے چاہئیں، جبکہ فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، بظاہر دونوں عمل تعارض ہے۔

اس کاایک جواب توردیا گیا ہے کہ مدیث باب می خدکورہ سوال ان پر تول کے متعلق تھاجن می خواب تورہ سول آخی ہے۔ ان است ہوتی تھی ہوا کو کی روایت میں تقریح ہے: " إنسانسجاور اُھل السکتاب، و هم بطب خون فی قدور هم المختزیر، ویشر بون فی آنیتهم المخصر " .....اور ظاہر ہے کہ خزیراور خرد روان خی بر تول کا استعال وح ئے بغیر تا جائز اور حرام ہیں اور اگر دو سرے برتن موجود ہول تو

<sup>(</sup>۱) دروس لرملی ملخصاً : ۱۳۹/۱

ان کااستمال دمونے کے باوجود مروہ ہے۔

اوردد مراجواب یہ ہے کہ اس صدیث میں نمی تنزیکی ہے جوجواز کے ساتھ جمع ہو علی ہے ، انہذا نتہاء کے لوگ اور صدیث کے ظاہر مغہوم دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ (۱)

## موت الفارة في السمن كامسكله

"عن مسمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت فسُئِل عنهاالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القوها وما حولها فكلوه "(رواه الترمذي)

می اکثر علاء کے نزدیک وہ کی ہوجائے ہوائی ہوائیں ہے، الع اور پکملا ہوا ہے ہوائی صورت میں اکثر علاء کے نزدیک وہ کی بخس ہوجائے گا، اس کا کھانا درست نہیں اور اگر جامہ ہو تو جہ کونکا لئے کے بعداس کے اردگرد کھی کونکال دیا جائے باتی کو استعمال کیا جاسکتا ہے، شیرے اور شہد وغیرہ کا بھی سمی کی تھم ہے، صدیث باب میں من جامد کا تھی بیان کیا گیا ہے، چنا نچا بین العربی نے "و مساحو لھا" سے استدلال کے بعد یہ خونکہ "باحول" من جامدی میں متعین کیا جاسکتا ہے، کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے "من مائع میں ماحول کتھیں نہیں کی جاسکتا ہے، من مائع میں ماحول کتھیں نہیں کی جاسکتا ہے۔

البت بعض دعزات من جامدادر مائع من فرق بيس كرت ، وه كمتے بيل كره ديث باب من مطلقاً
"القوهاو ماحولها، فكلوه "فرمايا ہے، لهذا من مائع بحی" ماحول "كونكا لئے ہے پاك ہوجائے گا۔ (٦)

لكن جمبور كمتے بيل كه حديث باب ميل من جامدى كاظم بيان كيا كيا ہے ادراس كى دليل
معزت الو بريرة كى روايت ہے، جس ميل تقريح آگئ ہے جنانچ اس ميل ہے" إذا و قصت المفارة فى
المسمن، فإن كان جامداً فالقوهاو ماحولها، وإن كان مائعاً فلاتقربوه ". (٦)

جس تھی میں نجاست گرجائے اس سے انتفاع کا حکم سمن مائع ( پچلے ہوئے تھی) میں اگر جو ہاگر جائے تو وہ جہور کے نزدیک ناپاک ہوجا تا ہے لیکن

<sup>(</sup>۱)كشف المبارى ،كتاب السلماليج والتصهيد ،ص:۲۲۸ ، معزيا إلى فتح البارى : 7/٩ ۵۵، وانظر أيعنا ، لكملة فتح الملهم :٣٩٦/٣ ، كتاب الصيدو اللمالج ، مسألة الأكل في آنية المشركين .

<sup>(</sup>٢) راجع ، فتح البارى : ٣٣٥/٩ ، وعملة القارى: ١٣٨/٢١

<sup>(</sup>٣) واجع للطميل مكشف البازي مكتاب اللمالح والمبيد مص: ٣٠١ ، وهروس لرملي : ١/٨٠

اس من اختلاف ہے کہ اس می سے کوئی اور قائدہ ماسل کیا جاسکتا ہے یانیں؟

(۱)-امام احد کے نزدیک ایسے کی ہے مطلقاً کی تم کافاکدہ مامل کرنادرست بیل، کونک مطرت ابر بریر الی درست بیل، کونک مطرت ابر بریر الی درای مراحت ہے" وإن کان مانعاً فلاتقو ہوں "۔(۱)

لین جہور کتے ہیں کہ اس سے" فیلائفر ہوہ فلاکل "مراد ہے، کھانے ہے مانعت ہے، انتخاع نے بیل۔

(۲)-امام مالك اورام شافق كزد كم صابون وفيره شي وال عن الدوافها إجاسك الكياب الكتاب ال

دخیاس کے جواب میں کتے ہیں، کہ اس مدیث می نجس لعید کا حکم بیان کیا گیا ہے اور فد کور و سمی نجس لعید نہیں۔

(٣)- دعزات دغیہ کے زدیک کھانے کے علاوہ اس تم کے کی سے برطرح کا انفاع جائز
ہ، کیونکہ بعض روایات بھی بیالفاظ بھی آئے ہیں: "وإن کان السمن ماتعاً انتفعو ابد، والاتا کلوہ "
اورا کیدروایت بھی اس تیل کے متعلق آیا ہے جس بھی چوہا گراہو " فیاست صبح وابد وا دھنو ابد "،"
اسمباح" چراخ چلانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسے کھی اور تیل سے چراخ وفیروروش کرنا سے ہے۔(۱)

دودو محور ملاكر كهان كاحكم

"عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه" (رواه الترملي)

دودو مجوری طاکر کھانے میں اختلاف ہے۔ ظاہریہ کے نزدیک دودو مجوری طاکر کھانا کا جائز ہے۔ جمہور کہتے میں کہ کردہ ہے۔

<sup>(</sup>١)" إذا وقعت الفارة في السمن المإن كان جامعاً فألقوها وماحولها بوإن كان ماتماً فلاتقربوه ".

<sup>(</sup>r) كشف الباري وكتاب اللبالع والصيد وص: ٣٠٩ منسوما إلى فتح الباري: ٥٣٩/٩ ، وعمدة القاري: ١٣٨/٢١

الم نووی فرماتے ہیں کہ اس می تفصیل ہے، اگر مجوری کی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوں اورایک ساتھ کھانے کے لئے بیٹے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر دوایک ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ البت اجازت ملئے کی صورت میں کوئی مضا نقر نہیں ، چاہم راحة اجازت ال جائے یا دلالہ ، چونکہ ان میں سبکا ماردی ہے۔ ابرات ہے کی صورت میں کوئی دوروا نھا کر کھائے گاتو دوروں کے مقابلہ میں ذیادہ وصول کرنے والا ہوگا جس کا دواجازت کے بغیر ستی نہیں۔ (۱)

البتہ اگر مشتر کہ مجوری نہیں ، ذاتی ہیں تو ان سے اپنی مرضی کے مطابق دود دکھا سکتا ہے کہ اس مورت میں ذکر کردہ علت نہیں یائی جاتی ۔

حعزت عائش اور حعزت جابڑے منقول ہے کہ دودو مجوری ملاکر کھانا اس لئے مکر وہ ہے کہ اس میں حصوب کا شائبہ یا یا جاتا ہے۔

اگرىيە علىت مانى جائے تو بھرمطلقادودو كمجورى ملاكر كھانا كروہ ، دنا مائے ، جاہنے وہ مشترك موں ، ياذاتى ۔ موں ، ياذاتى ۔

امام محد اوردوسرے کی الل علم کی رائے یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں دودو مجوری ملا کر کھانے سے منع کیا محیا تھا، بعد میں اس کی اجازت دیدی گئی۔

حعرت بریده کی ایک مرفوع روایت بھی سند بزار میں ہے،آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا"
کنٹ نھیٹ کم عن القوان فی النمو ،وإن الله وسع علیکم فاقرنوا" ۔" میں نے پہلے مہیں قران فی المتمر علی الله وسع علیکم فاقرنوا" نے میں نے پہلے مہیں قران فی المتمر سے مع کیا تھا،اس لئے کہ تحکم تی اور قلب مال کا زیاز تھا،اب الله تعالی نے وسعت عطافروی ہے، اس لئے اب اس می کوئی حرج نہیں "۔(۱)

## كهان كى ابتداء مين "بهم الله" برد صن كاحكم

"عن عمروبن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال: أدنُ يابنيّ فسمٌ الله ... إلخ "(رواه الترمذي)

كمان كابتداه من بم الله وصف كم من فقها مكا خلاف بـ

<sup>(</sup>۱) درح مسلم للورق : ۱۸۱/۲

<sup>(</sup>٢) كشف البارى وكتاب الأطعمة وص: ١٣٨ ، والطرأيط و تزوس لرملى : ١١٢/١

ظاہریے کزدیک کھانے کی ابتداء ی " ہے۔ روایت بھی ای کے مطابق ہے۔

ید معزات مدیث باب میں" سسم الله " سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کدامر وجوب کے لئے ہے۔

جمبورعلاء كزديك كمانے كوفت "بم الله" بر صنامتحب ب،ان كزديك مديث باب مى ذكورامرا تجاب كے لئے بـ

جہورعلاء کے نزدیک یہ سٹلہ بھی ہے کہ اگر کی آ دمی ایک دسترخوان پرجینیسی توسب لوگ بسم الله کمیں، جبکہ بعض علاء کے نزدیک جن میں امام شافع بھی شامل میں کہ ایک آ دمی کا بسم اللہ کہد لیمناسب کے لئے کانی موجائے گا۔(۱)

<u> ሷ....</u> ሷ.... ሷ

# كتاب الأشربة

## اشربه كاقتمين اور مذاهب ائمه

ا .... ائمه ثلاث ادرامام محمد ك نزد يك تمام نشر آ ورمشر و بات ، خريعنى شراب ك علم من جي ،ان كا تھیل وکٹیراستعال مطلقا حرام ہے،اوران کے شارب اور پینے والے پر حد جاری ہوگی بخری طرح ہرمسکر (نشهٔ آور)مشروبنجس ہے،اس کی خرید وفروخت جائز نہیں۔

٣ ....امام ابوضيفة اورامام ابويوسف كزريك اس من تفعيل ب، ووفرمات بي كداشربك ترقتمیں ہیں:

فسم اول

تم اول- : حمو ، يواكوركا كاثيره موتاب،إذااشتدو غلاوقلف بالزبد يعنى جبزياده ركع يا أبالن كا وجب الم من شدت آجائ، و وأبلن الكاور معاكر بمنتف الله .

اس کا تھم یہ ہے کہ اس کا قلیل و کثیر استعال مطلقا حرام ہے، پینے والے پر حد جاری کی جائے گی، اگر چاس فایک تظره پیا بورینجس العین ب،اس کی بیع جائز نبیس اوراس کو طلال سجھنے والا کا فر ہے۔

تم دوم-:طلاء، لقيع النمر ، لقيع الزبيب..... يتنون الربر وام بير-طلاء .... المورك شرك كركت إلى جب اسا تنايكا يا جائد كروه ووثمث سركم جلا جائد-سقيع التمو ..... مجوركا كاشرو .... اور .... القيع الزبيب ....اس بان كوكت بي جس من زبیب بعی مشمش ڈال دی جائے اور زیادہ وریر رہے کی وجہ سے اس می شدت اور آبال پیدا ہو جائے۔ ية تنول اشرب مجى خرك عم عمل ميں بنجس ميں اوران كاقليل وكثير استعال حرام ہيں۔

البتان كے پينے والے برشخين كے فرد كي نشرة ور مقدار پينے كے بعد مد جارى كى جائے كى البتان كے پينے والے برشخين كے فرد كي نشرة ور مقدار پينے كے بعد مد جارى كى جائے والا) كافر كي كہ ان اشر به كافر من اللہ بحضے والا) كافر بسب ہوگا جبر فركستى كافر ہے۔ البتاس كے ملاو و باتى اكثر احكام من يفر كي من بيں۔ البتاس كے ملاو و باتى اكثر احكام من يفر كي من بيں۔ الم الوضيف كے فرد كي ان تينوں مشروبات كى الله جائز ہے مساحين كے فرد كي جائز ہيں

. قىم سوم

تسم سوم : محمد اطلاء الفيع التمر الفيع الزبيب الناج الربدك الاوابا في المربغيذ وغيره بير...

ان میں امام ابوصنیفہ کے نزد کے قلیل مقدار کا استعال جونشہ آورنہ ہو جائز ہے بشر طبکہ وہ فیش کے لئے نہ ہو بلکہ تقوی نی العباد آئی کئیت ہے ہو، اور جمہور کے نزد کی جائز نہیں ہے۔

حاصل كلام

طامل کلام یہ کہ امام صاحب اور جمہور کے درمیان دو چیزوں ش اختلاف ہے، ایک اثر بہلاف میں کہ ان کے خزد کی بید میں کہ ان کاخر ہوتا کلی ہے ، البندا ان کے خزد کیک بید جاری نہیں کی جائے گی۔ میں جبکہ جمہور کے خزد کیک ان کاخر ہوتا کلنی نہیں ، البندا شارب برحد جاری کی جائے گی۔

دومرااختلاف اشربار بعد کے علاوہ باتی اشربہ مسکرہ کی غیرنشہ آ ورتلیل مقدار میں ہے۔مثانا نبیذ وفیرہ المام صاحب کے نزد کیاس کی قبل مقدار کا استعال جائز ہے، جمہور کے نزد کیے جائز نہیں۔ دلائل الم ماعظم م

- (۱)....امام اعظم ابوضیفه کا پہلااستدلال افت سے ، و ، فرماتے بیں کداہل افت فرکا اطلاق انگور کے ٹیرے پرکرتے ہیں ، باتی مجلول کے ٹیرے پرخمر کا اطلاق افت میں بیں ، چنانچے لسان العرب شک ہے "النحمر إنعاهي من العنب دون سائر الأشياء" \_
- (۲)....معتف مبدالرزاق مس معترت ابن عمركا اثر ب" أما المخصر فيحوام لاسبيل إليها ، وأماماسواهامن الأشربة فكل مسكوحوام ".

(٣).....اورطحاوی شرحت ابن مماِس گااثر ہے " حومت المخمولعینها ، والسکومن کل شواب ".

(۳)....ای طرح معزت فاروق اعظم سے منقول ہے کہ انہوں نے اس نبیذ سے تعوز انچکھا جو نشر آورتمی ،اگر قلیل حرام ہوتا تو و و مجمی نہ چکھتے۔

ندکورہ بالا دلاکل سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خرصرف انگوری ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ اشر بہ اربحہ علادہ باتی مشرو بات میں غیر مسکر مقدار کا استعال جائز ہے۔ دلائل جمہور

(۱)....البوداؤدكاليكروايت عمل ب" إن من العنب خمراً، وإن من التموخمراً، وإن من التموخمراً، وإن من التموخمراً، وإن من البرخمراً، وإن من الشعير خمراً "\_

(٢)....ناكى مى معزت جابركى مديث ٢" ماأسكر كثيره فقليله حرام ".

(۲).....ای طرح ابودا و دیمی روایت ب" کل مسکو حمد ، و کل مسکو حوام ".
ان احادیث سے جمہورات دلال کرکے فریاتے ہیں کہ خرصرف انگورکے شیرے کانام نہیں،
طلاء، نقیع الزبیب وغیرہ بھی خرہیں، ای طرح انبذ مسکرہ کاقلیل وکثیراستعال بھی ناجائز ہے۔
دلائل جمہور کا جواب

الم اعظم فرماتے ہیں کہ معیر عنب کے علاوہ باتی اشر بہ پرخمر کا اطلاق مجاز اُ ہے ملغۂ اور حقیقانہیں ، کیونکہ لغت میں فرم رف اومنب کو کہا جاتا ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

اور"ماأسكوكنيره ففليله حوام "كوخر پرمحول كياجاتا ہے كرخر كاليل مقدار بمى حرام ہےليكن حقيقت يہ ہے كواس تاويل پرول مطمئن بيس موتا كيونكه " مسا" عام ہے جوخراور فيرخر
دولوں كوشال ہے۔ معزت عمراور دوسرے محابہ كے جوآثار بيں ووموتون بيں اور" ما اسكو كئيره
ففليله حوام " مديث مرفوع ہے۔

البته اس نیادہ سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ باتی اشربہ مسکرہ پینے بی خرکے میم میں ہیں، لہذا شراب کی طرح ان کالکیل وکثیراستعال درست نہیں ، تا ہم ان کا تمام امور میں خرکے میم میں ہوتا ان روایات سے ثابت نہیں ہوسکتا۔ ای وجہ سے کی منفی علماء نے حرمت کے حق عمل جمہور کے غرب کے مطابق فتو کی دیا ہے کہ ان کا استعمال مطلقاً حرام ہے اور رحد کے حق عمل امام صاحب کے قول پر فتو کی دیا ہے۔(۱) خطیطین کا حکم

" عن جابربن عبدالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبلالبسر والرطب جميعا "(رواه الترمذي)

حضورا كرم ملى الله عليه وسلم في منقااور مجود كو طاكر نبيذ بناف سيمنع فرمايا تها ، كونكه اس طرح دونول كو طاف النه عليه المرح دونول كو طاف النه المراح المراح

(۱) ....ائمة الله كنزوك فليطين ناجائزاور حرام بـ

(۲) ....خلیطین کے متعلق جونمی وارد ہے، وہ نمی تنزیمی ہے، لہذاخلیطین جب تک مسکر نہ ہو، حرام نہیں ،امام نو دی نے اے امام شافعی کا ند مب قرار دیا ، جمہور علا م کا کہی تول ہے۔

(٣)....خلیطین میں کوئی حرج نہیں ، بلا کراہت جائز ہے ، بشر ملیکہ مسکر نہ ہو، معزات حنفیہ کا میں

ملک ہے۔(۲)

دلائلِ فقباء

جہور کا استدلال مدیث باب سے بہس مل طلطین سے عفر مایا ہے۔

الم ابوطيفة كااستدلال سنن الى داؤد مل معزت عائشة كاروايت عب" إن دسول الله

صلى الله عليه وسلم كان ينبذله زبيب،فيلقى فيه تمر،وتمرفيلقى فيه الزبيب ".

نیزام محرے کاب الآ ارمی معرت ابن عرب محمطین کا استعال فل کیا ہے۔

مدیث باب کو حنفیہ نے معنرت عائش کی حدیث اور فدکورہ بالا اثر ہے منسوخ قرار دیا ہے، وہ فراتے ہیں کہ ابتداء میں اس کی ممانعت تمی کیکن بعد میں اجازت دیدی می تمی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) راجع للتضعيل المذكور ،كشف البارى ،كتاب الأشربة ، ص:٣٦٥ ، والطعيل الجامع في تكملة فتع الملهم لشيختنا شيخ الإسلام المفتي محمدتقي العثمالي أطال الله يقالهم بصحة وعالية :٥٩٩/٣ ، كتاب الأشربة ، اختلاف القلهاء في أحكام الأشربة .

<sup>(</sup>٢) راجع ، فتع الباري : ٥٥/١٠ ، وعمدة القاري : ١٨٣/٢١ ، والأبراب والتراجم : ٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) والتفصيل في كشف الباري ءكتاب الأشربة ،ص: ٣٠٣، وانظرأبضاً ، درس مسلم : ٣٥٤/٢

## فخليل النمر كاتحكم

"عن أبي معيدٌ قال: كان عندنا لحمر ليعيم، فلمانولت المالدة سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمعنه وقلت: إنه ليعيم قال: اهريقوه " (دواه البرمذي)

اس مئل میں فقہا وکا اختلاف ہے کہ کایل الخریدی شراب سے سرکہ ہناتا جائز ہے یا دلی ؟

امام شائی ،امام احترادر سفیان توری کا غرب ہے ہے کہ لایل الخرجائز بیں ،ادراکر کس نے لایل ک تو وہ پاک نہ ہوگ ،ادراس کا چینا طال نہ وگا ،ادراس کی تھے بھی جائز نہ وگ ،البت اگر فمر میں کوئی چیز ڈالے الخیرادرآ دی کے کم ممل کے بغیر دوخود بخو د' فل '' یعنی سرکہ بن کی ، تو ان معزات کے فرد کے یہ پاک ادر طال ہے ادراس کی تھے بھی جائز ہے۔

دنید،اماماوزائ اورلیف بن معرکاند بب اورایک روایت امام مالک ی ریه به کردایل جائز ب، البت حلیل جائز ب، البت حلیل می رود این اور حلیل اور حلیل (۱) و داول موردول البت حلیل می و مرکد پاک اور حلال (۱) و داول موردول می و مرکد پاک اور حلال ب

ولائل ائمه

الم شأفی اورالم احرصد باب ساسدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکر تالل جائز ہوتی تو رسول الله ملی الله علی المنظم المنظ

ان دونوں صدیثوں میں خل الخرمطلق نہ کور ہے، خواہ وہ تحلیل سے سر کہ بنا ہویا خود بخو دین کیا ہو، دونوں صورتوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

نیز تیاس اور اُصول کا تقاضا بھی بھی ہے کہ مرکہ جائز اور طلال ہو،اس لئے کہ انتقاب ماہیت کے بعد قمی کے اُ دکام بدل جانے کے نظائر شریعت میں بہت ہیں، مثلاً روث و فیرہ جل جانے کے بعد جب ر ماد ( راکھ ) بن جائے ، تو انتقاب ماہیت کی وجہ ہے بالا تفاق یاک ہے۔

<sup>(</sup>۱) قلل ك من براب يركل يزا العضادمة وي كركم ل كريل خود الومرك من جاء

#### مديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاں کے بارے می دننے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی دورکی بات ہے، جب دخنور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کا خشاہ یہ تھا کہ ایک مرجہ شراب کی تفنے اور برائی لوگوں کی دلوں میں اس طرح رائ کردی جائے کہ کس کے دل میں اس کی طرف او ٹی میلان مجی باتی نہ رہے، یک وجہ ہے کہ ابتدائی دور میں شراب کے برتوں تک کو تو ڈوینے کا تھم ویدیا گیا تھا، اس وجہ ہے آپ نے اس کو بہادینے کا تھم فر مایا، لیکن بعد میں جب شراب کی شناعت دلوں میں دائ ہوگی تو جبال بہت سے احکام مندن تم ہوئے تو ان میں شراب بہادینے کا اور برتن تو ڈوینے کا تھم مجی مضوخ ہوگیا، لہذا اب اس کو سرکہ مندن تم ہوئے دان کا مرکہ مندن تا وات میں شراب بہادین کو رہے۔

### مخصوص برتنول میں نبیذ بنانے کا حکم

" عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفاً لا يحل شيئاو لا يحرمه وكل مسكر حرام "(رواه الترملي)

ال پرتوسب کا آغال ہے کہ چار برتوں (دباہ مرفت ہمتم اور تعمر (۱) عی نبیذ بنانے سے ابتداءً منع کیا گیا تھا اور اس پر بھی انغال ہے کہ بعد عی حضورا کرم ملی الله علیہ دملم نے رخصت دی تھی ایکن اختلاف اس میں ہے کہ سب برتنوں عی رخصت دی گئی ہے، یا بعض عیں۔

الم ما لك كاسلك يه ب كدد بااورمزفت من في باتى باور باتى برتول من في منسوخ بوچكى

(۱) ملخصّامن دوس مسلم : ۱۳۹/۴ ، وتقريرتومدي : ۱۹۹/۱ ، واجع للتفصيل لكملة فتح الملهم : ۱۱۱۴ ، كتاب الأشرمة ، مات تحريم تخليل الخمر .

(١) " دبان كدوكا كودا فكال كرجوية ما با با عباع الم كتب بين ال على جو كدسام كم بوق بين الى الح مشروب كا عرجلوشكر يدا اوجا ا

"حرف "مین دورت برای راف من کیا ہے دلت ایک ارکل لما تل ہوا کرنا تھا ہے جہازوں او کشیول پر فلا جا جہ تراث کے بال بانی عددالی ندور ماند جا بنت می شراب کے برتوں پر می اے ملع تھا ہی کا جدے شروب می جاد سکر بیدا ہو ہا : ب

البعد المعدداء من عرف ي ي ريموا بزرك كابوا قادال كار برموة المعدداء معدداء معكرة يل كنبر

" کلیر" نفرت افوذ ہے ہی کے من کورے کے ہیں، تی ملول کے من عی ہے ین کدی ہولی ہی مدونت مجورہ فیره کی جرکو کور آراے وال مالینے تھے است فراء بھے کہا ہا ہے۔ کشعب الدوی ،کتاب الاشرمة ١٨٥٠م ہے، پھراس نبی کے متعلق امام مالک ہے دو تول معقول ہیں ، ایک تحریم کا اور دوسر اکر اہت کا ، کین ان کا مانع قول کر اہت والا ہے۔

ا مام شافی بھی ان برتنوں میں اختاذ ( نبیذ بنانے ) کو کروہ فرماتے ہیں ، امام احمد کی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے۔

حفزات دنفیہ کے زدیک حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عامددی ہے، اس لئے ان کے فردیک تمام برتوں میں بلاکرا ہت نبیذ بنانا جائز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان چار برتنوں کی نمی منسوخ ہو چکی ہے، جبیا کہ حدیث باب میں ندکور ہے، امام احمدی دوسری دوایت بھی دنفیہ کے مطابق ہے۔

امام مالک وغیره حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن ہیں جر غیر مزفت کا رفصت ہے اور جر مزفت کا رفصت ہے اور جر مزفت اور علی مالعت ہے جس کا مطلب ہے کہ دیا اور مزفت تو علی حالیہ اور ان کے استعمال کی اجازت دیدی گئے ہے۔ مثلاً: " عسن عملی نھی النبی صلی الله علیه و سلم عن الله اء و المزفت " . (۱)

## كفري بين كاحكم

کرے ہوکر پانی پینے کے سلسلے عمل روایات مختلف ہیں، بعض روایات عمل ممانعت وارو ہے، اور بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

روايات نبي

جن روایات می نمی وارد ہے،ان میں سے چند یہ ہیں:

- (۱) .....ع مسلم من دعرت الن كاروايت ب" إن النبي صلى الله عليه وسلم زجوعن الشرب قائماً ".
- (۱) سیمج مسلم بی میل معزت ابو بریر گال روایت ہے " قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لایشر بنّ احدم نکم قائماً ، فمن نسبی فلیستقی ".

(٢) ....امام ترفدي في جارود بن المعلى سےروايت فقل كى ب" إن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) مختصر أمن كشف الباري لشبخ الحديث مولاناسليم الله خان صاحب نؤرافه مرقده مكتاب الأشربة ، ص: ٣٩٥

-وسلمالهي عن الشرب قالماً".

روايات جواز

اورجن روایات ےجواز ٹابت ہوتا ہے، وہ یہ ہیں:

(۱)...... تنی می معرب این مرکل روایت ہے" کناناکل علی عهدر صول اللہ صلی اللہ علی عهدر سول اللہ صلی اللہ علی علی اللہ اللہ علیہ وسلم و نحن نمشی او نشرب و نحن قیام " .

(۲)....نیز ترندی می معزت عروبن شعیب عن اُبیعن جده کے طریق سے روایت ہے، اسلی سے روایت ہے، اسلی سے روایت ہے، اسلی اللہ علیه وسلم بشرب قائماً وقاعداً ".

(٣) ....دعرات ظفائے راشدین اوردوسرے جلیل القدر صحابہ ہے کھڑے ہوکر پانی چیا مردی ہادر یکدوواس میں کوئی حرج نہیں بجھتے تھے۔

حلِ تعارض

مل تعارض کے لئے اکثر علام نے دونوں تسم کی احادیث میں تطبیق دی ہے، تیطبیق دو المرح سے دی گئے ہے: دی گئی ہے:

(الف) سائدار بعداورا کشرنتها و نور تسم کی احادیث می تطبیق دیتے ہوئے فرمایا که احادیث می تنزیکی مراد ہے جوجواز کے منافی نہیں ، یعنی کھڑے ہوکر پانی چینا کروہ تنزیکی ہے، تاہم درمری احادیث کی وجہ سے اس کا جواز ہے۔ (۱)

(ب) ....امام طحاوی نے فرمایا کدا حادیث نمی ضرر کمی اورا حادیث جواز اباحت شرعید پرمحول میں۔(۱)

☆.....☆.....☆

<sup>(</sup>۱) ایشانالسازی: ۳۵۵/۱۲ ، وعمدة القاری: ۱۹۳/۲۱ ، وقتح البازی: ۱۰۳/۱۰

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> واجبع للتضعيل اكشف الباوى اكتاب الأشومة اص: ٦٦٦ ، وتكملة فتع العلهم :٩/٣ ، كتاب الأطعمة ا ياب كراهية الشرب قالعا .

### كتاب الطِب

# علاج بالكئ كاشرى تتمم

عن جم كوآ ك سے داغنے كو كہتے ہيں ،اس كے متعلق روايات مختلف ہيں ،بعض مل نكى دارد ہے اور بعض روايات سے جواز معلوم ہوتا ہے۔

#### روايات نهى

(۱).....بخارى مى معزت ابن مهائ كاروايت ب"عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتى عن الكي ".

(۲)..... تمذى ادر الوداك ديم النبي النبي النبي عسمران بن حسين قال: نهى النبي صلى الله عن الكيّ، فاكتوبنا ، فما أفلحنا ولاأنجحنا ".

#### روايات جواز

(۱) ..... تذى مى معرت ما بركى دوايت ب" أن النبي صلى الله عليه وسلم كوئ سعد بن ذرارة من الشوكة ".

(۲) .....ابودا و هم معفرت جابرگی روایت ب" إن النبسي صلى الله علیه و مسلم کوئ معد بن معاذمن رمیته ".

تطبق بين الروايات

وونول متم كى روايات على تعارض فتم كرنے كے لئے مندرجه فريل توجيهات (١) بيان كامئ بين:

<sup>(</sup>۱) النظرلهناه الفوجيهنات وقتيح السارى: • (۱۰) (۵۰ و صندقة القارى: ۲۳۱/۲۱ و (وهافالسارى: ۲۳۱/۱۲ و والغصيل في الكو البالدي: ۱۳۲/۲

- (۱) امادیث نی ، نی تزیمی پر محول میں اورامادیث اثبات اصل جواز پر اورنی تزیمی جواز کی تزیمی جواز کے اور نی تزیمی جواز کے ساتھ جمع ہو عتی ہے۔ (۱)
- (۲) ...بعض نے کہا کہ ممانعت کا تعلق خطرہ اور تردد کی صورت سے بیعنی اگر اسی صورت ہو کے دارت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے جائے نقصان اور ہلا کت جان کا خوف اور خطرہ ہوتا ہجرد الفنے سے محر برخ کی مارک کی حرج نہیں۔ محر برخ کی علی مشورہ و سے تو ہجرکو کی حرج نہیں۔

(٣) ... عربوں کا خیال تھا کہ داخنے سے فاسد مادہ یقی طور پرفتم ہوجاتا ہے اورا کراس کو افتیار نہ کیا جائے تو وہ بلاکت کوئی بھینے بھی ہے ہے ، اس لئے حضور ملی اللہ علیہ مرکز جانے تو وہ بلاکت کوئی بھی ہے ہے ، چنا نچہ وہ داخنے کومو ٹر حقیق بھی ہے ، اس لئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی ، چنا نچہ ممانعت کی احاد ہے اس فاسد مقید سے ادر شرک خفی ہی جتال ہونے سے بھانے کے لئے وار د ہوئی ہیں۔

لیکن اگرس کار عقید بنیس بلک ظاہری سب کے طور پراس کو اختیار کرتا ہے تو اس کی مخوائش ہے اورا حادیث جواز اس صورت برمحول ہیں۔(۱)

### " تداوي بالمحرّمات " كاحكم

" عن أنسَّ أن ناساً من عرينة قدموا المدينة .....وقال: اشربوامن أبوالها وألبانها...الغ "(رواه الترمذي)

مدیث کے فدکور و جملے ہے دوفقتی مسئلے متعلق ہیں ، پہلامسئلہ "بول ماہُو تکل لمحمه " کا ہے۔ کدووطا ہر ہے یانبیں؟ یہ مسئلہ کتاب الطبارت میں گذر چکا ہے۔

دوسراستله مدیث باب کے تحت " تعداوی بالمعر مات "کا ہے، یعن کی حرام چز کوبلوردوا استعال کرنا جائز ہے انبیں؟

اس می تفصیل یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار کی ہو، یعنی وہ محترم استعال کے بغیر جان کا بچا مشکل موقو بقدر ضرورت مداوی بالحترم بالا تفاق جائز ہے، لیکن اگر جان کا خطرہ نہ ہو بلکہ مرض کودور کرنے کے لئے (۱) بکہ ذہبیہ ہی ہے کہ امان میٹ کی " کئی بسو ، الاعتقاد " بممول ہیں۔ در نصحیہ مقیدہ کے ماتو ملائے اکنی میں نہ بہلے کو کی حرب نام ہا۔

(۲) ملخصا من كشف البارى ، كتاب الطب ، ص: ۵۳۰ ، و درس ترمذى: ۲۳۲/۳ ، و تكملة فتح الملهم: ۲۳۷/۳
 مكاب الطب ، حقيقة الكي و حكمه .

تداوی بالحرم کی ضرورت موتواس میں ائے کا اختلاف ہے۔

ا ....امام ما لک کے نزد کی اس صورت میں بھی قد ادی بالحرم مطلقا جا تز ہے۔

٣ ..... جبك امام شافق كزويك اس مورت بس قد اوى بالحرم مطلقاتا جائز بـ

٣ ....امام ينكل كنزد كمي تمام مسكرات مداوى تاجائز ب، جبكه باتى محرمات مع جائز ب-

م .... حفرات حنفي كاس بار ع من تمن أول مين:

(الف)....امام اعظم ابوضیفه اورامام محد کے نزدیک مداوی بالحرم مطلقانا جائز ہے مما قال

الشافعي \_

(ب) .....امام طحادی کامسلک یہ ہے کہ خمر کے علاد وہاتی تمام محرمات ہے آدادی جائز ہے۔ (ج) .....امام ابو بوسٹ کامسلک یہ ہے کہ اگر کوئی طبیب حاذت یہ فیصلہ کرے کہ قداوی بالمحرم کے بغیر بیاری سے جھٹکارامکن نہیں ہے، تو اس صورت میں قدادی بالمحرم جائز ہوگا۔

حاصل یہ کہ حنفیہ کے اس مسئلہ ہیں تین تول ہیں ، ایک مطلقاً عدم جواز کا ، دوسرا مطلقاً جواز کا اور تیسر انخصوص صورت ہیں جواز کا۔

ا کثرمشائخ حنفیہ نے تمیرے تول پر بی فتویٰ دیا ہے۔ (۱)

مديثباب

صدیت باب ان اوگوں کی دلیل ہے جو مطلقا جواز کے قائل ہیں ، حنفیہ کے مفتی برقول کے مطابق اس حدیث کی تو جید ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بذر بعد وہی ہے بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی شفاء ابوالی ابل میں مخصر ہے ، اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوالی ابل کے استعمال کا تھم فر ہایا۔
جو نقتہا ، تد اوی بلحر مات کو تا جا کز کہتے ہیں ان کا استدلال (۲) مندرجہ ذیل روایت ہے :

امام ابودا وُرِد نے حضرت ابوالدردا ہے روایت نقل کی ہے " قبال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم : إن الله أنزل الداء و الدواء ، و جعل لکل داء دواء ، فتداو و ا، و لا تنداو و ابحرام " . (۲)

<sup>(</sup>١) البحرالرائق: ١ / ٦ ١ ١

<sup>(</sup>٢) راجع لمزيد الدلائل ،كشف الباري ،كتاب الطب ،ص: ٥٥٢

### مسئلهُ تعدية الامراض

"عن أبى هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعدوى و لاطيرة وهامة ولاصفروفِرّ من المجلوم كماتفرّ من الأسد...إلخ " ( رواه البغاري)

وفِرَّمن المجلوم كماتفرَّمن الأسد ..... مجدوم عاس طرح بما كوجس طرح تم ثير على المحاج بواكة بور

تعدیا مراض ہوتا ہے اِنہیں؟ ....اس بارے عمل احادیث مختلف ہیں ، بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امراض کا تعدینیس ہوتا ، اور بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ امراض کا تعدید ہوتا ہے۔

جن روایات معلوم موتاب، کدامراض می تعدینیں موتا ،ان می سے چدریان

(۱) ....اك تومديث إب جس من لاعدوى فرمايا كيار

(۲) ..... حضورا كرم ملى الشعليد ملم نے مجذوم كے ماتھ يہ كہتے ہوئے كھانا تناول فرمايا "لسفة بالله و تو كلاً عليه ".

اس کے برنکس بعض روایات سے تعدید امراض کا فہوت ملاہے۔

(۱)....ایک بیجیا کرمدیث باب کآخری ہے" وفر من السجلوم کساتفر من الاسد".

(۲)....ایک اور مدیث ی ہے" لایور دمموض علی مصح " مریض کوتررست آدی کے یاس ندلایا جائے۔

(٣).....ا يك اور حديث عن طاعون كے متعلق ب "مَن مسمع به بارض فلايقدم عليه " يعنى جهال طاعون كى و بالجميلى بوء و إل جانے سے كريز كيا جائے۔

تطبق بين الأحايث

ان دونوں سم کی احاد بث می تطبیق کے لئے عقاف توجیہات بیان کوئی ہیں:

(الف) بجن روایات می اجتناب اور فرار من المجدوم کاتکم دیا میاب،وه استجاب اور استیاط برمحول بین اور جن می حضور ملی الله علیه و ساته کھایا ہے،وہ بیان جواز برمحول ہے۔

(ب) .....این المسلال اورامام بیمی و غیره علاء نے دونوں تم کی احادیث بی تعلیق دیے ہوئے فربایا کہ جن احادیث بی تعدید امراض کی نفی ہے ،ان کا مقصدیہ ہے کہ کی بیاری اورمرض بی بالذات بیتا ثیرتیں ہوتی کہ دوسر فی کمی طرف نظل ہوجائے۔ادر جن احادیث سے تعدید امراض کی الذات بیتا شیرتیں ہوتی کہ دوسر کے نفس کی طرف نظل ہوجائے۔ادر جن احادیث سے تعدید امراض کی جوت معلوم ہوتا ہے ، وہ ظاہری سب کے طور پر بعض امراض بی تعدید کا ومف پیدافر بایا کہ وہ دوسر سے کی طرف نظل ہو سکتے ہیں ،کین سب حقیقی ادر مؤثر الملی کے طور پر بیدومف ان بین بہذائی سب حقیقی کی ہاورا ثبات سب نظاہری کا ہے ،اس لئے دونوں تم کی احادیث بی وکی تعارض ہیں۔(۱)

جہورعلاء نے ای توجیہ کوا نقیار کیا ہے۔

(ح) .....وافظ ابن جُرِّ نے شرح نخبۃ الفر (م) مِن تطبیق کے جس تول کورائ قراردیا ہے ، وہ یہ ہے کہ " لاعسلوی " تواپی اصل اور عموم پر ہے اور هیقت ہی ہے کہ کوئی مرض اور کوئی بیاری کی فض کی طرف نظل ہیں ہوتی ، لیکن اس کے باوجود جولوگ کزور مقیدے کے جیں ، انہیں عظم دیا گیا کہ وہ مجذوم و فیرو کے قریب ندر جیں ، کیونکہ مکن ہے انہیں وہ بیاری تعدیہ کے سبب ہے نہیں بلکد دیے ہی لگ جائے اور وہ یہ کر بین ندر جیں ، کیونکہ مکن ہے انہیں وہ بیاری تعدیہ کی ہے تو اس طرح ان کاعقیدہ مجر جائے گا ، اس لئے ان کے محفے لگتیں کہ یہ بیاری تعدیہ کی وجہ ہے گی ہے تو اس طرح ان کاعقیدہ مجر جائے گا ، اس لئے ان کے مقیدے کی حفاظ مقیدے کے سبب باب کے لئے احتیاطا انہیں مجذوم سے دورر ہے کا تھم دیا گیا ہے۔ (۲)

# دم اور جها ژبھونک کا شرع تھم

قرآن كريم اورمودات ليخن" قبل أعو ذبرب الفلق " اور" قبل أعوذبرب الناس " ے دم اور جماڑ پھو كم كرنا بالا تفاق جائز ہے۔

> البته عام طور پردم اور جماڑ مجو تک کے جواز کے لئے دوشر طیس میان کی جاتی ہیں: (۱).....ایک به که دم کے الفاظ میں شرکیہ یا موہم شرک یا مجبول المعنی کوئی لفظ نہو۔

 <sup>(</sup>۱) فعم الباري: • ۱ /۱۹ ، وعمدة القاري: ۲۲۵/۲۱

<sup>(</sup>٢) شرح نخبة الفكر (مع الحاشية لقط الدور): ١٩،٩٨

<sup>(</sup>٣) واجع للطميل ، كشف البارى ، كتاب الطب ، ص: ٥٨ ، وتكملة فتح الملهم : ٣٤٠/٣ ، كتاب الطب ، مسئلة تملية الأمراض .

(٢) .....وم يدكده كومؤثر بالذات اورسب حقق تسمجما جائـ

بعض روایات عی دم سے حضور اکرم ملی الله علیه وسلم فے منع فر مایا ،اس سے وی دم مراد ہے جو الفاظ شرکیہ برمشمل ہویاس دم کولوگ مؤثر حقیق سجھنے کا حقید ورکھتے ہوں۔(۱)

### تعويذ كاحكم

دم اور مجاز بھو تک کرناتو ذکر کردہ شرائط (ع) کے ساتھ بالا تفاق جائز ہے۔

البت تعویذ کے سلسلے علی بعض حفرات کہتے ہیں کہ جائز نبیں، وہ حفرت عبداللہ بن مسعودگی روایت سے استدلال کرتے ہیں کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کا التو لة دوایت سے استدلال کرتے ہیں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ و کا التو لة شرک " تمانم تمین می جمع ہے ، تعویذ کو کہتے ہیں، جے اس مدیث عمل شرک کہا ہے۔

لیکن جمہورعلاء کے نزدیکے تعویذ لکھنااور باندھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ شرکیہ یا موہم شرک اورمہل غیرمعلوم المعنی الفاظ مِشتمل نہ ہو۔

حضرت ابن مسعودگی مدیث میں رقی اور تمائم کو جوشرک کہا ہا ہاں ہے وی دم اور تعویذ مراد میں جوالفاظ شرکیہ برمشمل ہوں یا اس کوکوئی مؤثر حقیق مجمعتا ہو۔ (٣)

محابی سے دعرت ابن عمراور دعرت ابن عمراور دعرت ابن عبال سے تعویذ کا فہوت ملا ہے۔ ابن الی شیب نے دعرت ابن عمری روایت نقل کی ہے کہ جونس خواب میں قررتا ہو دعنورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے اس کے متعلق فر بایا کہ وہ یکلمات پڑھ لیا کرے " بسیم الله اعو ذب کلمات الله النامات من غضبه وسوء عقابه، ومن شر عباده، و من شر الشیاطین و آن یحضرون " .....روایت میں ہے کہ دعفرت ابن عمرائے بچ ل کو یکلمات کھاتے تھے کی جو نے کے تعلی نہوتے تو یکلمات کھ کران نے گلے میں لئا و تے۔

#### علاسابن تيية ني ما ي التي الآول (م) من تعويذات كے جواز كي تصريح فر ماكى ہے۔ (٥)

<sup>(</sup>١)كشف الباري ، كتاب الطب ،ص:٥٨ ، وانظر للطعيل ، دروس لرملي: ٢٣/٣ -إلى- ٢٥ ، ونفحات التقيع :٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٢) كماذكر . من المسئلة السابلة

<sup>(</sup>۳) فتح الباري (۲۰۰/۱۰)

<sup>(</sup>۲) انظره فتاری این لیمیهٔ :۹ ۹۳/۱۹

<sup>(</sup>۵)كشف البارى «كتاب الطب ، ص: ٦٦

### عمليات كانحكم

دم منترادرتعویذات ذکرکردہ شرائط (۱) کے ساتھ جائز ہیں بی تھم عام مملیات کا ہے بخلف کلمات، مخلف وظائف کولوگ بعض مخصوص تعداداور مخصوص پابند ہوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ،شرعاً ایسے مملیات کا تھم بی ہے کہ اگران میں کوئی شرکیہ اور مبہم لفظ نہ ہوتو جائز ہے۔

سامل می اوگوں کا ہے تجربات ہوتے ہیں، کی نے خاص فرض کے لئے کوئی کلما ایک الکھ مرتبددات کے وقت پڑھ لیااوراس کا کام ہوگیا، اس نے پھر تجربہ کیااور کامیاب رہا، اس طرح وہ فض اس کو با قاعدہ ایک وظیف اورا کی گل کی شکل دے دیتا ہے، اے کوئی شری تھم نہیں بھمنا چاہے ، یہ فعیک اس طرح ہے کہ جس طرح محتاج میں اور مختلف امراض طرح ہے کہ جس طرح محتاج کی بوٹیوں کی تا ٹیرلوگوں نے تجربات کر کے معلوم کی ہے اور مختلف امراض میں ان کا افراد آیا ترکی باستعال مفیدر ہتا ہے، کی صورت جائز غیر ما تو رحملیات کی ہے کہ دہ لوگوں کے ایک تجربات کی ہے کہ دہ لوگوں کے ایک تجربات کی ہے کہ دہ لوگوں کے ایک تیجہ ہوتی ہیں۔

لیکن یہ بات پیش نظرر ہے کہ ملیات ہے کوئی قطعی تھم ٹابت نہیں ہوتا ،مثلاً بعض لوگ چور معلوم کرنے کے لئے ممل کرتے ہیں تو صرف اس ممل کی وجہ ہے کمی شخص کو واقعۃ چور بجھ لیما اور اس پر چور کی کے احکام لا کوکرنا جائز نہیں۔(۱)

### سحركاتكم

سحر (جادو) کا تھم ہے کہ اگراس میں کلمات تفریہ ہوں تو نظاہر ہے ایسا سحر کفرادراس کا مرتکب
کا فروزند ہیں ہے اورا گرکلمات کفریہ نہ ہوں لیکن افعال فتق و فجور ہوں مثلاً شیاطین و جنات کوخوش کرنے
کے لئے بحس رہنا،غلاظمت میں رہنا، نمازنہ پڑھنا تو اس طرح کا محرفتق اور اس کا مرتکب فاسق ہے اور اس کا سیکمنا سکھانا تا جائز وحرام ہے۔

البت بقدر مرورت سیمنے کی بعض نقہاء نے اجازت دی ہے، مثلاً کی پرجاد و کیا گیااس کوتو ڑنے اور ختم کرنے کے کئی جاد و کاعمل سیکھتا ہے تو " المسرود ات تبیع المعطود ات " کے قاعدے

<sup>(</sup>۱) کما ذکونا فی مسئلة " دم نورجما زچونک کا ثرل حم"۔

<sup>(</sup>r) كشف البارى ، كتاب الطب ، ص: ١٤ معزيا إلى فتح البارى : • ١ / ٢٣٠/

ے اس کی معجائش لکل عتی ہے۔ (۱)

### ماحركاحكم

" عن عائشة قالت : سُجِرالنبي صلى الله عليه وسلم.....قال: ومَن طَبّه ؟ قال: لبيلبن الأعصم اليهودي ...الخ "(رواه البخاري)

حنیہ کے زویک ساحرکا تحراگر کور پر مشمل ہو، تو ایسے تحرکا مرتکب کافر ہے، اس لئے اسے آل کیا جائے گا ،اس میں سلمان ، ذی ، آزاد ، غلام ،اور مردو گورت سب برابر ہیں ،یداس صورت میں ہے جب وہ اس کافرانہ تحریب فساد پھیلا را ہو ،لیکن اگر وہ فساد بھیلا تا تو اسکی صورت میں امام بصاص دفیرہ کے نزویک مردکوتو آل کیا جائے گا ، گورت کوئیں ،جس طرح مرد کوتو آل کیا جا تا ہے لیکن مرد ہ مورت کوئیں ، بلک اسے مجوس دکھا جاتا ہے ،ای طرح ساح ہ مورت کوجوں دکھا جائے گا اور ساح مردکو آل کیا جائے گا ،امام مالک اور امام احترکا بھی میں سلک ہے۔

ساح کا محرا گر کفر پرمشمل نہیں لیکن وہ مسلمانوں میں فساد کا ذریعہ بن رہا ہے توا سے ساحر کو بھی قلّ کیا جائے گا کیونکہ دو قطاع الطریق کے تھم میں ہے۔

ساحرکا محرا کرند کفر پرمشتل ہاورندی مسلمانوں کے نقصان کاذر بید بن رہاہے تاہم و استخرم معصیت ہے، مثلاً دائی نجاست میں رہنا، حرام استعال کرنا توا سے ساحر کولٹل نہیں کیا جائے گا، البتہ تعزیراً اس کومزادی جا کتی ہے۔

اوراگر بحر كفروا ضرارا در معصيت كمى چزې بى مشتل نېيى تو ده جائز با اوراييا ساح قابلى تعزير وسر انېيى -

سنن ترخى شىردايت ب" حدالساحوضوبة بالسيف " اى طرح معزت عرفارون في الموازك ما المرح معزت عرفارون في الموازك ما المواقع القلواكل ساحو "اس ميلي دوتمول كاما حرم ادب ما الموازك ما ا

ا مام ثانی کا ملک ینقل کیا حماے کہ ماحر کو آنیس کیا جائے گا، ہاں اگراس نے تحرے کی کو قبل کیا اور اس کا اعتراف کرلیا تو قصاصاً ماحر کو آل کیا جائے گا۔

مدیث باب می رسول الشملی الشعلیدوسلم نے لبید بن اعصم کول نبیس کیا کیونکدرسول الشملی

<sup>(</sup>۱)کشف الباری مکتاب الطب مص: ۹۹ ، ونقحات التقیع : ۲۹۹/۱

الله طیروسلم اپن ذات کے لئے کمی سے انتقام نیس لیتے تعے اور دوسری وجہ خود صدیث میں موجود ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے مصلحت کی بتا و پراسے سرزانیس دی تھی۔ (۱)

# سحروجادو کے علاج کرنے کا تھم

جادد کوفتم کرانا اوراس کا علاج کرنا جائز ہے یائیس؟اس میں اختلاف ہے۔(۱)

حضرت حسن بعری کے نزویک کروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محرکا علاج ساحری کرسکتا ہے توال طرح ساحر کے پاس جانا ہوگا اور ساحروکا بن کے پاس جانے کی ممانعت آئی ہے۔

نیزامام ابوداور نے "مراسل" می معزت سن بھری ہے ایک مرفوع مدیث بمی لقل کی ہے کہ "النشوة من الشیطان ". نشر و جادوفتم کرنے کے لئے جودم اور ممل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔

کین جمہورعلاء کے نزدیک جاددکاعلاج کرنا، محرکوتو ڈناجائزے۔ چنانچہ امام بخارگ نے سعید بن المسیب کا تول قتادہ: قلت لسعید بن المسیب کا تول قتادہ: قلت لسعید بن المسیب کا تول قتادہ: قلت لسعید بن المسیب: رجل به طب، او یؤ خلعن امراکه، ابحل عنه اوینشر ؟ قال: لا ہاس به، إنمایویدون به الإصلاح، فاماماینفع الناس فلم یُنهٔ عنه ".

حضرت قادة فرماتے ہیں کہ عمی نے مصرت سعید بن المسیب ہے ہو چھا کہ کی آدی پر جادہ کیا گئی اور کیا گئی اور کیا اس کے جماع کی صلاحیت جادہ کے ذریعے فتم کردی گئی) تو کیا اس جادہ کو فتم کی جائے کی صلاحیت جادہ کو کئی حری نہیں ،اس لئے کہ لوگ تو اس مادہ کو فتم کیا جا اسکا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ محرکی علاج کرنے عمی کوئی حرج نہیں ،اس لئے کہ لوگ تو اس مطرح اصلاح جا جے ہیں، نافع اور مفید کام کی تو مما نعت نہیں ۔ (۳)

☆.....☆.....☆

<sup>(</sup>۱)گشف الباری مکتاب الطب مص ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) راجع ، فتح البارى: ۲۸۱/۱۰

<sup>(</sup>r) كشف الباري وكتاب الطب و ص: r

### كتاب الفرائض والوصايا

# ذوى الارحام كى ميراث مين تفصيل

" عن أنسقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم " (مطل

عليه)

"بعن قرم كا بمانجااى قرم من شال ب"-

اس مدیث میں ذوی الارجام کی میراث کاذکر ہے اور ذوی الارجام میت کے ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جونہ ذوی الغروض ہول اور نہ مصاب ۔

اس پراجاع ہے کہ اگر ذوی الفروض اور مصبات موجود ہوں آو میراث انہی کو ملے گی ذوی الارحام کو بالا تفاق حصہ نیس ملے گالیکن ذوی الارحام الارحام کی بالاتفاق حصہ نیس کے گالیکن ذوی الارحام میراث کے محتق میں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

حعرت زیدین ثابت بسعیدین المسیب ،امام مالک اورا مام ثافق کنزد یک ذوی الارحام کے لئے میراث نبیں اگر ذوی الغروض اور عصبات ندہوں تو میت کا مال بیت المال عمی رکھا جائے گا۔

ان كالتدلال وعزت مارث كى روايت بي جم شى ارثاد ب" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن ميراث العمّة والخالة ؟ فسكتَ فنزل عليه جبرئيل عليه السلام، فقال: حدّثنى جبرئيل أن لاميراث لهما ".

ان كااتدال ايك توقر آن كريم كاس آيت كريم ه واولوا الارحام بعضهم

أولى ببعض في كتاب الله ". (سورة الأحراب ، ب: ١ ، ١ ، آيت : ٢)

دوسرے ابوداؤد میں روایت ہے "المحال وارث من الاوارث له بعقل عده و ہوله". جہاں تک فریق اول کے معزت عائش مدیث ہے استدلال کا تعلق ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بیابتدا و پرمحول ہے اور جمہور کی ذکر کر دوآیت کریمہ ہے منسوخ ہے۔

دوسراجواب سے ہے کہ اس مدیث کا مطلب سے ہے کہ ذوی الغروض اور مصات کے او تے ہوئے ہوئے ان کو پخونیں ملے گا۔(۱) واللہ اعلم

# کیامسلمان کا فرکا وارث بن سکتاہے؟

"عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايوث المسلم الكافرُولاالكافرُ المسلمُ "(منف عليه)

اس بات پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کا فرمسلمان کا وارث نبیس بن سکتا البتہ مسلمان کا فرکا وارث بن سکتا ہے اِنبیں؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

جمہورامت، ائمدار بعداور فقہا وامت کے نزویک مسلمان بھی کافر کاوارث نہیں بن سکتا۔ جبکہ دھنرت معاذین جبل ، دھنرت معاویہ سعید بن المسیب اور سروق رضی الله عنہم سے بیمروی ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان کافر کاوارث بن سکتا ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ولائل ائمہ

حضرت معاذبین جبل اور حضرت معادید وغیره حضرات کا استدلال ای روایت ہے جس می ارشاد ہے: "الإسلام یعلو و لا یعلیٰ علیہ " کراسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوسکا۔ (۲)

جبود کا استدلال عدیث باب ہے ہے، جس میں تقریح ہے کہ سلمان کا فرکا وارث نہیں بن سکا اور یہ روایت مسئلہ میراث کے بارے می نص ہے جبکہ ان حضرات کی روایت مسئلہ میراث کے بارے می نص ہے جبکہ ان حضرات کی روایت مسئلہ میراث کے بارے میں نمی نمی نمی ہیں بگا۔ دوای بات یرجمول ہے کہ دین اسلام دیگرادیان سے افضل ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) واحع للتفصيل ، بفحات الصليح : ٢٠٤٠ - ٢

<sup>(</sup>٢) انظره المعنى لاين قدامة - 1/1 / 1/1 ، ومرقاة المعاتيج - 1/1/1 (-

 <sup>(</sup>٣) نفحات التقبح ٥٠٥/٣ ، وانظرأيطاً ، دروس قرمذي ١١٥/٣٠ .

### مرتد کے مال میں اختلاف نداہب

"قال أبوعيسى الترمذي: اختلف أهل العلم في توريث المرتد، فجعل بعض اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثة المسلمين، وقال بعضهم لايرثه ورثته من المسلمين " (الحامع للترمذي)

اس پراجماع ہے کہ مرقد مسلمان کاوارث نہیں ہوگا البتہ مرقد کے مال کے بارے علی مختلف غدا ہب میں:

ا الله الم شانع المام ربية اوراين الى ليل فرات بي كر مرة كر مرف ك بعداس كامال ملانوں كے لئے في وہوگا۔

ارتد ادکوا متیار کیا ہوں کہ درشہ کو مرد ہے ہے گار میں کے لئے تی ہے البت اگر مرتد نے اس لئے ارتد ادکوا متیار کیا ہوں تاکہ درشہ کو مرد ہے گا۔

٣ ....ام ابو يوسف اورام محمد فرمات بي كدمرة كامال وريدمسلمين كود ياجات كا-

سسام ما بوطیفہ فرماتے ہیں کہ جومال بحالت اسلام کمایا ہے اس کے وارث مسلمان وریہ موں کے اور جومال مرتد ہونے کے بعد حاصل کیا ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔

ہ ۔۔۔۔۔دعرت علقہ اور بعض تابعین فرماتے ہیں کداس کے مال کے متحق و و الل دین ہوں گے جن کے دین کی طرف و فطل ہوا ہے۔

امام ابو صنیغهٔ کے تول کی وجہ

ام ابوطنیفر مراتے ہیں کہ مرقد تو حکمامیت ہے تواس کی موت کا تھم وقت رق آ کی طرف مندوب ہوگا تبدارة و اختیار کرنے بک تو مسلمان تھا اب مرقد ہوکر وہ میت ہوگیا تو اب بک کا جو مال اس کے پاس ہو وہ بخالت اسلام کمایا ہوا ہے ، تو ورش سلمین اس کے وارث ہوں سے کو نکہ یہ تسوریت السمسلم ہوئی اور مرقد ہونے کے بعد جو مال اس نے حاصل کیا وہ مخرکی حالت کا ہا بسلمان کواس کا وارث بیں ہنایا جائے گاورنہ نبوریت السمسلم للکافر الازم آئے گا بلک اس کا مال بیت المال می جمع وارث بیں ہنایا جائے گاورنہ نبوریت السمسلم للکافر الازم آئے گا بلک اس کا مال بیت المال می جمع کر ویا جائے گاورنہ نبوریت السمسلم للکافر الازم آئے گا بلک اس کا مال بیت المال می جمع کر وارث بیا ہے گاورنہ نبوریت السمسلم للکافر الازم آئے گا بلک اس کا مال بیت المال می جمع کر ویا جائے گاورنہ نبوریت السمسلم للکافر الازم آئے گا بلک اس کا مال بیت المال میں جمع کر ویا جائے گاورنہ نبوریت السمسلم کا کردیا جائے گا۔

مرة. وك مال كالحكم

### مولى الموالات كأحكم

"عن تسميسم الداري قبال مسالت رسول الأصلى الله عليه وصلم مماالسنة في الرجل من أهل الشرك يُسلِم على يدرجل من المسلمين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هوأولى الناس بمحياه ومماته " (رواه الترمذي)

ابتداء یہ عادت تھی کہ جب کوئی محض کی مسلمان کے ہاتھ پرایمان لا تاتواس سے یہ مقد بھی کرلیتا تھا کہتم میر کے بلا میں مسلمان کے ہاتھ پرایمان لا تاتواس سے یہ مقد بھی کرلیتا تھا کہتم میر کے بعد تم میر کے بال کے حق دار ہو، اگر جھے سے کوئی تصور مسادر موجود و بت ہوتو تم کواس کا تاوان دیتا ہوگا ، یہ مقدموالات کہلاتا تھا، یہ مقدم بالات دوسلمانوں کے درمیان بھی ہوتا تھا آ ب سلمی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو جاری رکھااورا سے دو مقد کرنے والوں کوایک دوسرے کا وارث بنادیا۔

اباس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ہے کم اب میں ہے یامنسوخ ہو چکا ہے؟

جمبور ناه ، ائم ثلاث وغيره فرمات جي كدية كم منسوخ بابتداه يه كم تقا، ابنيس ، كونكه آب سلى الله نظيه وسلم في البنيس ، كونكه آب سلى الله نظيه وسلم في مناه والم الله المسلم المعنى " ولا مصرف منتى ( آزاد كردين والله ) كى باس كى عاده و و في دوسرى والا بنيس ، يعنى " المسسولاء " برالف لام استغراق بهذا المري الده كرديد ولا مناه و جو مال محى موكاده بيت المال من داخل كرديا جائكا .

ال نے برخالف معزات حنیدال ولاء کے جوازکے قائل ہیں بشرطیکہ مرنے والے کاکوئی وارث اُترب وابعد نہ ہوا ہومرف کی کے وارث اُترب وابعد نہ ہوا ہومرف کی کے ہاتا عدو تخالف ہوا ہومرف کی کے ہاتھ پر مسلمان : وناکانی نہیں۔

معرات منغیکا استدلال مدیث باب سے ہے۔

نزان کاسترا رروایت باب کے طاور آن کریم کی اس آیت ہے جی ہے" والسلیسن عقدت نید تھے فات و مد نصیعہ ".

### كلاله كتغير مين اختلاف علاء

عَن الْسِراءُ قال: آخر صورة نزلت : براءة مو آخر آبة نزلت: " يستفتونك قل الله بُقتيكه في الكلالة "رواء المحري)

كريت تغير مساعة مجافت ف باور جارتول مشبورين:

- (١) ايك قول يه ب كركال اس ميت ك مال موروث كوكت بي جس ميت كاولداوروالدند
- (۱) دوبراقول یے کے کالداسم معدر ہاوراس میت کی ورافت کو کہتے ہیں جس کاولداور والد نامو۔
- (٣) ۔ تيسرا قول يہ كے كالدان وارثوں كانام ہے جن على كوكى ولداور والدن ہواس مورت مرسيت كے بعائی كر اربول مے۔
- (٣) بنتی قول یہ ہے کہ کلالہ اس میت کانام ہے جس کا کوئی بیٹا اور ہاپ زیموموجود ضہوہ کئی جسید کو قول ہے۔ سی جمید رہوقول ہے۔

سیمن قرآن اور مدیث می کال کاافلاق میت پر بھی ہوا ہاور وارث پر بھی ،آست باب میں است میں است میں کالے کا افلاق میت پر ہوا ہے، اور حضرت میں کالے کا فلاق میت پر ہوا ہے، اور حضرت برای مدیث اسلاق میت پر ہوا ہے، اور حضرت برای مدیث اسلامی کلافہ میں کالہ سے وارث مراد ہے۔

اس نے بی بریہ معنوم بوتا ہے کہ کالے کا تقالیک فاص حالت علی میت اور وارث دونوں کے

<sup>(</sup>۱) فاروس ترمدی ۱۳۰٫۰۰۰

لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ خاص حالت ولداور والد کا نہوتا ہے۔ (۱)

لفظ كلاله كالمشتق منه كياب؟

"كال" لفظ كے شتق مند يم بھى اختلاف ہے كديكس لفظ سے شتق ہے؟ اس بارے مى تين مشہوراتوال برن:

(۱)-ایک بیک بیال 'ے مشتق ہے جس کے معنی تعک جانے اور ضعیف ہوجانے کے جیں ا تو چونکہ جو قرابت رشتہ ولا دے علاوہ ہووہ نبیا ضعیف ہوتی ہے،اس لئے اسے کلالہ کہتے ہیں-

(۲)-دور اقول یہ ہے کہ یہ "کل بکل" ہے شتق ہے، جس کے معنی بعید ہونے کے ہیں، تو غیرولاد کی قرابت چونکہ نہ نہ بعید ہاس لئے اسے کلالہ کہتے ہیں۔

(۳)-تیراتول یہ کہ یہ" اکلیل " ے اخوذ ہے، جس کے معنی تاج کے آتے ہیں ،اور تاج مرکا اُ صاطر کر لیتا ہے ، تو ایسے کہ یہ " ایسے تاج مرکا اُ صاطر کر لیتا ہے ، تو ایسے کھیں کی میراث کا اصاطر جو نکہ غیر الولد والوالد کر لیتے ہیں ،اس لئے ایسے مورث یا وارثوں کو کھالہ کہتے ہیں ۔ (۱)

#### غیروارث اقرباء کے لئے وصیت کی حیثیت

"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ماحق امرى مسلم يبيت ليلتين وله شي يوصى فيه إلاووصيته مكتوبة عنده " (رواه الترمذي)

اس مدیث کا مطلب جمہور کے فزد کی یہ ہے کہ جس مخف کے پاس کوئی ود بیت ہویا اس کے ذمہ کوئی و بیت ہویا اس کے ذمہ کوئی و کی ایس ہوخوا ہو گا اللہ ہویا تن العبد، جن وارث ہویا حق غیر، اس کے لئے واجب ہے کہ وہ اس کے بارے میں ومیت کرے، اگر کی تشم کا کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہوتو ومیت واجب نہیں۔

جبکہ داؤدظا ہری کے نزدیک دواقر ہا ، جومیت کی میراث کے بن دارنیں ان کے لئے بہر صورت دمیت داجب ہے۔ (۲)

ان معزات كاستدلال بارى تعالى كاس ارشادے ب" كتب عليكم إذا حضر احدكم

<sup>(</sup>۱) کشف الباری ، کتاب النصبير ، ص ١٦٩ ، و التقصيل في شرح مسلم للبوري : ٣٥/٢

 <sup>(</sup>۲) راجع «كشف البارى «كتبات الدغسيس» ص: ۱۹۹ و قوس مسلم: ۲۱۲/۲ و وقصيل مسئلة الكلالة في فكملة فنح

المسلهم 1911 - 29 وكتاب الفرائض بياب ميرات المكلالة

<sup>-</sup> 一人のことのないといることというないというへ(ア)

الموت إن ترك خيراً. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف".

نزمد عشباب عجى ان كاستدال ب

جمبور کے نزدیک اقرباء کے لئے بغیری واجب کے وصیت واجب بین ماکد اوب ہنیان ٹورٹی معی اورابرائیم فی کا بی مسلک ہے۔

جہور کا استدال اس ہے کہ اگر وصیت مطاق واجب ہوتی تو صرات محلہ کرام ہے فاہری طور پرومیت مطاق واجب ہوتی اور کی کیر ہے، طور پرومیت منتول ہوتی ایک از کم وصیت نہ کرنے پرکوئی کیر ہوتی اس لئے کہ واجب کے ترک پر کجیر ہے، حالا کہ اکثر محابہ کرام ہے وصیتیں محمی منتول نہیں اور نہ اس کے ترک پرکی تم کی کیر منتول ہے، حتی انتہاد ہے جمی وصیت ایک صلید اور تعلق می جو کہ ذکری میں واجب نہیں تو مجرموت کے بھر کو کر واجب ہوگ ۔

جہاں کی المی فاہر کے آیت ہے استدلال کا تعلق ہے قواس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جمہور کے ذرد کی منسوخ ہے اس لئے کرمراث کا تھم نازل ہونے سے قبل ومیت واجب تھی، جب میراث کا تھم آگیا قو ومیت کی ضرورت باتی ندری آیت کے منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت می '' ومیت للوالدین'' کا بھی ذکر ہے اور والدین کے لئے اب ومیت بالا جماع جا ترجیمی اس لئے کرو وورش می داخل ہیں، اور نی کریم ملی انته نلیدو ملم کا ارشاد ہے" لا و صبة لو ادث".

معلم بواكد " نجب عليكم إ فاحضر الحدكم العوت والحاآيت الآيت الآيت يراث من من فرج ادر حديث باب كاجواب يه كه كر دوايت مسلم شريف على محل آئى ب حمل عمد دوايت مسلم شريف على محل آئى ب حمل عمد دوايت كانفاظ يه ييت ليلنون إلا و وصبته مكتوبة عنده " ال على " له شي يربدان يُوصِي فيه " كالفاظ ال پردال إلى كر هم ال فضى كما تحدفاص بجدوميت كرنا جا بتا بودا اگر دوميت كانم واجب بوتا تواس كواراده كما تحدمت يد كيا جاتا -

واضح رہے کہ جمہور کے نزد یک غیردارٹ کے لئے اگر چہ دمیت داجب نیس کین متحب بہر میں ()

مال ہے۔(۱)

### وصيت بالثلث كي حيثيت

" عن سعد بن مالك ..... أوص بالعشر، فمازلت أناقصه حتى قال: أوص

<sup>(</sup>١) اطرلها الغصيل ، درس لرملي :٢٣٥/٣ ، ونفحات التقيع :٢١٨/٣

بالنلث، والنلث كثير " (رواه الترملي)

ہرآ دی کواپنے مال کے ایک تہائی میں دمیت کرنے کا افتیار ہے، البتہ حنفیہ کے نزدیک بہتریہ ہے کہ دمیت ایک تہائی ہے بھی کم مال کی ہوخواواس کے دریا واضیا وہوں یا فقرا ہ۔

جبکہ شافعیہ کے زدیک اگر اس کے ورثا و نقرا و ہوں تب تو دمیت کا ایک تہائی ہے کم ہونا بہتر ہے اور اگر اس کے درشاننیا و ہوں تو ایک تہائی کی دمیت بہتر ہے۔

واضح رہے کہ تہائی بال کی وصیت کے ہارے ہی ذکور ہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ موسی (وصیت کرنے والے) کے ورشہ موجود ہوں ،اگر موسی کا کوئی وارث بی نہ ہونہ ذوی الفروض میں ہے ،نہ مصیات میں ہے ،نہ ذوی اللار صام میں ہے ، تو حنیہ (۱) کے نزد یک تہائی بال سے زیادہ کی بھی وصیت درست ہے ہیاں تک کوئل بال کی وصیت بھی درست ہے ۔ (۱)

#### "والثلث كثير" كامطلب

مديث إب من والنلث كنير "كتمن مطلب موسكة بن:

- (١) .... ممث دميت كاو وانتهائى درجه بجوجائز بيكن بهتريب كداس عم كياجائ -
  - (٢) ....رميت بالله ياتعدق بالله بعي المل بيعن" كثير اجره".
    - (٣) .... مُث مِي كثر بِقيل نبين -

ان تنول مطالب على من حنفي في بيلي كواور شافعي في تيمر مطلب كوتر في وكل به وه فرمات معيم مسلم على معزت ابن عباس كى روايت من حنفي كم مطلب كى تائيد به وقل به وه فرمات بيل" لوأن المنام عنف وامن الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث ، والثلث كثير ". كى وجه ب كه دنفي كرن د كي وميت على المثلث كثير ". كى وجه ب كه دنفي كرن د كي وميت على المثلث كارنام تحب به دنفي كرنام تحب به درس الثلث ، والثلث كثير ".

#### ል.....ል

<sup>(</sup>۱) سرون برك بسن بعرق اورا المهوكا بى كى سلك ب، الم ما كالداد الم المان كالجى ايد ايد قرل الى كمان الله ب

<sup>(</sup>r) راجع للخصيل ، عمدة القارى : ١/٨ )

<sup>(</sup>۳) جرس ترمذی :۲۳۱/۳ و دروس ترمذی : ۱۳۲/۳

# كتاب الفِتَن

### مئلة حيات خفرعليه السلام

" عن ابن عباس: أنه تمارى هو والحربن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر . . . إلخ "(رواه البخاري)

حضرت خضر عليه السلام اب تك حيات بي ياان كانقال مو چكا بي مسئله برااختلاني را ب-امام نووي ، ابن المسلاح اور حضرات موفيه ال بات كة قائل بي كه حضرت خضر عليه السلام المجى كك حيات بين -

جبدان کے مقابلہ میں اکثر محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر طید السلام امجی حیات نہیں میں ، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ (۱)

منكرين حيات كااستدلال

مكرين حيات كادليل دوروايت بي جوميم ملى حفرت الناعم من حيات كادوروايت بي جوميم ملى حفرت الناعم من وكاب ووفرات م مين: " صلى بنارسول المفصلي الله عليه وسلم ذات ليلة صلواة العشاء في آخر حياته ، فلت سلم قام، فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لايقي ممن هو على ظهر الأرض أحد ".

مجتین حیات اس کا جواب دیت میں کداس مدیث میں "عملی ظهر الارض " کی قید ہے، جبد معز علی اللام اس وقت سمندر میں تھے۔

یا یہ کداس مدیث کے عموم سے جعنرت خعنر خلیدالسلام مخصوص ہیں جیسا کدا بلیس اور حفرت میسیٰ علیدالسلام اس ہے مشتیٰ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، فتع الباري : ۲۳۳/۱ ، وشرح صميع مسلم للنووتي :۲۲۹/۲

#### معتين حيات كااستدلال

معتمن حيات كاستدال صحح مسلم كى اس مديث سے بوحمرت اير معيد فدري سے مروى مدورة مراحة عين الدجال، مروة مات عين الدجال، عدانا وسلم يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال، فكان فيسما حدانا قال: يائى وهوم حرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ، فينتهى إلى بعض السباخ التى تلى المدينة ، فيخرج إليه يومنلرجل هو خير الناس أومن خير الناس ، فيقول له : أشهدانك الدجال ... إلخ ".

ال مديث كآخريس الم مسلم ك شاكروم مح مسلم كراوى الواسحال كتي بي " يقال : إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام " .

بیمدیث اگر چیچ ہے لیکن اس میں" د جسل " کا خصر ہونامتیقن نہیں ، ابواسحاق کا قول اس سلسلے میں جمت نہیں ہے۔

ظامہ یہ کہ دونوں طرف دلاکل ہیں لیکن وہ اپنے معارِقطعی اور واضح نہیں ہیں ،اس لئے کسی ایک جانب پرامرار کرنے کی ضرورت نہیں البت رائح اس مقام پر محدثین کا ند بہب بی معلوم ہوتا ہے۔(۱)

# خلیفہ یزید بن معاویہ پرلعنت کرنے کا حکم

ظیفہ بزید بن معاویہ برلعنت کرنا جائز ہے یائیں؟مشہورا ختلانی مسلہ ہے،جس میں امت کے افرادا کثر افراط وتفریط کاشکارر ہے ہیں۔

ال مسلط من علائے امت کے تین موقف ہیں:

العنت بريزيد ٢٠ - عدم لعنت ٢٠ - تو تف وسكوت \_

چنانچ بعض علاء تویزید پرلعنت کے قائل ہیں، جیسے الم احمد، علامد ابن الجوزی، علامد تغتاز انی اور قاضی ثناء الله پانی ہی حمیم الله تعالی وغیرہ۔

اوربعض معزات علاه کاکہنا ہے کہ یزید پرلعنت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے امام غزالی، علامہ ابن تیمید، حافظ ابن جربیثی اور حافظ ابن صلاح رحم ہم الله وغیرہ، بلکہ بعض لوگ تو ان کے بعض فضائل ومنا قب کے بھی قائل ہیں، جیسا کہ علامہ مہلب ہے مروی ہے۔

<sup>(</sup>١) انظر للطميل ، كشف الناري ، كتاب الملم : ٣٢٥، ٣٢٢/٣

جبکہ جہود محققین نے تیسرے موقف کور جیج دی ہے کہ اس مسئلے علی سکوت افقیاد کیا جائے ، چانچہ حقد عن عمی علامہ مسطعیٰ بن ابراہیم تونی حنی ، امام قاسم بن قطلو بنا ، علامہ ذبیدی رحم ماللہ۔ متاخرین عمی مولا نا ابوالحسنات عبدالی تکھنوی ، معزرت شیخ الحدیث مولا نامحہ ذکریا ، عیم الاسلام مولا نامحہ طیب ، عیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی رحم ماللہ اور دیم علائے دیو بند کا مسلک بھی ہی ہے۔ (۱)

" لاترجعوابعدي كفارً ايضرب... "كاتوجيهات

" عن جابراً ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أنصتِ الناس ، فقال: لاترجعو ابعدي كفّاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض " (رواه البخاري)

حضور اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے اس مدیث علی فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گرونیں مارکر کا فرندین جانا۔

ایک دومرے کی گردیس مارنا اور آل کرنا گناہ کیرہ ہادرمرتکب کیرہ فاس تو ہوتا ہے لیکن کافر نبیں ہوتا، یہاں" لاتسر جعو ابعدی کفار أ "كہاجس معلوم ہوتا ہے كہ صرب رقاب كفرب، ليكن اس كى مختف توجيہات كى كئ ہیں۔(۱)

(۱) ....بیلی تو جید یہ ہے کہ یہ تھم مستحل کے حق میں ہے بینی جومسلمان کے ساتھ آلال کوشرعاً طال و جائز سمجھے۔

(۲)....دومری توجیه به که کفرے اصطلاحی کفرنیس، بلکه کفران انعت مراد ہے بعن تم میرے بعد معرب اسلام کی ناشکری مت کرنا کہ آپس میں آلال شروع کردو۔

(٣) .....تيرى توجيه يدك كى ب كديهالكافر عدوادكافربالله بين بكدكافر عظر اللاح مرادك معالل المدين المدكافر عظر الكدومر عدائل الماح مرادب الدوكرا يكدومر عدمة على الماح مرادب المعاربة عداد المداكة ومراكب ومراكب المعالل الماح مرادب المعاربة المعاربة

(٣) ..... چوتى توجيه يه ب كداس فعلى كفارمرادب بتم كافرمت بنايعن كافرول والافعل مت اختيار كرا ـ

<sup>(</sup>۱) راجع للطميل بكشف الباري بكتاب الجهاد بص: ۲۹۰،۹۸۸ و فتارئ رشيديه ميرب ، ص: ۲۹،۵۲

<sup>(</sup>٢) الطرلهبلة التوجيهات ، شرح الزوق على صحيح مسلم : ١ /٥٨ ، وهمدة القارى : ١٨٤/٢ ، وشرح الطبي: ١٠٢/٤ ا

(۵)..... پانچ یی آد ہے ہے گئی ہے کہ " لا ترجموا کفاراً " کے علی ایس" لا تو تلوا " این فر مرتد ند او جانا۔ (۱)

### فتنه کے وقت قال کا حکم

"عن بسربن سعيدان سعدبن ابي وقاص قال عندفتنة عثمان بن عفان: أشهدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهاستكون فتنة ،القاعدفيها خيرمن القالم والقالم والقالم خيرمن الماشي والماشي خيرمن الساعي،قال: أفرأيت إن دخل على بيتي وبسط بده إلى ليقتلنى؟ قال: كن كابن آدم " (رواه العرمدي)

اگر سلمانوں کی دو جمامتوں میں فتنہ اور ہا اواور آل کی لوبت آجائے توالیے وقت دولوں آل کے میں اوتے میں تو میر کنیا کرنا جاہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

معزت ابو برواور بعض دوسرے محابہ کرام قرماتے ہیں کہ قال کی حالت علی می اس عمل شریک نہوا کرلوگ اس کو قل کرنے کھر عمل داخل بھی ہوجا کیں تب بھی مدافعہ قال درست نبیس۔

حضرت ابن عمر اور عمر ان بن حصین فرماتے ہیں کہ قال علی شرکت تو جا ترنبیں مگر مدافعة عن نفسہ قال درست ہے۔ قال درست ہے۔

مویان دونوں ندامب کے بہاں دخول فی الفتند جائز نبیں ،اوران کااسدلال حدیث باب ہے۔

باتى جهورمحاب وتابعين فرمات بين كدفتنك زمان مي كى جانب كا افتيار كرنا ضرورى بانب كا افتيار كرنا ضرورى به المرافع المر

اور جہال کک مدیث باب کا تعلق ہاس کا محل ووصورت ہے جب کے حق ایک ماب عل واضح نہویادونوں جمامتیں اہل باطل کی اور ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب العلم ، ج : ٣ ، ص: ٣٤٦ ، و كتاب الأدب ، ص: ٥٨٣ ، وقتح العلهم : ٢٢/٢ ، ياب بيان معنى قول النبي يُثِيِّج : لاترجموابعدي كفارةً يعترب بمعنكم وقاب بمعن .

<sup>(</sup>۲) دروس فرمذی :۳/۹ ۲۵ والدرالمنصرد: ۱۸/۹ ۲ والطرآيطا وإنمام الباری : ۱ /۳۶۷

### "اثناعشر أميراً"ك بارے ميں اقوال علاء

"عن جابربن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون مِن بعدي الله عشراميرًا....قال: كلهم من قريش " (رواه الترمذي)

" إلناعشر الميرا " ..... كاترت بن علاء ك الوال إلى:

ا- پہلاتول : حضرت محلوبی فرماتے ہیں کہ اس مقصود مدح نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ اسب مرحور ذمات طویل تک باتی رہے کی عدد مقصود نہیں۔

۳-دوسراتول: به ب كرمتمودروايت به ب كه خلافت على حسب النة باره اميرول على موكى الباره اميرول على موكى الباره اميركا بيد وربي من موكى الباره امير كابيد وربي من من من القض بت خلّل يزيد -

۳- تیراقول: مرادیہ کہ امارت علی حسب سنة الخلفا وبارہ امیروں میں رہے گی اگر چدان میں بعض علالم بھی ہوں مے محرامور مملکت میں وہ خلفا وکا طریقہ اختیار کریں ہے۔

۳-چوتھا تول: خلانت واحدہ پراجماع لوگوں کا بار وامیر ول تک ہوگا، کماذکرہ السوطی ۔ ۵- پانچوال آول: اس سے اشارہ فر مایا حدیث خیرالقرون کی طرف بینی ان قرون میں غالب اخبار ہوں کے اور وہ بارہ ہوں گے۔

۲- چمٹا تول: اس مرادمہدی اوران کے بعد کا زبانہ ہاں وقت بارہ امیر ہوں گے۔ ع-ساتواں تول: اس مرادیہ ہے کہ ایک ہی زبانہ ہیں بارہ امیر ہوں کے اور سب کے سب دموی خلافت کریں گے۔

۱- آخوال آول : اس سے اشارہ ہے طلفاء بنوامید کی طرف جومحاب کے بعد ہوئے ہیں۔(۱)
یزید بن معاویہ(۲) اس کا بیٹا معاویہ (۳) عبدالملک (۳) دلید (۵) سلیمان (۲) عمر بن عبدالعزیز (۷)
یزید بن عبدالملک بن ہشام (۸) دلید بن یزید (۹) یزید بن الولید (۱۰) ابراہیم بن الولید (۱۱) مروان بن الحکم (۱۲) عظم ابن مروان ۔ ان کے بعد خلافت نظل ہوئی بنوعباس کی طرف مجران میں اور ہوتے رہے ہیں۔(۱)

ተ---- ተ

### كتاب الأدب

### تشميت كاحكم

جِينَظ والااكر" الحمد لِله "كم تواس ك جواب بن "برحمك الله "كن كاكياتكم ب،اس بن اختلاف ب-

(۱) ..... برسنت على الكفايه بي مجلس عمر كى فى جواب ديدياتوسب كى طرف سے برسنت ادا موجائے كى محضرات شافعيد عمل سے امام نووئ فى اى تول كوئة ارقر ارديا بعض مالكيوں فى بھى اى كو افتيار كيا ہے۔

(۲) .....ظاہریہ مالکیہ جس سے ابن مرین اور بعض شوافع کے فرد کیف فرض مین ہے ،علامدابن آتھ نے ای آول کور جے دی ہے ،اوراس کے فرض میں ہونے پر چندولائل بھی بیش کے ہیں:

(الف) .....ام مسلم في حضرت ابو بريرة بروايت نقل كي ماس من ب "حسف المسلم على المسلم مست "اوران من ساك" تشميت "كوذكركيا ب

(ب) .....عین من معزت ابو بریر وکی ایک اور صدیث من ب" خمس تجب للمسلم علی المسلم علی المسلم المسلم علی المسلم المسل

علامه ابن تيم قرمات مين كران احاديث عن "نجب "كالفظامراحة آيا ب، الفظاء "آيا ب، الفظاء الله عن آيا ب الفظاء ال م ب عسلسى "آيا ب جواصلاً وجوب كے لئے آتا ب، البذا ان كا تقاضا كي ب كرا ب فرض مين قرارديا جائد۔

(٣) .....دعفرات حنیه ،اکثر حتابله ،شوافع اور مالکیه میں ہے ابن رشد اور ابن العربی کے نزد کے فرض کفایہ ہو افقا بن جرنے ای مسلک کور جے دی ہے۔

علامه این تیم کے ذکر کردہ احادیث بلاشبہ وجوب وفرضیت پر ولالت کرتی ہیں لیکن یہ دلالت علی

کُٹُر اندہ نے ہونے کے منافی نیس ہے مشاکسام کا جواب وینا مجی اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ ، وہ مُن الدی ای کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ ، وہ مُن واب ہے الدی الدی ہے ، الب میں میں الدی ایک الدی ہے ، الب میں میں کہ مُن واب ہے کا فی ہو جائے گا۔ البتہ ہے وہوب ای وقت ہے ، جب چھیکنے والے نے " المحمد لله "کہا وہ ورزم میں درا)

# مسئلهُ قيامٌ تعظيم

" عن أبي سعيد: أن أهل قريظة نزلواعلى حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء، فقال: قوموا إلى سيّدكم ... إلخ "رواه البحاري)

کی کا تعظیم کے لئے کھڑ اہونا جائز ہے یائیں؟اس بارے عم تنعیل یہ ہے کہ کی کے لئے قیام کی مختلف میں اختلاف ہے ، باتی مورق کی تختے میں اختلاف ہے ، باتی مورق لی تختم واضح اور شغن ملیہ ہے۔

- (۱) ۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سروار جیٹا ہے اور حاضرین اس کی تعظیم و تحریم جی مسلسل مجلس عمل کا سے جی مسلسل مجلس عمل کھڑے ہیں ، بیصورت بالا تفاق ناجا تزہے ، کیونکہ بیا مجمیوں کی متکبرانا ورجا ہلاندرسم ہے۔
- (۲) ۔ دورری صورت یہ ہے کہ آنے والے کے ول ٹی تکبرادر بڑائی ہوجس کی وجہ ہے وہ ماہتا ہو کہاں کے لئے کو سے ہوں میصورت بھی بالا تفاق نا جائز ہے۔
- (۵) پانچ یں صورت یہ کے کمی فض کو الفدتعالی کی جانب سے کو کی نفت لی ہے اس فض کوائی نفت پرمبار کہادہ سے کے آئی کھڑ اہو ، یہ صورت بھی ستحب اور مندوب ہے۔ (۱) جیشی صورت یہ ہے کہ کی پرکوئی مصیبت آئی ہے، اس کی تمل کے لئے کوئی کھڑ اہو کیا تو

<sup>(</sup>۱) كشف البازى مكتاب الأدب من: ۱۵۳

بہمی متحب اور مندوب ہے۔

(2) ..... ماتوی صورت یہ ہے کہ آنے والے کے اکرام میں کوئی کھڑ اہور ہاہ تاہم آنے والے فی اکرام میں کوئی کھڑ اہور ہاہ تاہم آنے والے فخص کے دل میں ندایتے لئے اس تیام تعظیمی کی خواہش ہاور ندتمنا۔ اختلافی صورت

ان تمام صورتوں میں صرف بدآخری صورت مختلف فیدہ۔

جمبورعلا و كنزد يك يصورت جائز ب، يكن ساجازت دوشرطوں كے ساتھ مشروط ب-

(۱)....ایک یہ کہ جس کے لئے کمڑے ہور ہے ہیں،اس کے دل میں یے طلب نہ ہوکہ لوگ اس کے لئے کمڑے ہوں۔ کے لئے کمڑے ہوں۔

(۲)....دوسری شرط بے کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں اس تیام کا دا عیہ ہو، اگردل میں اس کے اکرام کا داعیہ بیس بھن ریا واور تملق کی بنا و پر کھڑ امور ہاہے تو جا ترنبیں۔

بعض معزات اس قیام کونا جائز کہتے ہیں۔

ولائل نعتهاء

قاتلين عدم جوازمندرجه في احاديث عاستدلال كرتے بين:

(۲) .... من البرا و و من من من البرا و و من من البرا و و من البرا و و من البرا و و من البرا و الله على الله عليه و سلم يقول: من أحبّ أن يتعفّل له الرجال فليتبو المقعده من النار "لين "من في رسول الله من النار " لين "من في رسول الله من النار " لين "من أحب من المنار الله من المنار الله من المنار و و و ابنا في من المنار و من المنار و و و ابنا في المنار و المنار و المنار و المنار و المنار و المنار و و و ابنا في المنار و المنار

لین جہورکتے ہیں کہ ان امادیث سے قیام تعظیم کی جواز والی صورت مرادبیں،دوسری مورتی مرادبیں۔

ال لئے كرمد يث باب عل حضور ملى الله عليه وسلم كا قول ب " قومو اإلى سيد كم " الله على

مان جوازمعلوم ہوتا ہے۔

انعین ال مدیث کے بارے عمل کہتے ہیں کہ قیام کاریکم تعظیم واکرام کے لئے نہیں تھا بلکہ امانت اور مدد کے لئے تھا، چونکہ معزرت معد بن معاذ زخی تھے تو انھیں مواری سے اتر نے عمل مددد ہے کے تعان چونکہ معزرت معد بن معاذ زخی تھے تو انھیں مواری سے اتر نے عمل اس کی مراحت کے معنور معلی الله علیہ وسلم نے قیام کا تھم دیا، چنا نچے منداحم عمل معزرت عائش کی مدیث عمل اس کی مراحت ہے ،اس عمل ہے " فو مو اإلى سيد كم فانزلوہ ".(۱)

# مونجيس تراشنه كاطريقه اورحكم

" عن ابن عمرٌ ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مِن الفطرة قصّ الشارب " ( رواه البخاري)

مونچیں کر وانے میں سنت یہ ہے کہ پنجی وغیرہ سے اس قدربار یک تر شوائی جا کیں کہ کھال نظرآنے گئے، اسرے سے مونچیس بالکل صاف کرنے کوعلاء نے بدعت وکردہ کہاہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک جائز ہے۔

مونچيس ترشوانے كے بارے على مديث باب على " قبط "كالفظ آيا ہے۔ بخارى على حضرت ابن عركى دوسرى مديث على " أحسف و النسو ارب " كے الفاظ عيں۔ اور ایک مدیث على " انه كو ا الشو ارب "كے الفاظ عيں مجمع مسلم كى روايت على " جزّو االنسو ارب "كے الفاظ عيں۔

اِحفاء اورنھک کے معنی کتر وانے اور کا شئے میں خوب مبالغہ کرنے کے آتے ہیں جو "کے معنی ہیں بالوں کو اس طرح کا نا کہ جلد نظر آجائے ۔۔۔۔۔ان تمام لفقوں کا حاصل ہی ہے کہ موجھیں خوب ترشوائی جا کیں اسرے سے بالکل جڑسے صاف نہ کی جا کیں ،امام مالک نے استرے سے بالکل ماف کرنے کومٹلہ کہا ہے، شوافع اور حمنا بلہ کے زوی کے محقینی وغیرہ سے کتر وانا افضل ہے۔(۱)

# ختنه كحكم مين اختلاف فقهاء

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس،

<sup>(</sup>۱) راجع للخصيل ،كشق الباري «كتاب الاستيفان «ص:٩٣ » والطعيل الحامع في لكملة فتح الملهم :١٢٦/٣ » كتاب الجهادوالسير «مسألة القيام للقادم .

<sup>(</sup>٢) كشف الناري ملخصاً دكتاب اللباس ، ص : ٢٣٣ ، والطميل في فتح الملهم : ٣٣٢/٢

الختان ...إلخ " (مغن عليه)

خند کے عم می معزات نقبها و کا اختلاف ہے۔

شانعیدادر حنابلہ کے زو کے نقنہ مردوں اور عورتوں دونوں کے ق می واجب ہے۔

حنیہ کے یہاں ایک تول میں واجب ہے، اور ایک تول میں سنت ہے، جو شعارُ اسلام میں ہے۔ شعارُ اسلام میں ہے۔

اورامام ما لك كامشبور تول يه ب كدمردول كون عمر سنت اور عور تول كون عمر مندوب ب، چناني مندوب ب، چناني منداحم كى روايت على ب" المحتان سنة للرجال و مكرمة للنساء ".

دلائل فقباء

دسزات شانعید فرماتے ہیں کہ ختنہ شعائراسلام میں ہے ہے اور شعارواجب ہوتا ہے، نیز معزرت ابن عباس نے فرمایا کہ تارک ختند کی نہ شہادت تبول ہے ندامات تبول ہے، اور یدولیل وجوب ہے۔

حفزات حفیہ مدید باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں ختنہ کے لفظ فطرت استعال کیا گیا ہے جوسنت کے معنی میں ہے ،اور بعض احادیث میں ختنہ کے لئے سنن الرسلین کالفظ بھی آیا ہے۔
جہاں تک امام شافعی کی جملی دلیل کا تعلق ہے اس کا جواب سے کے شعار کالفظ وجوب کے لئے بیٹی نہیں ہے سنت میں بھی شعار ہو سکتا ہے ، باتی حسرت ابن عباس کا فتو کی اس شخص کے بارے میں ہے جو ختنہ کا انکار کرتا ہے یا اس کونقیر جمتا ہے۔

الماللي قاري فرماتے ہيں كرمكن ہے كدا حناف كے مال بھى ختندواجب ہواورسنت كااطلاق اس مورك يدا بات ہے ،خودواجب ہے۔ (۱)

فطرت كاتغير مين اختلاف

مديث باب من لفظ" فطرة" كي تغيير من اختلاف ب، تمن تول مشهور بن:

ا ....فطرت سے مراددین ہے جبیا کر آن میں ہے " فطرة الله التي فطر الناس عليها"

اس آیت می فطرت سے مراددین ہے۔

<sup>(</sup>١) انظرلهذه المسئلة ، الدرالمنصود: ١٤٠/١ ، وتوضيحات: ٣٨٨/٦ ، والخصيل في فتح الملهم: ٣٣٢/٢

٢ ..... فطرت عراد فطرت سليما ورطبع سليم --

" .....تيرا قول يه كداس مرادست ابرا يى ب چنا نچ دهزت ابن عبال مدوايت بكر آيت كريم " وإذا ابت لمي إسراهيم ربه بكلمات فاتمهن " من كلمات مرادي دسال نظرت بي جومديث باب من خوريس - (۱)

# " فحد "سرمس داخل ہے یانہیں؟

" عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أماعلمت أن الفخذعورة "(رواه البخاري)

ران (جوکہ شرمگاہ اور کھنے کے درمیان کا حصہ ہے) ستر میں دافل ہے یائیں؟ اس بارے میں فقہا مکرام کے درمیان اختلاف ہے۔

معی ترین اوراً مع نی المذہب کے مطابق ائد اربعہ مصاحبین ،امام زفر اورامام اوزای حمیم اللہ کے نزد یک ران سر علی داخل ہے۔

اوران کے بالقابل اہل ظواہر،امام احد (ایک روایت کے مطابق )اور شوائع میں ہے این حزم کے زدیک ران سرنیس ہے، بلک سر مرف دونوں شرمگاہ ہیں۔(۱)

الم خوا مردغيره كااستدلال

اللي ظوا بروغيره حضرات كااستدلال حضرت المن كل مديث سي جس كالفاظ ين النورك المن كالفاظ ين النورك المن كالفاظ ين الفرالي وسلم لم حسر الإزار عن فحله حتى أني أنظر إلى يباض فحلنبي الله صلى الله عليه وسلم ".

اس مدیث معلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے "فسخد " کو کھول دیا ،اگریہ عورت ہوتی تو اس کا کھولنا جائز نیس ہوتا ،معلوم ہوا کہ دان عورت نیس۔

لیکن اس استدلال کاجواب یہ ہے کہ یہ "حسسو" (کمولنااور ہٹانا) اختیاری نیس تھا بلکہ غیر اختیاری تھا اللہ غیر اختیاری تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایتوں میں " انتحسو "کالفظ آیا ہے یعنی " انتحسو الإذار

<sup>(</sup>۱) الغرالمنضود على سنن أبي داؤد: ١ /٦٣ ١

<sup>(</sup>٢) واجع ، المجموع شرح المهلات: ١٩٥/٢ ، والمبسوط للسرخسي: ٢٥٢/١٠ ، والبحر الراتي: ٢٨٣/١

عن فعخد و "اور " المحسر "كمعنى بي بغيرا فقيار كخود بخود كمل كيااوربث كيا- ولائل جمهور

اسم مسلے میں معزات جمہور کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)....وريث باب.

(٢)....ايوداؤد من معزت على كامديث ب "عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتبرز فخذك و لاتنظر إلى فخلحي والاميّت ".

(۳)....ای طرح محمح بخاری بی تعلیقاً حغرت ابن مهاس ہے مروی ہے " ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: الفخلعورة ".(۱)

" ركبة "سترمس داخل بيانبيس؟

اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ مکٹناستر میں داخل سے یائیس؟ امام مالکت اور امام شافعی کا مسلک ہے ہے کہ مکٹناستر میں داخل نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو صنیفۃ اور امام احمد کا مسلک ہے ہے کہ مکٹناستر میں داخل ہے۔

اس بارے میں امام ابوضیقہ اور امام احمر کا استدلال سنن وارتطنی می معزب علی کی روایت سے ہے: " عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم : الرکبة من العورة " . (۲)

"سوة "سرم من داخل بي النيس؟

سر ولین نافسر می داخل بے انہیں؟اس بارے می نقبها و کے ذاہب یہ ہیں: کدامام ابوطنیفہ کے نزد کے ناف مورت می داخل نہیں بلکہ ناف سے بیچ مورت شروع ہوتی

-

جبدام شافق ناف كومورت شاركرتي مين-(٢)

<sup>(1)</sup> واجع للطميل الجامع أكشف الباري أكتاب الصلولا أص: ٢٣١ ، وإتعام الباري: ٨٦/٣٪

<sup>(</sup>٢) انظرقهذه المستلة ، كشف الباري ،كتاب الصلوة ،ص: ٢٣٥، ٢٣٥ ، وإنعام الباري: ٣/ ٨٦

<sup>(</sup>٣) ملخصاً من إنعام الباري : ٨٤/٣

### ابوالقاسم كنيت ركف مي علماء كآراء

" عن أبي هريرةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: سمُواباسمي والاتكتنوا بكنيتي "(رواه البغاري)

نی کریم ملی الله علیه وسلم کی کنیت ابوالقاسم تھی، حدیث باب عمل اس کنیت ہے منع کیا گیا ہے، اس مسئلہ علیا و کے مختلف ندا ہب(۱) ہیں:

پېلا ندېب

بہلاندہب امام شانعی اورایل ظاہر کا ہے، ان حضرات کا کہنایہ ہے کہ کی بھی فخص کے لئے" ابوالقاسم" کنیت درست نبیں ہے،خواواس کا نام محمد یا احمد ہویانہ ہو۔

ان مغرات كاستدلال مديث باب كے ظاہرے ہے۔

دوسرانه ب

دوسراند بهب امام مالک اورجمبور علاء کا ہے، بید حضرات قرماتے ہیں کدابوالقاسم کنیت رکھنا مطلقاً جائز ہے، خواوکی کا نام محمد واحمہ ہویانہ ہو، کو یا بید حضرات صدیث نمی کوآپ ملی الله علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں اور آپ کے وصال کے بعداس کو مضوخ قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات كى دليل حضرت على كى روايت ب "قال على: قلت: يارسول الله ،إن وُلِدلي من بعدك ولداسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟قال: نعم ".

تيراندېب

تیسراند به ابن جریطبری کا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نمی تو منسوخ نہیں ہے ، البت یہ نمی تنزیہ وادب کے لئے ۔ وادب کے لئے ہے ، نہ کرتم مے لئے۔

چوتھاندہب

چوتھاند ہب بعض سلف کا ہے کہ ابوالقاسم کی کنیت اس مخص کے لئے ممنوع ہے جس کا نام محمہ یا احمہ ہو، یعنی ابوالقاسم کی کنیت اس مخص کے واسلے جائز نہیں جس کا نام محمہ یا احمہ ہواور جس کا نام ان دونوں میں

<sup>(</sup>۱) راجع لهذه المفاهب ، شرح النوويّ لصحيح مسلم : ۲۰۹/۲ ، وقتع الباري : ۱ ۵۵۳/۱

ے کوئی نہ ہواس کے لئے اس کنیت میں کوئی حرج نہیں۔

ان حفرات کا استدلال حفرت مایژگی مرفوع روایت ہے ہے" مسن تسسمّی ہسامسمی فلایکننی بکنیتی، و من اکتنی بکنیتی فلایتسمی بامسمی "(اللفظ لابی داؤد) پانچوال ندیب

پانچوال ند مبریہ ہے کہ ابوالقاسم کی کنیت مطلقاً منوع ہے،خواواس کانام محمد واحمہ ہو یانہ ہو، ای طرح کسی کانام ا طرح کسی کانام' قاسم' رکھنا بھی منوع ہے، تا کہ اس کا باپ' ابوالقاسم' نہ پکارا جائے۔ چھٹا ند مب

چمناندہب یہ ہے کہ محر 'نام رکھنائی مطلقا ممنوع ہے،ای طرح '' ابوالقاسم' کنیت رکھنا بھی مطلقاً ممنوع ہے۔

حفرت عمرگاار ب" لانسقوا احداً باسم بي ". اى طرح معزت انس مرفوعاً مروى ب" تسقونهم محقداً ثم تلعنونهم ". قرمب رانح

> امانووی نے امام مالک اور جمہور علاء کے خدمب کورائ قرار دیا ہے۔ (۱) عورت کا اجنبی مرد کی طرف د سکھنے کا حکم

"عن أم سلمة قالت: كنتُ عندالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعدأن أمِرنا بالحجاب ..... أفعمياوان أنتما ، الستماتبصرانه " (رواه أبوداؤد)

مورت کے لئے اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کے عکم میں نقہا وکا تھوڑا سااختلاف ہے۔ ائمہ ٹالا شاور جمہور علما و کے بزد کی عورت کے لئے اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے ،البتہ یہ جواز اس وقت ہے جہاں فتند کا اندیشہ نہ ہو۔

الم شافق کا کی تول بھی ای کے مطابق ہے ،البت ان کادومراقول عدم جواز کا ہے،الم تووی (۱) ملحق من کشف الماری ،کتاب العلم : ۱۹۲/۳ ، و کتاب الأدب،من : ۱۰۱، وانطرابها ، تکسلة فتح السلهم ، ۱۰۲ ، کتاب الأدب ، باب المهی عن العکنی بابی القاسم ، وبیان مایستحب من الأسماء .

نے ای دومرے ول کورجے دی ہے۔

متدلات ائمه

قائلين حرمت مديث باب سے استدلال كرتے ہيں۔

جَكِر حعرات جمهور بخارى مِس معرت عاكش كارب الحسبعد والى مديث سے استدلال كرتے ميں "عن عائشة قالت والد النبي صلى الله عليه وسلم يستوني بوداله واناأنظر إلى المحبشة يلعبون في المسجد ... إلخ ".

ا مام نووی اس مدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ یانزول جاب سے پہلے کا واقعہ ہے یا اس وقت کا واقعہ ہے جب معرت عائشہ تا بالغ تھیں۔

کین امام نووی کی ندکورہ دونوں با تیں درست نہیں کیونک اس روایت کے بعض طرق علی ہے کہ ندکورہ داند واقعہ دونوں با تیں درست نہیں کیونک اس روایت کے بعد کا ہے اور وفیہ مبشد کی آ مدر ند کے جبری علی ہے، اس وقت معزت عائشہ کی عمر ۱۲ سال تھی ، ای طرح تجاب کا تھم بھی نازل ہو چکا تھا۔

مدیث باب کے جوابات

حفرت امسلیکی حدیث باب کاجواب جمہوریدویت میں کد حدیث باب میں فدکور تھم تقویٰ ریمول ہے نوئ پرنیس۔

یاری معزت عبداللہ بن ام کمتوم کے ساتھ خاص تھا کیونکہ وہ نامینا تھے اور نامینا کے جسم ہے بعض ایسے مصد کے کمل جانے کا امکان ہوتا ہے جس کود کھنا عورتوں کے لئے ہر حال میں ناجا زُنہے۔

یارکہا جائے کہ مدیث باب کا تھم اس مالت کے ساتھ فاص ہے جہاں فتنکا خوف ہواور دھزت ما تھو فاص ہے جہاں فتنکا خوف ہواور دھزت ما تشکی مدیث اس مالت رجمول ہے جہاں فتنکا خوف نہ ہو۔ (۱)

مرد کا اجنی عورت کی طرف و کیھنے کا تھکم مرد کا اجنی عورت کی طرف د کھنے ہے تھم میں مجی اختلاف ہے۔ چنانچہ حفرات حنا بلہ اور شافعیہ کے نزد کی اجنی عورت کی طرف د کھنا مطلقاً نا جائز اور حرام ہے

<sup>(</sup>۱) ملخصاً من كشف الباري ، كتاب النكاح ،ص: ۱۸۱ ، وانظر أيضًا ، الدوالمنظود: ١٦١/٦

عاب نتنكا خوف مويانهو

جبکہ حضرات حنفیہ اور مالکیہ کر کب اجنبی مورت کے چبرے کی طرف ویکھنا جائز ہے، بشرطیکہ فتند کا اندیشہ نہو۔

فتنے کا اگراندیشہ ہے تو مجر بالا تفاق نا جائز ہے اور چونکہ غالب احوال میں فتنے کا اندیشہ و تا ہے۔ اس لئے متاخرین حنفیہ نے بھی مطلقاً عدم جواز کا فتو گار ہے لیے

ہاں ضرورت کے مواقع اس مے متنیٰ میں ، مثانا ڈاکٹر کے پاس عان کے وقت یا قامنی کے پاس کوائل کے وقت اگر ضرورت ہوتو چمرو کھو لنے کی مخبائش ہے ، الان المنصرورة تبیح المعحظورة ، لیمن مرورت کی وجہے منوع چزیں جائز : و جاتی میں ۔ (۱)

ል.....ል

# كتاب فضائل القرآن

### تغنى بالقرآن كتفسير مين اتوال علماء

" عن سعيد بن ابي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منّامّن لم يتغنّ بالقرآن "(رراه ابردازد)

تنتى كاتغير مى كى اقوال معقول بن

ظاہری معنی تواس کے فناہ اورنفہ کے ہیں جوئلم موسیق کا ایک مستقل فن ہے جس کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں اوراس طرح پڑھے کو قراہ ہ بالا لحال کہتے ہیں جس کوبعض علاء حرام کہتے ہیں اور بعض محروہ اور بعض مراح بلا مستحب ادام مالک کی طرف کراہت یا تحریم منسوب کی جاتی ہے اور بعض نے امام شافق اور حذنے کی طرف جواز کومنسوب کیا ہے اور شافعیہ عمل سے فورانی کی طرف استحاب منسوب ہے۔

مجوزین کی طرف ہے کہا گیا ہے کہ یہ ( قراء قبالاً لحان ) مورث دقع ہموب شیة ہے، قرآن فنے کی طرف کشش بیدا کرنے والا ہے۔

ہ تعین کتے ہیں کہ یہ چیز خشوع اور تح ن و قد قد کے منانی ہے جس کے لئے قرآن کر یم موضوع

-

چزکر آراء قبالا لحال مختلف فیہ ہاں گئے اس مدیث کی شرح بجائے اس کے تسب ب صوت کے ماتھ کرتے ہیں جو بالا تعال مستحب ہے۔ (۱)

ہے بین ماحب قرآن کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہونی جائے اور قرآن کی وجہ سے اس کواستغنا من الناس حاصل ہونا وی من الناس حاصل ہونا جا ہے۔ الناس حاصل ہونا جا ہے یا استغنا من الکتب السماوية بعن ہاتی کتب سادية ورات وانجيل و خير و سے۔

تیسری تغیراس کی جمر بالقراوۃ ہے گائی ہے (شایداس کئے کہ گاناعامۃ بلندآ واز ہے ہوتا ہے) چوشی تغیراس کی تسحیر ن کے ساتھ کی ٹی ہے یعنی قرآن کریم کو درو کے لیجے ہے پڑھنا جس کی تا ٹیر قلب پرزیادہ ہوتی ہے۔

ادر پانچوی تغیراس کی کشف الھے کے ساتھ کی ہے، تو ہے اس کی بہے کہ انسان کو جب کوئی تا کواراوررنے وقع کی بات چی آتی ہے تو بسااو قات وہ اپنے فم کوغلط کرنے کے لئے اشعار وفیرہ کائنانے لگتا ہے اس سے ذراول بہلتا ہے بیعام اور دنیا دارلوگوں کا حال ہے اورا یک مردمو من کا حال یہ مونا چاہئے کہ جب اس کوکوئی رنج کی بات چی آئے تو وہ اپنے فم کو بجائے واہیات اشعار کے قرآن پاک کے نفر کے ساتھ دور کرے کو یا مسلمان کے لئے دل کی تسلی اوراس کو بہلانے کے لئے قرآن یا کی خوش الحانی کے ساتھ دور کرے کو یا مسلمان کے لئے دل کی تسلی اوراس کو بہلانے کے لئے قرآن یا کی خاوت ہوئی جائے۔ (۱)

# "سبعة احراف" كاتشريح مس اقوال علماء

"عن ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنزِل القرآن على مبعة أحرف...إلخ " (مشكرة العصابح)

"سبعة احوف" كي تغير من علاه كابر الختلاف ب ابن حبان فرمايا كراس من علاه ك اسبعة احوف " كي تغير من علاه ك المراح المن المراح الم

کین اکثر علا واس کومعلوم المعنی قرار دیتے بین پھراس کی تغییراور معنی میں مختلف اقوال لقل کے گئے ہیں، جن میں سے یہاں چند ذکر کئے جاتے ہیں:

ورا) ....بعض معزات فرماتے ہیں کہ "سبسعة احسوف "سے مات مشہور قاربول کی قراء تم مراد ہیں۔

(٢)....مشهوراور متواتر آراه تيس چونكدسات سے زياده بي اس لئے بعض معزات نے فرمايا كه

<sup>(</sup>١) الدرالمنصود: ١٢/٢ ، والغصيل في كشف الباري ،كتاب فضائل القرآن، ص: ٨٦.

مدیث یم "مبعة احرف" ہے تمام شہور قراء تمی مراد بیں اور "مبعة "بینی مات کے لفظ ہے تخصوص عدوم اونیس بلکہ اس میں مراد کھڑت کے لئے "مبعین " کالفظ آت کے لئے "مبعین نے ای ہے ای طرح آ ماد یم "مبعین نے ای گورٹ کے لئے آتا ہے، قامنی میاض اور ان کے تبعین نے ای قول کی طرف دی ان ظام کیا ہے۔ (۱)

(٣) .....تيسرا قول امام محاوي كاب ،علامه ابن عبدالبرن في الى كوافتيار كيااوراس كواكثر علا مى مرادمن كومتراوف لفظ كما تحدادا كرنا بـ - مرادمن كومتراوف لفظ كما تحدادا كرنا بـ -

ید معزات فرباتے میں کر آن کا نزول تو صرف لغید قریش پر ہوا تھا، لیکن ابتدائے اسلام میں دوسرے آباک کو بیا جازت دی گئی کے دوائی علاقائی زبان کے مطابق مرادف الفاظ کے ساتھ قرآن کر میم کی علاوت کر سکتے ہیں اور یہ مترادف الفاظ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فربائے تھے جیسے "
مَعال " کی جگہ" هَلُمُ "اور" أَفْلُ "کی جگہ" اُذُن "

(۳) ....علامه ابن جربر طبری اوران کے تبعین نے "سبعة احرف " ہے تبائل عرب کی سات لغات مراد لی بیں ، مجران قبائل کی تعین میں دوتول مشہور ہیں:

۱-ایک قول یے کہاس سے (۱) قریش (۲) فریل (۳) ثقیف (۳) ہوازن (۵) کنانہ (۲) تھیم (۷) اور یمن مرادیں۔

۲-اوردوسراتول یہ ہے کہ اس ہے(۱) قریش (۲) فریل (۳) تیم رہاب (۳) از د (۵) رہید (۲) ہوازن (۷) اور سعد بن بکر مرادیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) فیص الباری : ۲۸/۹

<sup>(</sup>r) فتح الباري :۱۳۲/۹ ، وروح المعاني : ۲۱/۱

<sup>(3)</sup> فقع الباري : 20/9 ، والبرمان في علوم القرآن : 2011 ، وفيض الباري : 2014 (3)

### اختلاف قراءات كى نوعتتوں كى تعيين

اختلاف قراءات کی سات نویتوں کی تعین مختلف علاء نے کی ہے اوران کی تعین می تعور ابہت اختلاف ہے اوران کی تعین می تعور ابہت اختلاف میں اور الفضل رازی نے اس کی تعمیل ہوں بیان فرمائی ہے۔

(۱) اساء کا فقلاف! مغرد، تثنیه جمع اور تذکیروتا نسط کے اعتبارے (جیے" فسٹ کلفهٔ زَبْک ".....اور....." فکٹ کلفاٹ زَبْک")۔

(٢) افعال كا اختلاف! ماضى مضارع اورامرك المتبارك (جيس وبسب ابساع له بين اسفار نا "....اور سبادر " بَعَدُ " ماضى به اسفار نا "....اور سبادر " بَعَدُ " ماضى ب

(٣) وجودِ امراب كا اختلاف! (جيسے "ولايُضارُ كاتبٌ "راه كے نصب اور رفع كى قراءت ميں) ۔

(٣) الغاظ كى بيثى كا ختلاف! (جير "وما خسلق اللذكرو الأنشى" .....اور...... "والذكرو الأنشى" ودررى قراءت عمل" ما خلق " خبيل ب) -

(۵) تَقْرَيم وَمَا خَيرِ كَا اخْتَلاف! (جِي " وجاء ث سكرةُ الموتِ بالحقُّ ".....اور...... وجاء ث سكرةُ الحقّ بالموتِ ")-

(۲) ابدال الین ایک قراء ت عمل ایک لفظ ہے اوردوسری قراء ت عمل دوسر الفظ (میے "نَنْبُوها "....اور الفظ ")۔

ر 2) لجوں اور لغات کا اختلاف! ادعام ، اظہار ، تر تی تی تی مجمیم اور امالہ کے اعتبارے (جیے " موسیٰ .....اور .....موسی "امالہ اور بغیرامالہ کے )۔ (۱)

كيا" نشخ القرآن بالسنة " و" نشخ السنة بالقرآن"

جائزے یائیس؟

اس بحث كريمين بلے يه جانا جا بين كرفن كى جارمورتم بين:

(۱) فنح القرآن بالقرآن (۲) فنح الهذة (٣) فنح القرآن بالهذة (٣) فنح الهذ بالقرآن \_

<sup>(</sup>۱) راجع للغميل ،كشف الباري ،كتاب لطائل القرآن ، ص: ٥ ٥ ، ونفحات العليج: ١ / ٢٦٢

#### لنخ القرآن بالقرآن

(۱)..... كالمصورت "ف القرآن بالقرآن" به بيص مورة بقره هي متولى عنها زوجها كل مت عدت ايك آيت عن ايك مال بيان كي كن به "والسليس بتولحون منكم وبلوون ازواجاً وصية لازواجهم مت عناعاً إلى المحول غير إخواج ". ليكن دومرك آيت ف ال عم كومنوخ كرديا ورمت عدت جار اودك دن بتائي كن "واللين يتولحون منكم وبلوون أزواجاً يتوبّصن بالفسهن أربعة الشهرة عشراً".

منسوخ كىاتسام

بحرف القرآن بالقرآن كممورت عي منسوخ كي جارتميس بين:

(۱) ۔۔۔۔۔ ہم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوں اور یہ قر آن کریم کاوہ حصہ ہے جوآ تخضرت ملی اللہ علیہ دملم کی حیات طیب منسوخ ہو چکا ہے اور آپ سے بھلادیا گیا تھا، چنانچہ دوایات میں وارد ہے کہ سورہ المجاری حیات میں منسوخ ہو چکا ہے اور آپ سے بھلادیا گیا۔۔ احراب میں رہ بقرہ کے برابر تھی محراس کا اکثر حصد افعالیا گیا۔

(۲) .....کم منوخ بوادر طاوت منوخ نهوداس می قرآن مجیدی تمام وه آیات داخل بی جن کا کام منوخ بو چکا بی جن کا کام منوخ بو چکا بی طاوت جاری بیسی " لکم منوخ بو چکا بی کران کی طاوت جاری بیسی " لکم دینکم ولی دین ".

(٣) .....تلاوت منسوخ بواور حكم منسوخ ندبوجيم شهور قول كم طابل آمب رجم" المشيسخ والمشيخة إذا زنيا فارجعوه همانكا لأمن الله موالله عزيز حكيم ".

(٣) ..... کم کاکوئی دمف منسوخ ہوجیے نص قرآنی کا تقاضا مطلقاً دونوں پاؤی کا دھوتا ہے جب
کہ مدیث کا تقاضیٰ ظیمن پہننے کی حالت بیں ہیروں کودھونے کی جگہ نظین پرسے کرنا ہے اور یہ کو یا مطلق کی
تھید اور نص پرزیادتی ہے جو کہ حننیہ کے نزدیک " فنخ " شار ہوتا ہے اور شافعیہ کے ہاں اس کو" میان"
گردانا جاتا ہے۔(۱)

كنخ النة بالنة

(٢) دوسرى صورت وفنخ النة بالنة "ب، جيسية تخضرت صلى الله عليه وملم كاارشادب:

<sup>(</sup>١) نفحات التقيم : ١/١ / ٤ ، واجع للغصيل الجامع ، الغسيرات الأحملية ، ص: ١ ١

كنتُ نهيتكم عن زبارة القبور ألافزوروها " چنانچاس مديث شمن يارت قيور سے روكنا اور بور شما جازت دينا ، نائخ اور منسوخ دونول كاذكر ہے۔

لنخ القرآن بالنة مي اختلاف فقهاء

(٣) .....نخ كى تيسرى صورت "نخ القرآن بالنة" ب،ال صورت بن اختلاف ب- جهور فقها واور حني كي يرسورت جائز ب-

جبكدا مام شافعي واكثر محدثين اورا مام احد كيزويك بيمورت جائز نبيس بـ

يد عن جابر قال وسول الله عليم والت المراكرة إلى: "عن جابر قال قال وسول الله صلى الله عليم و كلامي و كلام الله ينسخ صلى الله عليم و كلام الله ينسخ علام الله ينسخ معضه بعضا ".

لیکناس کا ایک جواب ہے کہ یہاں "کسلامسی" سے مراد کلام اجتہادی ہے جس سے شخ کلام اللہ بیں ہوسکتا ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ میرا کلام اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت کومنسوخ نبیں کرسکتا ہے تھم کومنسوخ کرسکتا ہے۔

حنيكة بل كرّ الريم على وميت كالثبات مطلق ب جيها كدار ثادب " نحيب عليكم إذا حضر احد كم المعوت من وميت منسوخ إذا حضر احد كم المعوت من والدين اورديكرور فا و كحق عن وميت منسوخ بهوا \_ محويا كداً تخفرت ملى الله عليه منسوخ بهوا \_ محويا كداً تخفرت ملى الله عليه وارث " مع آن كريم كايتكم منسوخ بهوا \_ البذائ الغران بالسنت ما نزب \_ ...

لنخالنة بالقرآن ميساختلانب فقهاء

(٣) .....نخ كى چىخى مورت " ننخ النة بالقرآن" ب،اس مورت من بعي نقها وكالختلاف

#

دخید کنزدیک بیمورت جائز ہے،البت امام ثافی کے نزدیک بیمورت بھی جائز نہیں ہے۔ حغید کہتے ہیں کدابتدائے اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف متوجہ موکر

بائير ر؟

نماز پڑھے تھے توبیت المقدی کی طرف یہ توجہ سنت سے تابت تھی ، یکن قرآن کریم نے اس کومنوخ کردیا چنانچ آیت نازل ہو لگ " فول وجھک شیطر السسج مالحرام " . اس آیت نے سنت کے تھم کومنوخ کردیا۔(۱)

# ختم قرآن کتنے عرصے میں کیاجائے؟

" عن عبد الخبن عمروكان دصول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقَهِ الْقرآن مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث "(دواه الزمذي)

تران مجید کتنی مت می فتم کرنی جا ہے اس می معزات علائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام احمد اور ابوعبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ تین دن سے کم میں قرآن کریم فتم نہیں کرنا جاہے ، ان کا استدلال معزرے مبداللہ بن عمرو بین العاص کی مدیث باب سے ہے۔

بعض ظاہریہ نے اس دوایت کے ظاہر کے چیش نظر تمن دن سے کم عمل قرآن کریم فتم کرنے کوحرام کھاہے۔

' کین جمہور علاء کی رائے ہے ہے کہ اس عمل شریعت کی طرف سے وقت کی کوئی تحدید اور تعین نہیں

،
اس کامدار قاری کی قوت،اس کے نظاط اور تازگی پر ہے اگر کوئی آدی تمن دن ہے کم عمل تازگی
کے ساتھ قر آن کر یم کافتم کرسکتا ہے اور وہ حروف کی اوائی عمل تجوید کے اصول کی رعایت کے ساتھ
علادت جاری رکھ سکتا ہے تو اس عمل کوئی حرج نہیں۔

اسلاف می گی صرات ایسے گذرے میں کہوہ دن دات میں ایک ختم کرتے تھے۔ (۲) بچول کی تعلیم قرآن کا مسئلہ

" قال الإمام البخاري ... باب ... تعليم الصبيانِ القرآنَ "(صعبع البخاري) اس بارے على فقها وكرام كاتمورُ اسااختلاف ب كر بجول كوقر آن كريم كى تعليم و بي جائے

 چنانچ سعید بن جیر اور ابراہیم فنی سے یہ منقول ہے کہ چھوٹے بچوں کو تر آن مجید کی تعلیم ہیں دیل جا ہے ،اس لئے کہ وہ تر آن مجید کا ادب نہیں کریاتے۔

کین جمہور کا مسلک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دینی جاہئے اس میں کو کی حرج اور مضا نَقْدَنبیں ۔

ری یہ بات کہ بچ تو واقعی ادب نہیں کر پاتے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کے مکلف بھی نہیں اسا قذہ کو چا ہے کہ وہ انہیں ادب سکھا کیں ، بچوں کو تعلیم قر آن کا اہتمام اس لئے کرتا چا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آدی کے مشاغل زیادہ ہوجاتے ہیں ، دومری ذمہ داریاں اس کے اوپر آپڑتی ہیں ، مجروہ قرآن مجید کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کواس طرح فارغ نہیں کرسکتا جسے جھوٹے بیجے فارغ ہوتے ہیں۔ (۱)

# كافرول كقعليم القرآن دين كاتحكم

" قال الإمام البخاري ... باب. . هل يُرشِدالمسلم أهل الكتاب أويعلُّمهم الكتاب

"(صحيح البخاري)

كيامسلمان كفاركوقر آن كريم كي تعليم د يسكنا بي يانبيس؟

امام ابوصنیفہ کے نزدیک کا فرجا ہے حربی ہویادی ،اے قرآن ،فقدادر عام علوم سکھانے میں کوئی حرج نہیں ممکن ہوواس علم کی بدولت اسلام کی طرف راغب ہوجائے۔

امام مالك المصطلقاً ناجا تزقر اردية بي-

امام شافعی ہے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔

امام احمدًا سلام تبول کرنے کی شرط پر جائز قرار دیتے ہیں، چنانچدان کے نز دیک اگر اسلام تبول کرنے کی امید نہ ہوتو کفارکو قرآن کی تعلیم دینا جائز نہیں۔

ولاكل احناف

(۱)....احتاف کی مہلی دلیل یہ ہے کہ ہرقل کوجونا مدمبارک بعیجا کمیا تھا،اس میں قرآن کریم کی بوری ایک آیت موجود ہے، جویقینا قرآن کی تعلیم ہے۔

(۲).....وررى دليل قربان بارى تعالى ب" وإن أحد من المشركين استجارك

<sup>(</sup>۱) كشف البارى ، كتاب فضائل القرآن ، ص: ٩٩

فاجرہ حتی بسمع کلام افلہ ..... " یعن اگر کو کی شرک آپ سے پناہ اور امان طلب کرے آ آپ اسے پناہ و را اللہ کرے آ آ بناہ دیں تا کہ و دانشہ کا کلام سے ، یہ تر آن کی تعلیم بی ہے۔

دلائل مالكيه

(۱)....ان کی کہلی دلیل قرآن مجید کی بیآ ہت ہے:" انسماالسمشر کون لبعس....." یعن مشرکین تونجس بی ہے۔

(۲)....نیز مالکید کااستدلال ان احادیث ہے بھی ہے، جن بھی قرآن کریم کے ساتھ کفار کے مکانو کفار کے مکانو کفار کے مکانو کا استدلال ان احاد مولی ہے کہ بھی قرآن مجید کفار کے ہاتھ ندلگ جائے ، ظاہر ہوگی ہے کہ اس بھی ہے حتی کا اندیشہ ہے۔

چنانچ مسلم می دعزت عبدالله بن عمری ایک روایت ہے: "نهدی رسول افغ صلی افغ علی افغ علی افغ علی افغ علی و افغ علی افغ علیه وسلم أن يسافو بالقوآن إلى أرض العلو ". "رسول الله ملی الله علی و شمنول کے مکن فرمایا"۔

حافظا بن جرگا محا کمه

وافظ ما حب فرماتے ہیں کہ ماف تمری بات یہ کہ اس سلد می تفصیل ہے۔ (۱) جس فض کے بارے میں یہ امید ہو کہ وہ اسلام تبول کر لے گایا کم از کم نقصان کا خطرواس سے نہ ہو، تو ایسے فنص کو تر آن کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن ایا مخص جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو چکی ہوکہ قرآن کاسیکمنااس کے لئے مغید نہیں یا۔ کہ دو قرآن سیکے کردین کو طعن وشنیع کا نشانہ بنائے گاتوا سے قرآن کی تعلیم دینا جا ترنہیں۔(۱)

### نسيان قرآن كاحكم

لسیان قرآن مین قرآن کریم بھولئے کے تھم میں علاء کرام کے مختلف آراء ہیں۔ اہام ابوالقاسم رافع اور اہام نووی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کالسیان کہائر میں شامل ہے، حنفیہ اور حنابلہ کا بھی بھی مسلک ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى : ۲/۱۵ ا

<sup>(</sup>۲) کشف ظاری ، کتاب الجهادو السیر ، ج : ۲ ، ص : ۳۳

لیکن طامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ یاس وقت کہائر ٹی شامل ہوگا جبکد تسامل سے کام

لبابور

ملامل قاری نے فرمایا کرنسیان قرآن کامطلب یہ ہے کہ دزبانی پڑھ سے اوردو محمد کرپڑھ

2

امام مالک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد مجلادینا مروہ ہے۔ (۱)

☆...☆...☆

الحمدالأالذى بنعمته تنم الصالحات

ر بناتقبل منا إنك أنت التميع العليم، و ثب علينا إنك أنت التو اب الرحيم و صلى الله تعلى على خير خلقه محمد و على الدو أصحابه أجمعين، آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين

☆...☆...☆





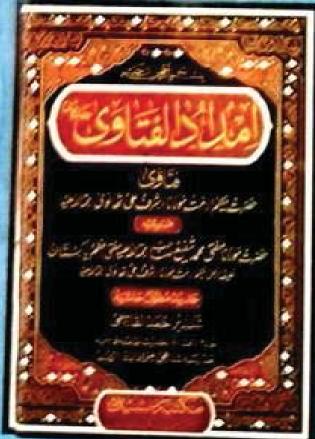

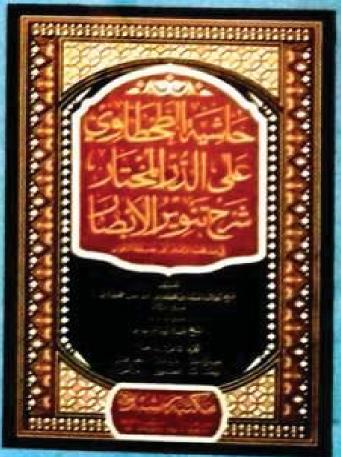

